

iPad اور iPad وغیرہ یں بہترطور پردیکھنے کے لیے Adobe Acrobat کے PDF Reader کے طور پراستعمال کریں۔



بسم الله الرحمن الرحيم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے فضل واحسان سے خوب نوازا تھا، آپ نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرتخی سے کاربندر ہے ہوئے دین متین کی اشاعت وتروت کی، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک واحسان، ر دِفرق باطلہ، قادیا نیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرسی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کانفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدرخدمات سرانجام دی ہیں۔

آپ گی شہرہ آفاق کتاب' آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبداردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحرعلمی، قلم کی روانی وسلاست، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجیسی خداداد صلاحیتوں اور محاس و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشتمل کالم' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ گی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص وللہیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزاد سے زائد سوالات و جوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق چار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہیدِ اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے بقیہ صفحہ نمبرہ ۴۹ پرملاحظہ فرمائیں۔۔۔



المرت المرات

www.shaheedeislam.com





### تعارف

مشرقی پنجاب کے ضلع لدھیانہ اور ضلع جالندھر کے درمیان دریائے شکح حدفاصل کا کا م دیتا تھا۔ضلع لدھیانہ کےشال مشرقی کونے میں دریائے شلج کے درمیان ایک چھوٹی سی جزیرہ نمالبتی '' عیسیٰ پور'' کے نام ہے آ بادکھی ، جو ہر برسات میں گرنے اور بننے کی خوگرکھی ، بیمصنف کا آ بائی وطن تھا۔ تاریخ ولادت محفوظ نہیں ، انداز ہ یہ ہے کہ سن ولادت ۱۳۵۱ھ-۱۹۳۲ء ہوگا۔ والدہ ماجدہ کا انقال شیرخوارگی کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ والد ماجدالحاج چو ہدری اللہ بخش مرحوم ومغفور، حضرتِ اقدس شاہ عبدالقادر رائے بوری قدس سرۂ سے بیعت اور ذاکر وشاغل اور زیرک و عاقل بزرگ تھے۔ دیہات میں پنجائتی فیصلےنمٹانے میں ان کا شہرہ تھا،قریب کیلبتی موضع جسووال میں والد صاحب کے پیر بھائی حضرت قاری ولی محمرصا حب ایک خضرصفت بزرگ تھے۔قر آن کریم کی تعلیم ا نہی سے ہوئی ، پرائمری کے بعد ۱۳ برس کی عمر ہوگی کہ لدھیانہ کے مدرسہمحمودییا للہ والا میں داخل ہوئے ، یہاں حضرت مولا نا امداداللہ صاحب حصاروی سے فارسی بڑھی ، اگلے سال مولا نا حبیب الرحمٰن لدھیانوی کے مدرسہانو ربہ میں داخلہ لیا، دوسال یہاںمولا ناانیس الرحمٰنُّ،مولا نالطف الله شہیڈُودیگراسا تذہ سےابتدائی عربی کی کتابیں ہوئیں۔ ۲۷ ررمضان ۳۶۱ھویا کتان کے قیام کا اعلان ہوا،اورمشر قی پنجاب ہے مسلم آبادی کے انخلاء کا ہنگامہ رستا خیز پیش آیا۔مہینوں کی خانہ بدوثی کے بعد یک ۳۳۵ ڈبلیو بی ضلع ملتان میں قیام ہوا۔ وہاں سے قریب منڈی جہانیاں میں چو ہدری الله دا دخان مرحوم كى تغمير كرده جامع مسجد مين مدرسه رحمانية تقاه و مال حضرت مولانا غلام محمد لدهيا نوى اور دیگراسا تذہ سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا،ایک سال مدرسہ قاسم العلوم فقیروالی ضلع بہاول گر میں حضرت مولا نا عبداللدرائے بورگ،ان کے برا درخور دحضرت مولا نا لطف الله شهیدرائے پورکؓ اور حضرت مولا نامفتی عبداللطیف صاحب مدخله العالی سے متوسطات کی تعلیم ہوئی ، اس کے بعد حيار سال جامعه خيرالمدارس ملتان مين تعليم هوئي ٢٥٥-١٣٧ه مين مشكوة شريف هوئي، ۳۷-۴ ساھ میں دورۂ حدیث اور دورۂ حدیث کے بعد ۴۷-۵ساھ میں تکمیل کی ۔خیرالمدارس میں درج ذیل اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذیتہ کئے:

حضرتِ اقدس اُستاذ العلماء مولانا خیر محمد جالندهری قدس سرهٔ (بانی خیر المدارس وخلیفه مجاز حضرتِ اقدس حکیم الامت مولا ناانثرف علی تھانویؓ) حضرت مولا ناعبدالشکور کامل پوری، حضرت مولانا مفتی محمد عبدالله دُیر وی، حضرت مولانا محمد نورصاحب، حضرت مولانا







جمال الدين صاحب، حضرت مولا ناعلامه محمر شريف تشميري \_

تعلیم سے فراغت کے سال حضرتِ اقد س مولانا خیر محمد جالند هری سسلسلهٔ اشر فیه، امدادیه، صابر بیمیں بیعت کی اورعلومِ ظاہری کے ساتھ تعمیرِ باطن میں ان کے انوار وخیرات سے استفادہ کیا۔
تعلیم سے فراغت پر حضرت مرشد کے تکم سے روشن والا ضلع لائل پور کے مدرسہ میں
تدریس کے لئے تقرر ہوا، اور دوسال میں وہاں ابتدائی عربی سے لے کرمشکوۃ شریف تک تمام
کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی۔ دوسال بعد حضرت مرشد نے ماموں کا نجن، ضلع لائل پور بھیج دیا،
وہاں حضرت الاستاذ مولانا محمد شفیع ہوشیار پوری (حال مدرس دارالعلوم کورنگی) کی معیت میں قریباً

دس سال قیام رہا۔ تعلیم وندریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع ہی سے تھا،مشکلو ۃ شریف پڑھنے کے زمانے میں طبع زاد مشکلو ۃ المتقویو النجیعے کے نام سے تالیف کی تھی۔

سب سے پہلامضمون مولانا عبرالماجد دریابادی کے رق میں لکھا، موصوف نے "صدقِ جدید" میں ایک شذرہ قادیانیوں کی جمایت میں لکھا تھا، اس کے جواب میں ماہنامہ" دارالعلوم" دیوبند میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، لیکن اس سے شفی نہیں ہوئی، اس لئے برادرم مستری ذکراللہ کے ایما پر مرحوم کی تر دید میں مضمون لکھا جو" دارالعلوم" ہی کی دونسطوں میں شائع ہوا۔ ماہنامہ دارالعلوم کے ایڈیٹر مولانا از ہرشاہ قیصر کی فر مائش پر" فتنهٔ انکار حدیث" پر ایک مضمون لکھا جو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے معلان اسلام سرگودھا کے احباب نے اس کو کتاب کی شکل میں شائع کیا۔

فیلڈ مارشل ایوب خان ۱۹۲۲ء میں بی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بینے تو یا کتان کے ''اکبراعظم'' بینے کے خواب دیکھنے گئے، ڈاکٹر فضل الرحمٰن اوراس کے رفقاء کوابوالفضل اورفیضی کا کرداراداکر نے کے لئے بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی اسلام پرتا پڑتوڑ حملے شروع کردیے، ان کے مضامین اخبارات کے علاوہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے ماہنامہ'' فکر ونظر'' میں شائع ہور ہے تھے۔ حضرتِ اقدس شخ الاسلام مولا ناسیڈمحمد یوسف بنوری نوّراللہ مرقدہ کی تمام تر توجہ'' فضل الرحمانی فتنے کے کینے میں گی ہوئی تھی، اور ماہنامہ'' بینات' کراچی میں اس فتنے کے خلاف جنگ کا بگل بجایا جاچکا تھا۔ '' مین ڈاکٹر صاحب کے جو اقتباسات شائع ہور ہے تھان کی روشنی میں ایک مفصل مضمون کھا جس کا عنوان تھا: '' ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا تحقیقاتی فلسفہ اور اس کے بنیا دی اُصول'' میہ مفصل مضمون کھا جس کا عنوان تھا: '' ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا تحقیقاتی فلسفہ اور اس کے بنیا دی اُصول'' میہ مضمون'' بینات'' کو تھے کے لئے بھیجا، تو حضر تِ اقدس بنور کی نے کراچی طلب فر مایا ، اور حکم فر مایا کہ مضمون '' بینات'' کو تھے کے لئے بھیجا، تو حضر تِ اقدس بنور کی نے کراچی طلب فر مایا ، اور حکم فر مایا کہ ماموں کا نجن سے ایک سال کی دُخصت لے کر کراچی قاؤ۔ یہ ۱۹۹۱ء کا واقعہ ہے، چنانچو تھم کی کھیل کی ممال ختم ہوا تو تھی می ماموں کا نجن سے ایک سال کے میاں مستقل قیام کرو۔ بعض وجوہ سے ان دنوں کراچی میں مستقل قیام کی مسال ختم ہوا تو تھی می ماموں کا بی میں مستقل قیام کی مسال ختم ہوا تو تھی میں مستقل قیام کی مسال ختم ہوا تو تھی میں مستقل قیام کی مسال ختم ہوا تو تھی میں مستقل قیام







مشکل تھا، جب معذرت پیش کی تو فر مایا کہ کم سے کم ہر مہینے دس دن ' بینات' کے لئے دیا کرو۔ ہر مہینے دس دن کا ناغہ ماموں کا بجن کے حضرات نے قبول نہ کیا، اور جامعہ رشید بیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ حضرت مولا نا عبیب اللّه رشیدی مرحوم و معفور نے اس کوقبول فر مالیا۔ چنا نچہ تدریس کے لئے ماموں کا بجن سے ساہیوال جامعہ رشید بیہ میں تقرر ہوگیا، بیہ سلسلہ ۱۹۷۴ء تک رہا، ۲۹۷ء میں حضرت اقد س بنورگ نے '' بجلس تحفظ ختم نبوت' کی امارت وصدارت کی ذمہ داری قبول فر مائی تو جامعہ رشید ہے بزرگوں سے فر مایا کہ ان کو جامعہ رشید ہیہ سے ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان آنے کی اجازت دی بزرگوں سے فر مایا کہ ان کو جامعہ رشید ہیہ سے ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان آنے کی اجازت دی بنات میں اور دس دن کراچی میں گزار نے کا سلسلہ حضرت میں معلق ختم ہوا۔ ہیں دن مجلس کے مرکزی دفتر ملتان میں اور دس دن کراچی میں گزار نے کا سلسلہ حضرت کی وفات (۳۰ رفتر میں رکھیں ، ان کی وفات کے بعدان کی خواہش کی تحمیل ہوئی۔ اس طرح مرتے دم تک جاری رہا۔ حضرت بنورگ کا ہمیشہ اصرار مرتے دم تک جاری رہا۔ حضرت بنورگ کا ہمیشہ اصرار مرتے دم تک جاری رہا۔ حضرت بنورگ کی خدمت جاری ہے اور رَبّ کریم کے فضل واحسان سے تو تع ہے کہ مرتے دَم تک جاری رہے گی۔

مئی ۱۹۷۸ء بیل جناب میرشکیل الرحمٰن صاحب نے جنگ کا اسلامی صفحہ '' اقر ا'' جاری فرمایا تو ان کے اصرار اور مولا نامفتی ولی حسن ٹو نکی اور مولا نامفتی احمد الرحمٰن کی تاکید وفر ماکش پراس سے منسلک ہوئے اور دیگر مضامین کے علاوہ '' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کا مستقل سلسلہ شروع کیا۔ جس کے ذریعے بلامبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات، پچھا خبارات کے ذریعہ اور پچھنجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی ، المجدللہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔

بیعت کا تعلق حضرتِ اقدس مولا نا خیر محمد جالندهری نوّراللّه مرقدهٔ سے تھا، ان کی وفات المرشعبان ۱۳۹هی ۱۳۹ می ۲۲ می ۱۹۸ می ۱۹۸ می ۱۳۹ می ۱۹۸ می کیا اور حضرتِ شخ نے خلافت واجازت سے سرفراز فرمایا، اسی کے ساتھ عارف بالله حضرتِ اقد س فرا کر عبدالحی صاحب عارفی نوّر الله مرقدهٔ (الهوفی ۱۸ مرجب ۲۰۸۱ه) نے بھی سندِ اجازت و خلافت عطافر مائی۔

بینات، ہفت روزہ ختم نبوت اور ما ہنامہ اقر اُڈ انجسٹ کے علاوہ ملک کے مشہور علمی رسائل میں شائع شدہ سکڑوں مضامین کے علاوہ چند کتا ہیں بھی تالیف کیں، جن کی فہرست درج ذیل ہے: ا: – اُر دوتر جمہ خاتم انتہتین ، از علامہ مجمد انور شاہ کشمیر گا۔

۱۰۰۰ برورور جمعه المسلم المواعدة الوداع وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم، از حضرت شيخ مولا نامحمد زكريا مهاجرِمد ني ً ً







س: -عبرنبوت کے ماہ وسال (ترجمہ "بذل القوة فی سنی النبوة" از مخدوم محمد ہاشم سندھی )۔

٣: - سيرت عمر بن عبدالعزيزٌ (عربي سير جمه) -

۵: - سوانح حيات حضرتٍ شُخَّـ

٢: - اختلاف أمت اورصراط منتقم، دوجلدي -

2: -عصرحاضرحدیث نبوی کے آئینہ میں۔

٨: -شهاب مبين لرجم الشياطين -

9:- تنقيداور حق تنقيد

١٠: - ترجمه فرمان على يرايك نظر ـ

اا: - مرزائی اور تغمیرمسجد \_

۱۲: - قاديانيوں كودعوت اسلام ـ

سا: - سرظفرالله خان کودعوت اسلام به

۱۴- قادُ يانيُ جنازه ـ

۱۵: - قاد بانی مرده ـ

ین ۱۷:- قادیانی ذبیجه

ےا:- قاد مانی کلمہ**۔** 

۱۸: - قادیانی مباہلہ (مرزاطا ہرکے جواب میں )۔

۱۹: - قادیا نیون اور دُوسرے غیرمسلموں کا فرق۔

۲۰:-مرزا قادیانی اپنی تحریروں کے آئینہ میں۔

۲۱: - حیات عیسلی علیهالسلام، ا کابراُمت کی نظر میں۔

۲۲: -نزولِ عيسى عليه السلام -

٢٣: -حضرت عيسى عليه السلام اورمرزا قادياني \_

۲۴:-المهدي وأسيح-

۲۵: -غدارِ پاکستان، ڈاکٹرعبدالسلام قادیانی۔

۲۲:-ربوه سے تل ابیب تک۔









# بيش لفظ

الحمد للد! ۵ ﴿ مُنَى ٨ ﴾ ١٩ و و ح ي كيلي لفظ ' أقر أ' ' كے نام سے اسلامی صفحه كا آغاز كيا گيا، اس صفحه كے پہلے ثارہ ميں درج ذيل تحرير اس صفحه كے مقصد كے طور پربيان كى گئى، اس كائلس پيش خدمت ہے۔

بفضل خداابتدائی سے اس شعبہ کی سر پرستی میرے محترم اور شفق بزرگ حضرت مولانا محریوسف لدهیانوی صاحب نے قبول فرمائی اور دیگرمضامین کے ساتھ ایک مستقل سلسله '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے عنوان سے شروع کیا جس میں قارئین کے مذہبی سوالات کے جواب دیئے جاتے ہیں۔ پیسلسلہ الحمدللہ بہت جلد مقبول ہوا اور پیکہنا کوئی مبالغہٰ ہیں کہ اس کے ذریعہ قارئین کو بے شار دینی باتیں معلوم ہوئیں اور ہزاروں غلطیوں کی اصلاح ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ''جنگ'' کاید شخیسب سے زیادہ مقبول اور معلومات افزاہے۔''جنگ'' کاہر قاری سب سے پہلے اسی کو پڑھتا ہے۔۵﴿مُنَى ٨٤١ء کوشروع کیا ہوا پیسلسلہ الحمد للد'' اقر اُ'' کی صورت میں اپنی اسی مقبولیت کے ساتھ آج بھی جاری ہے، گیارہ سال گزرنے کے باوجود قارئین کی دِلچیسی میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔اخبار کی زندگی بہت محدود ہوتی ہےاوراس کاریکارڈ رکھنا اورا سے محفوظ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لئے قارئین کی طرف سے بہت اصرار تھا کہ مولانا محمد لوسف لدھیانوی کے اس علمی ذخیرہ کو کتا بی شکل میں محفوظ کر دیا جائے تا کہ ستقبل کی نسلیں اس علمی ذخیرہ سے استفادہ کر سکیں ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے قارئین کی خواہش کی شکیل میں '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کی پہلی جلد پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔اس کتاب کی تدوین وطباعت کے مراحل میں جناب ڈاکٹر شہیرالدین صاحب،مولا نامحرجمیل خان (انجارج اسلامي صفحه اقر أ) ، مولا نامحر نعيم امجرسيسي ،عبد اللطيف طاهر ،مولا ناسعيد احمد جلال يوري ، محروسيم غزالی ،محرصغير كاتب ،محر جاويد دُسكوى اور عبدالستار چودهرى نے بہت تعاون كيا۔الله تعالىٰ ان تمام حضرات کواینی طرف سے بہترین جزائے خیرعطافر مائے اور میرے لئے اور میرے ادارہ کے لئے اس کتاب کوصدقہ جاریہ بنائے، وما توفیقی الا باللہ!

> (ناشر) محم<sup>عت</sup>یق الرحمٰن لدهیانوی



المرات ا





## فهرست

# نوٹ: کسی بھی موضوع تک رسائی کے لیے اس پر کلک کریں

| ۳۵    | ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟                      |    | ايمانيات                                  |
|-------|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
|       | کوئی ولی،غوث، قطب،مجدد، کسی نبی یا               | 19 | (مسلمانوں کے بنیادی عقائد)                |
| ٣۵    | صحابی کے برابزہیں                                | 19 | ایمان کی حقیقت                            |
| ٣۵    | کیا گوتم بدھ کو پیغمبروں میں شار کر سکتے ہیں؟    | ۲۱ | نجات کے لئے ایمان شرط ہے                  |
| ٣٧    | کسی نبی یاولی کووسیلہ بنانا کیساہے؟              | 77 | مسلمان كى تعريف                           |
| ٣٧    | مجق فلال دعا کرنے کا شرعی حکم                    |    | ابتدائی وحی کے تین سال بعد عمومی دعوت و   |
| ٣2    | تو فیق کی دعا ما تگنے کی حقیقت                   | ۲۳ | تبليغ كاحكم                               |
| ٣2    | کسب معاش کے آواب                                 | 2  | گونگے کا اظہارِ اسلام                     |
| ٣٨    | اسباب كااختيار كرناتوكل كےخلاف نہيں              | 20 | ہرمسلمان غیرمسلم کومسلمان کرسکتا ہے       |
| ٣9    | اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کا شرعی حکم           | 20 | دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟              |
|       | کیاعالم ارواح کے وعدہ کی طرح آخرت                | 20 | صراطِ منتقیم سے کیا مراد ہے؟              |
| ٣٩    | میں دنیا کی ہاتیں بھی بھول جائیں گی؟             | 71 | كياامت محديه مين غيرمسلم بھي شامل ہيں؟    |
| ۴٠    | کشف والہام اور بشارت کیا ہے؟                     |    | تحریف شدہ آسانی کتب کے ماننے              |
| ۴٠    | كشف والهام ہوسكتا ہے كيكن وہ حجت نہيں            | 11 | والے اہل کتاب کیوں؟                       |
| ۴٠    | اجتهاد وتقليد                                    | 11 | مسلمان کواہل کتاب کہنا کیساہے؟            |
| ۴٠٠)  | کیاائمار بعی غیمروں کے درجہ کے برابر ہیں؟        |    | حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے والدین    |
| ۱۲    | کیاکسی ایک فقہ کو ماننا ضروری ہے؟                | 49 | شریفین کےایمان پر بحث کرنا جائز نہیں      |
| ۱۲    | کسی ایک امام کی تقلید کیوں؟                      |    | انگریز امریکن وغیرہ کفاررحمتوں کے زیادہ   |
| ۱۲    | شِرعاً جائز باناجائز كام مين ائمه كااختلاف كيون؟ | 49 | حقدار بین یامسلمان؟                       |
|       | مسی ایک فقہ کی پابندی عام آدمی کے لئے            | ۳. | لننخ قرآن کے بارہ میں جمہوراہل سنت کامسلک |
| ٣٣    | ضروری ہے، مجتہد کے لئے نہیں                      | ٣٣ | متعدى امراض اوراسلام                      |
| لبالد | کیااجتهاد کا درواز ہبند ہو چکاہے؟                |    | الله اور رسول کی اطاعت سے انبیاء کی       |
| ٨٨    | حپاروں اماموں کی بیک وقت تقلید                   | ٣٦ | معیت نصیب ہوگی ان کا درجہ ہیں             |



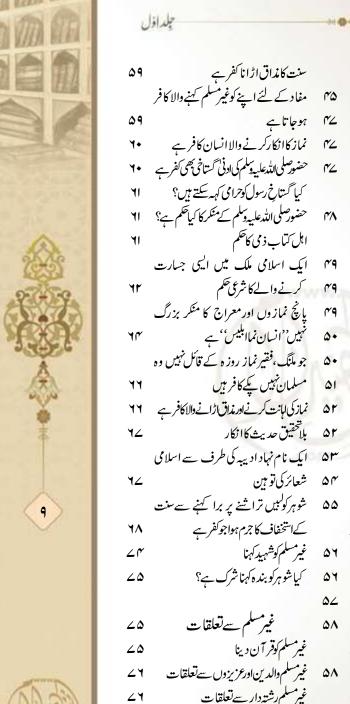

4



قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے جاروں فقهو ن خصوصاً حنفی فقه پرز ورکیوں؟ ایک دوسرے کے مسلک بڑمل کرنا محاسن اسلام اسلام- دین فطرت اسلام دوسرے مذاہب سے کن کن باتوں میں افضل ہے كفروشرك اورار بدادكي تعريف اوراحكام شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ امورغيرعاد بباورشرك کافراورمشرک کے درمیان فرق کافروں اورمشرکوں کی نحاست معنوی ہے شرك وبدعت كسي كہتے ہيں؟ بدعت كى تعريف كافر،زندىق،مرتد كافرق آنخضرت صالاللہ کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے مرتد کی توبہ قبول ہے اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کو گالی دیتووہ واجب القتل ہے قرآن ماک کی تو ہن کرنے والے کی سزا ضرور یات دین کامنکر کافرے صحابہ کو کا فرکہنے والا کا فریے صحابہ کا مذاق اڑانے والا گمراہ ہے اوراس کاایمان مشتبہ ہے دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا کفرہے، ایسا كرنے والااسين ايمان اور نكاح كى تجديد كرے



غیرمسلم کےساتھ دوستی





ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا غیرمسلم کا کھانا جائز ہے لیکن اس سے بھنگی باک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن دوستي حائز نہيں 4 شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیساہے؟ نایاک نہیں ہوتے 4 شیعوں اور قاربانیوں کے گھر کا کھانا غیرمسلم اورکلیدی عہدیے 4 مرتدول كومساجد سے نكالنے كاحكم مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرمسلم بتوں کی نذر کا کھا ناحرام ہے كاخون دينا 41 غیرمسلموں کے لئے ایمان و مدایت کی غيرمسلم كي امداد 41 غيرسلموں كےمندريا كرجا كى تعمير ميں مددكرنا دعا جائز ہے ۷۸ نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی غيرمسكم استادكوسلام كرنا ۷9 السے برتنوں کا استعال جو غیرمسلم بھی نماز جنازه جائز نہیں تھی شرعی احکام کے منکر کی نماز جناز ہ اداکرنا استعال کرتے ہوں 49 غیرسلم کے نام کے بعدمرحوم کھنانا جائز ہے جس کا مسلمان ہونا معلوم نہ ہواسے غيرمسلم كى ميّت يرتلاوت اوراستغفار كرنا سلام نەكرىي 49 1. غيرمسكم كامديه قبول كرنا کیا ملمان غیرمسلم کے جنازے میں ہندو کی کمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا شركت كرسكتے بيں؟ جا رہے غیرمسلم کےساتھ کھانا پینااور ملنا جلنا • • • ا جائزے غیرمسلم کا مسلمان کے جنازے میں شریک ہونااور قبرستان جانا غیرمسلموں کے مذہبی تہوار Λ١ غیرمسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا ۸۱ مسلمانوں کے قبرستان کے نزدیک چینی اور دوسرے غیرمسلموں کے ہوٹلوں كافرول كاقبرستان بنانا ميںغير ذبيحه كھانا 11 مختلف مذاهب كےلوگوں كاا كٹھے كھانا كھانا ۸١ بشريت انبياء يبهم السلام غیرمسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے مگر مرتد بشريت انبياء يبهم السلام کےساتھ نہیں نى اكرم صلى الله عليه وسلم نورين بابشر؟ غیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان مسكله حيأت النبي صلى الله عليه وسلم كمز ورنہيں ہوتا 1+9 معراج عیسائی کے ہاتھ کے دھلے کیڑے اور 11+ معراج جسماني كاثبوت جھوٹے برتن 11+



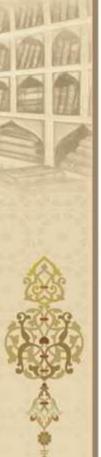

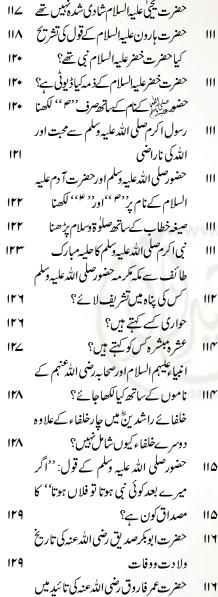



معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضري کتني بار ہوئي؟ کیامعراج کی رات حضورصلی الله علیه وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھاہے؟ کیا شب معراج میں حضرت بلال آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حضورصلی الله علیه وسلم معراج سے واپس کس چزیرآئے تھے؟ حضورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت أتخضرت صلى الله عليه وللم كى زيارت كى حقيقت خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیا دی اصول خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زيارت سيصحاني كادرجه كيا غيرمسلم كوحضور صلى الله عليه وسلم كي زیارت ہوسکتی ہے؟ انبياءليهم السلام اورحضورصلي الله عليه وسلم كے صحابةٌ وصحابیاتٌ ،از واج مطهرات اورصاحبزاديان حضرت آدم عليه السلام كوسات بزارسال حضرت آدم عليهالسلام كوفرشتون كاسجده كرنا کیا انسان حضرت آ دم علیه السلام کی غلطی کی پیداوارہے؟ حضرت آدم عليه السلام سينسل كس طرح چلى؟ كياان ميراڙ كيال بھي تھيں؟

حضرت داؤ دعليهالسلام كي قوم اورز بور

114

114

نزول قرآن

وشهادت

حضرت عمر رضى الله عنه كي تاريخ ولا دت









199

مسلمان تفا؟



|              |                                             |     | اوران کا س                                              |
|--------------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|              | قادیانی اینے آپ کو"احمدی" کہہ کر            | 119 | غلط عقائدر كھنے والے فرقے                               |
| rra          | فريب دية ہيں                                | 119 | مت کے بہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟                       |
| 4            | ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں              | 119 | ا کناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام                     |
|              | ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے         | 271 | سلمان اور کمیونسٹ                                       |
| 209          | کے لئے گمراہ کن استدلال                     | 771 | كفربيعقا ئد                                             |
|              | كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنگن       | 777 | ہائی مذہب اور اِن کے عقائد                              |
| <b>100</b>   | ىيىننے والى پيش گوئى غلط ثابت ہوئى ؟        | 222 | یری فرقہ غیر مسلم ہے                                    |
| <b>707</b>   | قاديانيول كومسلمان سجصنے والے كاشرعى حكم    | 227 | أغاخانی، بوہری، شیعہ فرقوں کے عقائد                     |
|              | کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم        | ۲۲۴ | ممنی انقلاب اور شیعوں کے ذبیحہ کا حکم                   |
| <b>707</b>   | ہوکہوہ قادیانی تھاتو کیا کیاجائے؟           | 777 | نىيعول كے تقيہ كى تفصيل                                 |
|              | علمائے حق کی کتب سے تحریف کرکے              | 779 | جماعت مسلمين اور كلمه طيبه                              |
| ray          | قادیا نیوں کی دھو <b>ک</b> ا دہی            | 14. | یسائی بیوی کے بیچ سلمان ہوں گے یاعیسائی؟                |
| 171          | ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات    | 14. | سابئین کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟                        |
|              | کیا قادیانیوں کو جبراً قومی اسمبلی نے       | 271 | رقه مهدویه کے عقائد                                     |
|              | غیرمسلم بنایا ہے؟                           | ۲۳۱ | مام کوخدا کا درجہ دینے والو <mark>ں کا شرعی حک</mark> م |
| 140          | قرآن پاک میں"احد" کامصداق کون ہے؟           | ۲۳۲ | اکٹرعثانی گمراہ ہے .                                    |
|              | قادیانیوں کے ساتھ اشتراک تجارت اور          | 222 | قاديانی فتنه                                            |
| ۲ <u>۷</u> ۵ | میل ملاپ ر کھنا حرام ہے                     | ٢٣٣ | بھوٹے نبی کاانجام                                       |
| 122          | مرزائيول كساته تعلقات ركھنے والامسلمان      |     | سلمان اور قادیا نیوں کے کلمہ اور ایمان                  |
| 122          | قادیانی کی دعوت اوراسلامی غیرت              | ٢٣٣ | بس بنیادی فرق                                           |
| <b>7</b> 41  | قادیانیوں کی تقریب میں شریک ہونا            | 229 | كلمه شهادت اورقادياني                                   |
|              | قادیانیوں سے رشتہ کرنا یا ان کی دعوت        |     | مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ                |
| <b>1</b> 4   | کھا ناجائز نہیں<br>قادیانی نواز وکلاء کاحشر | 114 | کن پرو پیگنژه                                           |
| <b>1</b> 4   | قاديانی نواز وکلاء کاحشر                    |     | فادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد                   |
|              | ا گر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت سے        | 261 | فادیانی ہی (نعوذ باللہ)محمدرسول اللہ ہے                 |
| 129          | نكاح كرليتواس كاشرعي حكم                    | 202 | <i>ىرز</i> ا قاد <sub>ى</sub> يانى كادعوى نبوت          |
|              | قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً رو کنا     |     | نکرین ختم نبوت کے لئے اصل شرعی                          |
| ۲۸ ۰         | کیسا ہے؟                                    | 200 | یصلہ کیا ہے؟                                            |
|              |                                             |     |                                                         |







پیچھےنمازنہیں ہوتی

9626

قر آن وحدیث کی روشنی میں

حضرت عيسى عليهالسلام كاروح الله بهونا

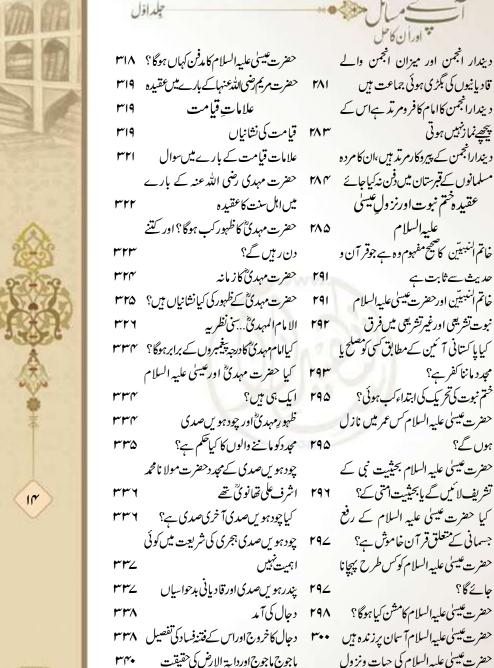



277

mr/\_

1+1

٣١٨

گناہوں سے تو یہ

گناہوں کی تو یہاورمعافی





الله تعالیٰ اینے بندوں کوسزا کیوں دیتے مشر کے حساب سے پہلے عذاب قبر کیوں؟ ۳۶۹ ہیں جبکہ وہ والدین ہے بھی زیادہ شفق ہیں ۔ ۳۴۷ عذاب قبر کا احساس زندہ لوگوں کو کیوں ۳۵۳ نهیس هوتا؟ توبہ سے گناہ کبیرہ کی معافی پیر کے دن موت اور عذاب قبر اینے گناہوں کی سزاکی دعا کے بجائے ٣/٠ معافی کی دعامانگیں ۳۵۳ کیاروح اور جان ایک ہی چیز ہے؟ ا ک۳ ۳۵۳ قبرمین جسم اورروح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے بار بارتوبهاورگناه کرنے والی کی بخشش کیابغیربیزا کے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ ۳۵۴ موت کے بعدمردہ کے ناثرات 124 بغیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے مستقبر میں جسم سے روح کا تعلق 74 ۳۵۳ دفنانے کے بعدروح ایناونت کہا گزارتی ہے؟ بعدنجات فرعون كاو وبت وقت توبكرن كاعتبار نبيس سه ٢٥٥ كياروح كودنيا مس محوصني كآزادى موتى يا کیاروحوں کا د نیامیں آنا ثابت ہے؟ صدق دل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کو ٣<u>८</u>۵ ۳۵۵ کیاروحیں جعرات کوآتی ہیں؟ اعمال کی کوتاہی کی سزا کیا مرنے کے بعدروح حالیس دن تک نماز روز وں کی یا بندمگر شوہر اور بچوں سے ، لڑنے والی بیوی کاانجام گھر آتی ہے؟ 204 <u>سر ۵</u> حادثاتی موت مرنے والے کی روح کا ٹھکانا ۲۷۳ سحى توبهاور حقوق العباد گناہ گار دوسروں کو گناہ سے روک سکتا ہے سے سول سرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ **۳۵۹** جواب *کس طرح دیسکتی ہے*؟ m27 م نے کے بعد روح دوسرے قالب میں موت کی حقیقت مقرره وفت برانسان کی موت تہیں جاتی 209 M24 اگرم تے وقت کلمہ طبیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا کیا قیامت میں روح کواٹھایا جائے گا؟ 29 **m**∠∠ برزخی زندگی کیسی ہوگی؟ كيا قبر ميں أنخضرت صلى الله عليه وسلم كي 42 شببہ دکھائی جاتی ہے؟ بزرگوں کے مزارات برعرس کرنا، جا دریں 209 ۳**۷۰** چڑھانان سے نتیں مانگنا کیساہے؟ مردہ ذن کرنے والوں کی آہٹ سنتا ہے MAM ۳۲۰ قبروں پر پھول ڈالناخلاف سنت ہے کیامرد ہے سلام سنتے ہیں؟ 3 ۳۲۰ قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ قبر کاعذاب برحق ہے تراب الحق كاموقف قبر کے حالات برحق ہیں ۳۸۴ 41 ''مسَله کی تحقیق'' یعنی قبروں پر پھول ڈالنا قبر کاعذاب وثواب برحق ہے عذاب قبریر چنداشکالات اوران کے جوابات سامس بدعت ہے









سسهم

مهما

جنات کاانسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے

۳۲۳ جنات کا آ دمی پرمسلط هوجانا

277

٣٢٣

بہشت میں ایک دوسرے کی پیجان اور محبت

جنت میں مرد کیلئے سونے کا استعال





|              |                                               |        | 0 00 031                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| <u>የ</u> የየለ | دست شناسی اورا سلام                           | ماساما | ''جن'' <sup>ع</sup> ورتوں کاانسان مردوں سے علق |
| 4            | دست شناسی کی کمائی کھانا                      | مهم    | ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟                         |
| ومام         | ستارون كاعلم                                  | 4      | کیااہلیس کی اولادہے؟                           |
| ومما         | نجوم پراعتقاد کفرہے                           | ٢٣٦    | ہمزاد کی حقیقت کیاہے؟                          |
| ومم          | اہل نجوم پراعتماد درست نہیں                   |        |                                                |
| ra+          | برجوں اورستاروں میں کوئی ذاتی تأثیرہیں        | 447    | تو ہم رستی                                     |
| ra+          | نجومي كو ہاتھ د كھا نا                        | 447    | اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں            |
|              | جومنجم سے حال ہو جھے اس کی جالیس دن           |        | اسلام نحوست كا قائل نهيس نحوست انسان           |
| ra+          | كى نماز قبول نہيں ہوتی                        | ۲۳۷    | کی برخملی میں ہے                               |
| ra1          | ستاروں کے ذریعے فال نکالنا                    | 447    | لڑ کیوں کی پیدائش کومنحوس مجھنا                |
| ra1          | علم الاعداد بریقین رکھنا گناہ ہے              | ۴۳۸    | عورتوں کو مختلف رنگوں کے کیڑے پہننا            |
| rat          | ہاتھ کی لکیروں پر یفین رکھنا درست نہیں        | 22     | مهينول کی نحوست                                |
| rat          | ألو بولناا ورنحوست                            | ۴۳۸    | محرم، صفر، رمضان وشعبان میں شادی کرنا          |
| rat          | شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم           | وسم    | ماه صفر کومنحوس مجھنا کیساہے؟                  |
|              | نظر بدسے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ             | وسم    | شعبان میں شادی جائزہے                          |
| ram          | دها گه باندهنایا کاجل کانشان لگانا            |        | كيامحرم ،صفر مين شاديان رنج وثم كاباعث         |
| ram          | غرِوب آفتاب کے فوراً بعد بتی جلانا            | وسم    | ہوتی ہیں؟                                      |
| ram          | منگل اور جمعہ کے دن کپڑ سے دھونا              | 47     | عيدالفطر وعيدالاضح كدرميان شادى كرنا           |
|              | ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کرنا گناہ ہے اور      | 47     | کیامنگل،بدھ کوسرمہ لگانا جائز ہے؟              |
| rar          | اسِ پریقین کرنا کفرہے                         | 47     | نوروز کے تہوار کا اسلام سے پچھعلق نہیں         |
| rar          | آنکھوں کا کپھڑ کنا                            | الماما | رات کوجھاڑودینا                                |
|              | کیاعصرومغرب کے درمیان مردے کھانا              |        | عصر کے بعد جھاڑو دینا، چپل کے اوپر             |
| rar          | کھاتے ہیں؟                                    | المام  | چیل رکھنا کیساہے؟                              |
| rar          | تو ہم رپتی کی مثالیں                          | 777    | توہم پرستی کی چند مثالیں                       |
|              | شیطان کونماز سے روکنے کے لئے جائے             | 777    | التي چيل كوسيدها كرنا                          |
| raa          | نماز کا کونه الثنا غلط ہے                     | ۲۳۲    | استخاره کرناحق ہے لیکن فال کھلوانا ناجا ئزہے   |
| ray          | نقصان ہونے پر کہنا کہ کوئی منحوں صبح ملا ہوگا |        | قرآن مجیدے فال نکالنا حرام ہےاس                |
| ray          | اُلٹے دانت نکلنے پر بدشگونی توہم پرستی ہے     | ۲۳۲    | فال کوالله کاحکم منجھنا غلط ہے                 |

14





|              |                                                             |             | منه اوران کاحل                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|              | یہ کہنا کہ''تمام بی نوع انسان اللہ کے بچے                   |             | چاند گرہن یا سورج گرہن سے چاند یا                    |
| 44           | ہیں'غلطہے                                                   | ray         | سورج کوکوئی اذیت نہیں ہوتی                           |
|              | میں' غلط ہے<br>الله تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں | ray         | عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالینا جائز ہے               |
| 44           | كى ہے؟                                                      | <u>۳۵۷</u>  | جمعہ کے دن کیڑے دھونا                                |
|              | زلزله کے کیا اسباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا                   | ra∠         | عصراورمغرب کے درمیان کھانا پینا                      |
| 449          | كرنا چاہيع؟                                                 |             | کٹے ہوئے ناخن کا پاؤں کے ینچے آنا،                   |
| r∠+          | اجتماعی اورانفرادی اصلاح کی اہمیت                           | ۲۵ <u>۷</u> | پتلیو <b>ں کا پھڑ</b> کنا ، کا لی بلی کاراستہ کا ٹنا |
| r2r          | سكصون كاايك سكهاشا بمي استدلال                              | ۲۵۸         | زمین پرگرم پانی ڈالنے سے کچھنیں ہوتا                 |
| 72 m         | حقوق الله اور حقوق العباد                                   |             | نمک زمین پر گرنے سے کچھ نہیں ہوتا،                   |
| 72 m         | ما يوسى كفرب                                                | ۲۵۸         | لیکن قصداً گرا نابراہے                               |
| 72 m         | صبراور بےصبری کامعیار                                       | ۲۵۸         | تپقر کاانسان کی زندگی پراثر انداز ہونا               |
| <u>۳۷</u> ۳  | مردہ جنم شدہ بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا                   |             | فیروزہ بچر حضرت عمرؓ کے قاتل فیروز کے                |
| <u>۳۷</u> ۳  | والدین پر ہاتھ اٹھانے والے کی سزا                           | ran         | نام پرہے                                             |
| ۳ <u>۷</u> ۵ | والده کی بےجاناراضی پرمؤاخذہ نہیں ہوگا                      | ra9         | نیقرول کی اصلیت                                      |
|              | والدین کے مرنے کے بعد نافر مان اولا د                       | ra9         | پتھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟                |
| ٣ <u>८</u> ۵ | ان کے لئے کیا کرے؟                                          |             |                                                      |
| γ <b>/</b> • | زمین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت                       | 44          | . سر بر متفرق مسائل                                  |
| ۳۸۱          | رحمت للعالمين اور بدؤعا                                     | 44          | نظر لگنے کی حقیقت                                    |
| ۲۸ m         | مباہلہ اور خدائی فیصلہ                                      |             | اسلامي مما لک میں غیر مذہب کی تبلیغ پر               |
| ۳۸۵          | اپریل فول کا شرعی حکم                                       | 44          | پایندی تنگ نظری نہیں                                 |
| ML           | انسان کا جاند پر پہنچنا                                     | 444         | کا فرکوکا فرکہنا حق ہے                               |
|              |                                                             | 444         | خناس کا قصہ من گھڑت ہے                               |
|              |                                                             | 444         | بے علمی اور بے ملی کے وبال کا مواز نہ                |
|              |                                                             | 440         | متبرك قطعات                                          |
|              |                                                             | 440         | کیاز مین پر جمرائیل کی آمد بند ہوگئ ہے؟              |
|              |                                                             | ۲۲۲         | کیاد نیاو مافیہا ملعون ہے؟                           |
|              |                                                             | 447         | کیا''خدا تعالی فرما تا ہیں'' کہنا جائزہے؟            |
|              |                                                             | 447         | اللَّه كي حكَّه لفظ ''خدا'' كااستعال كرنا            |



11

www.shaheedeislam.com





# ایمانیات مسلمانوں کے بنیادی عقائد

### ايمان كى حقيقت

س....ايمان كياہے؟ حديث كى روشني ميں وضاحت كريں۔

ح.....حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیه السلام کا پہلاسوال بیتھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسراسوال بیتھا کہ: ایمان کیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ''ایمان بیہ ہے کہتم ایمان لاؤاللہ پر،اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پر،اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پراورایمان لاؤاچھی بری نقد ریر۔''

ایمان ایک نور ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آجاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر وعنا داور رسوم جاہلیت کی تاریکیاں جھٹ جاتی ہیں اور آدی ان تمام چیز وں کوجن کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نور بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ہے یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہوجائے جس کو میں لے کرآیا ہوں۔'' آپ کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تریہ چھ باتیں ہیں جن کا فراس حدیث یاک میں فرمایا ہے، پورے دین میں سب سے اہم تریہ چھ باتیں ہیں جن کا فراس حدیث یاک میں فرمایا ہے، پورے دین کا خلاصدا نہی چھ باتوں میں آجاتا ہے:

ا:.....الله تعالی پرایمان لانے کا بیر مطلب ہے کہ الله تعالی کو ذات وصفات میں کتا سمجھے، وہ اپنے وجود اور اپنی ذات وصفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے، کا ئنات کی ہرچیز اسی کے ارادہ ومشیت کی تالع ہے،سب اسی









<u>کے بختاج ہیں</u>، وہ کسی ک<mark>امحتاج نہیں، کا ئنات کے سارے تصرفات اس کے قبضہ میں ہیں،اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔</mark>

۲:....فرشتوں پرایمان یہ کہ فرشتے ،اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو، بجالاتے ہیں،اور جس کو جس کام پراللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں کوتا ہی نہیں کرتا۔

س:....رسولوں پرایمان یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لئے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت جھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک سی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ ہی کا لایا ہوادین قیامت تک رہے گا۔

اللہ تعالیٰ معرفت بندوں کی ہدایت کے لئے بہت سے آسانی ہدایت نامے عطا کئے، ان میں چارزیادہ مشہور ہیں: تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پراتاری گئی، زبور جوحضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جوحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور قرآن مجید جوحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا، اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہوادراس میں ساری انسانیت کی نجات ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگر دانی کرے گاوہ ناکام اور نامرادہ وگا۔

۵:.....قیامت پرایمان یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیاختم ہوجائے گی زمین وآسان فنا ہوجائے سے بعد اللہ تعالی سب کو زندہ کرے گا اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یابرے مل کئے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزانِ عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جا ئیں گی، جس شخص کے نیک عملوں کا پله بھاری ہوگا اسے اللہ تعالی کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی کی رضا







اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو'' جنت'' کہتے ہیں، اور جو شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اور وہ گرفتار ہوکر خدائی قیدخانے میں جس کا نام '' جہنم' ہے، سزایائے گا، اور کا فراور ہے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسر بے برظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت کی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی یا اس کی ہے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا ہوگا، اس جوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا پورا بدلا دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انساف کے دن کا نام ''قیامت' ہے، جس میں نیک وبدکو چھانٹ دیا جائے گا، ہرشخص کواپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظم نہیں ہوگا۔

۲:..... 'اچھی اور بری تقدیر پرایمان لانے'' کا مطلب ہے ہے کہ بیکا رخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و کیم سی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کا ننات میں جو خوشگوار یا نا گوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ ومشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کا ننات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و جبیر کے علم میں ہیں اور کا ننات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالی نے ان تمام حالات کو، جو پیش آنے والے تھے،''لوحِ کم کوظ'' میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کا ئنات میں جو پچھ بھی وقوع میں آرہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آرہا ہے۔ انغرض مطابق پیش آرہا ہے۔ انغرض کا ننات کا جو نظام حق تعالی شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کا ننات اس طے شدہ کا ننات کی حمطابق چل رہی ہے۔

نجات کے لئے ایمان شرط ہے

س:.....ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہراس آدمی کو زکال لے گاجس کے دل میں رائی کے برابرایمان ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں یہ پہند نہیں کرتا کہ کسی موحد کومشرک کے ساتھ رکھوں۔ تو کیا آج کل کے عیسائی اور یہودیوں کو بھی دوزخ سے زکال دے گا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے رسول گونہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ تو کیا عیسائی اور یہودی" رائی



(ەفېرستە)







برابرا یمان والول' میں ہوں گے ہانہیں؟

ج .....دائمی نجات کے لئے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفراور شرک کا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا اورایمان کے سیح ہونے کے لئے صرف اللہ تعالی کو ماننا کافی نہیں، بلکہ اس کے تمام رسولوں کا ماننا بھی ضروری ہےاور جولوگ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخدا تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے وہ خدا تعالی پر بھی ایمان نہیں رکھتے ، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالی کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی نے آپ کے رسول اور خاتم النبین ہونے کی شہادت دی ہے، پس جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اورختم نبوت یرایمان نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللّٰد تعالٰی کو ماننے والانہیں ، پس آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دین کوقبول کرنا شرطِ نجات ہے، غیرمسلم کی نجات نہیں ہوگی۔

مسلمان كى تعريف

س....مسلمان کی تعریف کیاہے؟

ج..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والامسلمان ہے، دین اسلام کے وہ امور جن کا دین میں داخل ہوناقطعی تواتر سے ثابت اور عام وخاص کومعلوم ہو، ان کو''ضروریاتِ دین'' کہتے ہیں۔ان' ضروریاتِ دین' میں سے کسی ایک بات کا انکاریا تاویل کرنے والا کا فرہے۔

س....قرآن اور حدیث کے حوالہ سے مخضراً بتائیں کہ سلمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات پھرع ض کروں گا کہ صرف قرآن شریف اور حدیث شریف کے حوالے سے بتائیں ، دوسرا کوئی حوالہ نہ دیں، ورنہ لوگوں کو پھر موقع ملے گا کہ بیہ ہمارے فرقہ کے بزرگ کا حوالہ نہیں۔ ح ....ایمان نام ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کو بغیر کسی تحریف و تبدیلی کے قبول کرنے کا اوراس کے مقابلہ میں کفرنام ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی قطعی ویقینی بات کو نه ماننے کا۔قرآن کریم کی بے ثارآیات میں'' ماانزل الی الرسول'' کے ماننے کو''ایمان'' اور'' ماانزل الی الرسول'' میں سے کسی ایک کے نہ ماننے کو









'' كفر'' فرمايا گياہے۔اس طرح احاديث شريفه ميں بھی بيمضمون كثرت ہے آياہے،مثلاً: صحیح مسلم (جلد: اص: ۳۷) کی حدیث میں ہے:''اور وہ ایمان لائیں مجھ پراور جو کچھ میں لا یا ہوں اس پر۔''اس سے مسلمان اور کا فرکی تعریف معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص <del>محمد</del> رسول اللّه سلی اللّه علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کی تمام قطعی دیقینی باتوں کومن وعن مانتا ہووہ مسلمان ہے، اور جو تحض قطعیاتِ دین میں سے کسی ایک کامنکر ہویااس کے معنی ومفہوم کو بگاڑتا ہو، وہمسلمان ہیں، بلکہ کا فرہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خاتم انتہین فر مایا ہے،اور بہت می احادیث شریفہ میں اس کی یتفسر فر مائی گئی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ،اورملت اسلامیہ کے تمام فرقے (اینے اختلافات کے باوجود) یہی عقیدہ رکھتے آئے ہیں،کیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اس عقیدے سے انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کیا،اس وجہ سے قادیانی غیرمسلم اور کا فرقراریائے۔

اسی طرح قرآن کریم اور احادیث شریفه میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے، مرزا قادیا نی اوراس کے تبعین اس عقیدے سے منحرف ہیں،اوروہ مرزائے' 'عیسیٰ' 'ہونے کے مدعی ہیں،اس وجہ ہے بھی وہ مسلمان نہیں۔ اس طرح قرآن کریم اورا حادیث شریفه میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیروی کو قیامت تک مدارنجات طهرایا گیا ہے، کیکن مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ: 'میری وحی نے شریعت کی تجدید کی ہے،اس لئے اب میری وی اور میری تعلیم مدارِ نجات ہے۔ ' (اربعین نمبر: ۲۸ ص: ۷۰ عاشيه) غرض كهمرزا قادياني نے بے شارقطعيات اسلام كا نكاركيا ہے،اس لئے تمام اسلامي فرقے ان کے کفر پر متفق ہیں۔

ابتدائی وحی کے تین سال بعد عمومی دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا

س....زمانهٔ فترة وحی مین تبلیغ اسلام کی دعوت جاری رہی یانہیں؟ جبکہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ .....صاحب کی رائے میں پہلی وحی کے بعد تین سال تک آپ گوٹریننگ دی جاتی رہی اوراس کے بعد تبلیغ کا تکم ہوا۔امید ہے کہآپ جواب سےنوازیں گے۔











ج.....ابندائی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کا نزول بندر ہا، یہ زمانہ ''فتر ۃ وحی''
کا زمانہ کہلاتا ہے۔اس وقت تک دعوت و تبلیغ کاعمومی حکم نہیں ہوا تھا۔ '' زمانۂ فتر ت' کے
بعد سور ہُ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت وانذار کا حکم دیا
گیا، اس '' فتر ۃ وحی'' میں بہت سی حکمتیں تھیں۔.....صاحب نے ''ٹرینگ'' کی جو
بات کی، وہ ان کی اپنی فکری سطح کے مطابق ہے۔
گونگے کا اظہما راسلام

س ..... ہمارے ہاں ایک گوزگا ہے جس کے ماں باپ مرچکے ہیں اور وہ پیدائش سے اب تک ہندور ہا ہے، اور اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کی عمر ۲۸ سال ہے، جبکہ وہ ان پڑھ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کلمہ کس طرح پڑھایا جائے جبکہ وہ س بھی نہیں سکتا ؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کھریانی میں گھول کر پلادیا جائے ،مسلمان ہوجائے گا!

ج.....کلمه گھول کر پلانے سے تو مسلمان نہیں ہوگا ،البتۃ اگروہ اشارے سے تو حیدورسالت کا اقرار کرے تومسلمان ہوجائے گا۔

ہ راز رکھ وہ میان اوجاعے اور ہر مسلمان غیر مسلم کو مسلمان کر سکتا ہے

س....کیا کوئی عام مسلمان (جوروزے نماز کا پابند ہو) کسی غیرمسلم کومسلمان بناسکتا ہے؟ اورا گر بناسکتا ہے تواس کا طریقۂ کارکیا ہے؟

ج.....غیرمسلم کوکلمہ شہادت پڑھاد بیجئے ، اور جس کفر میں وہ گر فتار تھااس سے تو بہ کراد بیجئے ، بس مسلمان ہوجائے گا!اس کے بعدا سے اسلام کی ضروری با توں کی تعلیم دیجئے۔

دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟

س ..... فد هب اوردين مين كيا فرق ہے؟ نيزيد كداسلام فدهب ہے يادين؟

ح ..... دین اور مذہب کا ایک ہی مفہوم ہے، آج کل بعض لوگ پی خیال پیش کررہے ہیں کہ

دین اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں، مگران کا خیال غلط ہے۔

صراطِ متنقیم سے کیا مراد ہے؟

س.....اكثر بزرگول نے صراطِ متنقیم كوصرف مسجد تك محدود ركھا، نيك كام صرف روز ہ، زكو ۃ





اورنماز کوقر اردیا، جو خص نماز نہیں پڑھتااس کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کوکا فرقر اردینا کیا صحیح ہے؟ نماز فرض ہے، فرض کریں اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہےاور چیخ چیخ کر بچاؤ بچاؤ پکارر ہا ہےاور بیہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بچالیں اورایک فرض نماز ہے اگر دومنٹ ہم نے صرف کر دیئے تو قضا ہوجائے گی ، کیا ہم ایسے میں مصلی بچھا کر دریا کے کنار نے نماز اداکریں گے؟ یااس ڈو بتے ہوئے انسان کی زندگی بچائیں گے؟

خداوند کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ، ترجمہ..... دکھا ہم کوسیدھاراستہ بیہ سورهٔ فاتحہ میں آیا ہے، جسے الحمد شریف کہا جاتا ہے، جو ہرایک نماز میں پڑھی جاتی ہے،جس کے نہ پڑھنے سے نماز نامکمل ہوتی ہے جسے ہم ہرنماز میں پانچ وقت پڑھتے ہیں کہ دکھا ہم کو سیدھاراستہ، کیا ہم غلط راستے پر ہیں؟ اگرنہیں تو ہم کون سانتیج راستہ ما نگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صراطِ متنقیم کوئی اور ہے، سیدھی راہ کوئی اور ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے؟ کیا ہم اس راہ پر چل رہے ہیں جوصرف مسجد تک جاتی ہے؟

براہ کرم آپ ہمیں وہ طوراورطریقے بتا ئیں جن برعمل کرکے ہم سید ھےراستے لعنی صراطِ متنقیم برچل سکتے ہیں۔

ح....قرآن کریم نے جہاں ہمیں بیدعا سکھائی ہے:'' دکھا ہمیں سیدھارات''، وہیں اس سیرهی راه کی بیر کہ کروضاحت بھی کردی ہے: ''راه ان لوگوں کی که انعام فرمایا آپ نے ان یر، نهان پرغضب ہوااور نہ وہ گمراہ ہوئے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقم نام ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ؓ اور بزرگانِ دین کے راستہ کا ، اسی صراطِ متنقیم کامختصر عنوان اسلام ہے اور قر آن کریم اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ک ارشادات اسی کی تشریح کرتے ہیں ،آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللّٰہ تعالٰی سے یا کر جتنے اعمال امت کو بتائے ہیں اور جس جس وقت کے لئے جو جو مل بتایا، اینے اپنے درجہ کے مطابق ان سب کا بجالا نا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کوبھی معمولی اور حقیر سمجھنا درست نہیں ،اگرایک ہی وقت میں کئی عمل جمع ہوجا ئیں تو ہمیں پیاصول بھی بتادیا گیا ہے کہ س کومقدم کیا جائے گا اور کس کومؤخر؟ مثلاً: آپ نے جو









مثال لکھی ہے ایک شخص ڈوب رہا ہے تو اس وقت اس کو بچانا پہلا فرض ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواوراس کے سامنے کوئی نابینا آ دمی کنویں یاکسی گڑھے میں گرنے لگے تو نماز کوتو ڑکراس کی جان بچانا فرض ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ صراطِ مستقیم مسجد تک محدود نہیں اور وہ شخص احمق ہے جو اسلام کو مسجد تک محدود تبین ایک زائداور جو اسلام کو مسجد تک محدود تبین کہ مسجد والے اعمال ایک زائداور فالتو چیز ہیں، بلا شبہ اسلام صرف نماز، روز ہے اور جج وزکو ہ کا نام نہیں، لیکن اس کے میم منی نہیں کہ بیہ چیزیں غیر ضروری ہیں، نہیں! بلکہ یہ اسلام کے اعلیٰ ترین شعائر اور اس کی سب نہیں کہ بیہ چیزیں غیر ضروری ہیں، جو شخص دعوی مسلمانی کے ساتھ نماز اور روز ے کا بوجھ نہیں اٹھا تا اس کے قدم'' صراطِ مستقیم'' کی ابتدائی سیر ھیوں پر بھی نہیں، کجا کہ اسے صراطِ مستقیم پر قرار و شاب نہوں اسے قدم' صراطِ مستقیم کی ابتدائی سیر ھیوں پر بھی نہیں، کجا کہ اسے صراطِ مستقیم پر قرار و شاب نہوں۔

رہی ہے بات کہ جب ہم صراطِ متقیم پر قائم ہیں تو پھراس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ: 'دکھا ہم کوسیدھی راؤ'، اس کا جواب سے ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے صراطِ متنقیم پر قائم ہوجانا اور دوسری چیز ہے صراطِ متنقیم پر قائم ہوجانا اور دوسری چیز ہے صراطِ متنقیم پر قائم ہوجانا اور دوسری چیز ہے صراطِ متنقیم پر ہے لیکن بالکل جدا جدا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج صراطِ متنقیم پر ہے لیکن خدانخواستہ کل اس کا قدم صراطِ متنقیم سے پھل جاتا ہے اور وہ گراہی کے گڑھے میں گرجاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلقین کردہ دعا 'اھد خا المصواط المستقیم " حال اور متنقبل دونوں کو جامع ہے اور مطلب ہے ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لئے آئندہ کے لئے صراطِ متنقیم پر قال دیا ہے، آئندہ بھی صراطِ متنقیم پر ڈال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں مرتے دم تک اسی برقائم رکھئے۔''

آپ نے دریافت کیا ہے کہ جوشخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہنا کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جوشخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہواور یہ سمجھتا ہو کہ میں اس اعلیٰ ترین فریضہ تخداوندی کوترک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہورہا







ہوں اور میں قصور وار اور مجرم ہوں ، ایسے خص کو کا فرنہیں کہاجائے گا اور نہ اسے کوئی کا فرکہنے کی جرأت کرتا ہے۔

لیکن پیخض اگرنماز کوفرض ہی نہ سمجھتا ہواور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گناہ اور جرم سمجھتا ہو، تو آپ ہی فرمائیئے کہ اس کو مسلمان کون کہے گا؟ کیونکہ اس کو مسلمان سمجھنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں پر نماز فرض ہونا ذکر فرمایا ہے، وہ نعوذ باللہ! غلط ہے، کیا خدا اور رسول کی بات کوغلط کہہ کر بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے...؟

آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کا فرکہنا ھیجے ہے؟ اس کا جواب ہیے ہے کہ ہرگز ھیجے نہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، مگر بیا چھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟

حضرت محموصلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی سے پاکر جودین امت کودیا ہے، اس پورے کے پورے دین کو اور اس کی ایک ایک بات کو ماننا اسلام ہے، اور ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور دینِ اسلام کی جو با تیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو نہ ماننا یا اس میں شک و تر دد کا اظہار کرنا کفر کہ لا تا ہے ۔ پس جو شخص دینِ اسلام کی کسی قطعی اور یقینی بات کو جھٹلاتا ہے یا اس کا فداق اڑاتا ہے وہ مسلمان نہیں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے کا مختصر عنوان کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار کے بہی معنی ہیں کہ وہ خدا طیبہ کے ہر حکم کو مانے گا اور محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار کے بہی معنی ہیں کہ وہ خدا کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے باوجود جو خص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ! کمہ طیبہ کے پڑھ لینے کے باوجود جو خص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ! آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ! آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی بات کو نو فر باللہ! اور نہ کسی باللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نو کو اللہ کی اور کہنے کی کہ خورت کے کہ دی تمان کریم میں ہے: آن کریم میں ہے: اور ان کریم میں ہے: اور ان کریم میں ہے: اور زنہ کسی جائیان کا فرکو مسلمان کہنے کی شجائش ہے۔ قرآن کریم میں ہے: اور زنہ کسی جائیان کہنے کہ خورت تمار ہیں دینے کہنے کہنے کہنے تہاں کریم میں ہے: اور زنہ کسی جائیان کور کھنی کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے تمان کریم میں ہے:







طرف ہے آچکا، اب جس کا جی جا ہے (اس حق کو مان کر) مؤمن بنے اور جس کا جی جا ہے (اس کا انکار کردے) کا فرینے۔( مگریہ یادر کھے کہ) بے شک ہم نے (ایسے) ظالموں کے لئے (جوحق کا انکارکرتے ہیں) آگ تیارکررکھی ہے۔'' (الکہف:۲۹)

### كياامت مِحْديد ميں غيرمسلم بھی شامل ہیں؟

س ..... کیا امت محمر بیمین غیرمسلم بھی شامل ہیں؟ ایک صاحب نے بتایا کہ امت محمدیہ کی مغفرت کی دعانہیں کرنی چاہئے، بلکہ پہ کہنا چاہئے کہ امتِمسلمہ کی مغفرت کر، کیونکہ کافر بھی امتِ محربہ میں شامل ہیں۔

ج..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی امت اس اعتبار ہے تو کا فربھی ہیں کہ آپ کی دعوت اورآ یا کا پیغام ان کے لئے بھی ہے، مگر جب''امت محدید'' کالفظ بولا جا تا ہے تواس سے مرادوہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کھی، آپ کے پیغام کی تصدیق كى اورآپ برايمان لائے، اس كئے "امت محديد" كے حق ميں دعائے خير كرنا بالكل درست ہےاوران صاحب کی بات سیحے نہیں۔

تح یف شدہ آسانی کت کے ماننے والے اہل کتاب کیوں؟

س....خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چاروں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی تبدیلی بااس میں اپنی مرضی ہے کچھ گھٹا یا بڑھا کر اگر اس کی پیروی کی جائے تو کیا اس صورت میں پیروی کرنے والے اہل کتاب کیے جائیں گے؟

ح ....قرآن كريم توتح يف لفظى مع محفوظ ہے،اس لئے قرآن كريم كے بارے ميں توبيد سوال غیر متعلق ہے، پہلی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، مگر چونکہ وہ لوگ اصل کتاب کو ماننے ك مدى بين اس لئ ان كوابل كتاب تعليم كيا كيا ب-

مسلمانوں کواہل کتاب کہنا کیساہے؟

س.....حالانکه مسلمان کتاب ساوی کے حامل ہیں اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوآخری







نبی مانتے ہیں، تو کیااس وجہ ہےان کواہلِ کتاب کہنا شرعاً پالغتاً کسی بھی نوع سے درست ہے یانہیں؟

ح ..... 'اہل کتاب' اصطلاحی لفظ ہے، جوقر آن کریم سے پہلے کی منسوخ شدہ کتابوں کے مانے والوں پر بولا جا تا تھا،مسلمانوں پڑہیں۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جائز نہیں س.....مولانا صاحب! ایک بهت اہم مسلہ ہے جو تین چار روز سے مجھے بے حدیریثان کئے ہوئے ہے۔مسکلہ میر ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحبہ ہیں تین حیار روز پہلے وہ ہمارے گھر بیٹھی فرمار ہی تھیں کہ رسولِ خداً کی والدہ ( نعوذ باللہ! ) کا فرتھیں، کیونکہ رسول ا کرم سے پہلے اسلام ہیں تھا۔

ج ..... بیر مسله بہت نازک اور حساس ہے۔ محققین نے اس میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔امام سیوطیؓ نے تین رسائل اس مسئلہ پر لکھے ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کا ایمان ثابت کیا ہے،اگرکسی کوان کی شخفیق پراطمینان نہ ہوتب بھی خاموثی بہتر ہے۔ان محترمہ سے کہئے کہان سے قبر میں اور حشر میں بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں ان کاعقیدہ کیا تھا؟ اس لئے وہ اس غلط بحث میں پڑ کرا پناایمان خراب نہ کریں اور نہ اہل ایمان کے جذبات کو بے ضرورت مجروح کریں۔

انگریزامریکن وغیرہ کفاررحتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟

س.....کیا پورپ ایشیا اورامر یکن اقوام پرالله تعالی کی رحمتیں نازل نہیں ہوتیں کہ وہاں کا عام آ دمی خوشحال ہے۔نیک،ایمانداراورانسان نظر آتا ہے،ہم مسلمانوں کی نسبت خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیاوہ اللہ (جورحمت للعالمین ہے) کی رحمتوں سے ہماری نسبت زیادہ مستفیر نہیں ہور ہا ہے؟ حالا نکدان کے ہال کتے ، تصاویر ، دونوں کی بہتات ہے۔ کیا ہم صرف اس وجہ سے رحمت کے قل دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جا ہے ہمارے کرتوت دین اور اسلام کے نام پر بدنما دھتبہ ہی کیوں نہ ہوں؟ رحمت کاحق دار کون ہے؟ یا کستانی؟ جو









حقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے پیروکار ہیں! جواب سے آگاہ فرماویں۔
جسست تعالی شانہ کی رحمت دوقتم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت ۔ عام رحمت تو ہر عام و خاص اور مؤمن و کا فریہ ہے، اور خاص رحمت صرف اہل ایمان پر ہے۔
اول کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت سے ۔ کفار جو دنیا میں خوشحال نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اچھائیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے اور ان کے کفر اور بدیوں کا وبال آخرت کے لئے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان کی برائیوں کی سزاد نیا میں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں اور بدکاروں کا دنیا میں خوشی ال ہونا ان کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ۔ دوسرا کا فروں کو دنیا میں خوش رکھنا ایسا ہے جس طرح سزا نے موت کے قیدی کو جیل میں اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔

ہے جس طرح سزا نے موت کے قیدی کو جیل میں اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔

ہے جس طرح سزا نے موت کے قیدی کو جیل میں اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔

س....مسکدیہ ہے کہ مولانا محرقتی صاحب عثانی مدظائن علوم القرآن 'ص:۱۲۲ پر قم طراز بین کہ:"جمہوراہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن معزلہ میں سے ابومسلم اصفہانی کا کہنا ہیہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ تمام آیات اب بھی واجب العمل ہیں۔ ابومسلم کی اتباع میں بعض دوسر بے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے۔ اور ہمار بے زمانے کے اکثر تجدد لین دوسر بے حضرات اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ جن آیوں میں نئے معلوم ہوتا ہے یہ حضرات ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جن سے نئے تسلیم نہ کرنا پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موقف ولائل کے لئا قان کرنی پڑتی ہے جواصول تفسیر کے بالکل خلاف ہے۔ "یہ تو تھا تقی صاحب کا بیان۔ ادھر حضرت مولانا انورشاہ صاحب کا بیان۔ ادھر حضرت مولانا انورشاہ صاحب کشمیری "فیض الباری" ج: سم ص: سے ارنہ رائے ہیں: شان کہ دورے المنسخ کے دوسا وادعیت ان النسخ کے میں النہ کے دوسا وادعیت ان النسخ کے میں "ان کے دوت النسخ داساً وادعیت ان النسخ کے ا

يرد في القران راساً." آگےاس کی تشریح فرماتے ہیں:



المرت





"اعنى بالنسخ كون الأية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها فذالك عندى غير واقع وما من اية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه وجهة من الجهات."

(فیض الباری ج:۳ ص:۱۴۷)

برائے کرم یہ بتائیں کہ مولانا محمد انور شاہ صاحبؓ کے بارے میں کیا تاویل کریں گے؟ کیا یہ صرح سنے کا انکار نہیں ہے؟ واللہ! میراان کے بارے میں حسن ظن ہی ہے، صرف اپنے ناقص ذہن کی تشفی چاہتی ہوں۔ نیز ناچیز لڑکیوں کو پڑھاتی ہے تواس قسم کے مسائل میں تو جیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بتائیں کہ انور شاہ تشمیری رحمہ اللہ کے مندر جہذیل آیت کی کون سی جزئی پڑمل باقی ہے:

"يَلَايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة، ذالك خير لكم واطهر، فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم."

میرے کہنے کامقصود ہیہے کہ اِدھرمولا نامحرتقی صاحب کا فرمان ہے کہ بجزمعتزلہ یاان کے ہم مشرب کے کسی نے نشخ کاا نکارنہیں کیا،اوراُ دھر دیو بند کے جلیل القدراور چوٹی کے بزرگ بەفرمائیں:

"ان النسخ لم يو د في القران راساً." تو توجيه مجرجيسي ناقص العقل والدّين كے لئے بہت مشكل ہے،اس الجھن كوحل فرما كرثوابِ دارين حاصل كريں۔

ے .....معتزلہ کے مذہب اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدۂ کے مسلک کے درمیان فرق یہ ہے کہ معتزلہ تو ننخ فی القرآن کے سرے سے منکر ہیں۔ جیسا کہ آج کل قادیا فی اور نیچری بھی یہی رائے رکھتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کریم میں جو حکم ایک بارنازل کردیا گیااس کی جگہ پھر بھی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا، حضرت شاہ صاحب دیگر اہل حق کی طرح نسخ فی کی جگہ پھر بھی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا، حضرت شاہ صاحب دیگر اہل حق کی طرح نسخ فی







القرآن کے قائل ہیں، مگروہ یفرماتے ہیں کہ آیاتِ منسوخہ کو جوقر آن کریم ہیں باقی رکھا گیا اس میں حکمت ہیہ ہوئی جہ کہ ان آیات کے مشمولات میں کسی نہ سی وقت کوئی نہ کوئی جزئی معمول ہہ ہوتی ہے، ینہیں ہوا کہ کسی آیت کواس طرح منسوخ کردیا جائے کہ اس کے مشمولات و جزئیات میں سے کوئی فرد کسی حال میں بھی معمول ہم ندر ہے، مثلاً: آیتِ فدیہ سے صوم کا حکم ان لوگوں کے حق میں منسوخ ہے جو روز ہے کی طاقت رکھتے ہوں، خواہ ان کو روز ہے میں تکلیف ومشقت برداشت کرنا پڑتی ہو۔ مگر شخفانی وغیرہ کے حق میں روز ہے کا فدیہ ابھی جائز ہے اوروہ اس آیت کے تحت مندرج ہے۔ اس لئے یہ آیت اپ بعض مشمولات کے جائز ہے اوروہ اس آیت کے تحت مندرج ہے۔ اس لئے یہ آیت اپ بعض مشمولات کے بعض جزئیات اب بھی زیم مل ہیں۔ اس لئے یہ بالکلیہ منسوخ نہیں، بلکہ بعض اعتبارات و بعض جزئیات اب بھی زیم مل ہیں۔ اس لئے یہ بالکلیہ منسوخ نہیں، بلکہ بعض اعتبارات و بعض جزئیات کے اعتبار سے منسوخ ہے۔ اس کی دوسری مثال آیاتے مناجات ہے:

"ياً يها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول...الخ."

جوآپ نے نقل کی ہے، آیت میں جو تھم دیا گیا ہے وہ پہلے واجب تھا، جے منسوخ کردیا گیا اوراس کے لئخ کی تصریح اس کے مابعد کی آیت میں موجود ہے۔ مگراس کا استخباب بعد میں بھی '' نشخ بالکائیہ'' نہیں ہوا، بلکہ اپنے بعض مشمولات وجزئیات کے اعتبار سے بیآ بیت بعد میں بھی معمول بہارہی۔

الغرض حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدۂ کے ارشاد: ''ان النے کم یرد فی القران راساً '' کا یہ مطلب نہیں کے قرآن کریم میں نازل ہونے کے بعد بھی کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا، حسیا کہ معزلہ کہتے ہیں، بلکہ مطلب سے ہے کہ قرآن کریم کی جوآیات منسوخ ہوئیں ان میں د''ننخ من کل الوجوہ''یا'' نیخ بالکلیہ' نہیں ہوا کہ ان آیات کے شمولات وجزئیات میں ''ننخ فی کوئی جزئیک حال اور کسی صورت میں بھی معمول بہانہ رہے، بلکہ ایس آیات میں ''ننخ فی الجملہ' ہوا ہے، یعنی بہآیات اپنے بعض محتویات و شمولات کے اعتبار سے اگر چہ منسوخ ہیں، مگران کے بعض جزئیات و شمولات برستور معمول بہا ہیں۔ حضرت شاہ صاحب میں اشاد کی بیشر تے خودان کی اس عبارت سے واضح ہے جوآپ نے نقل کی ہے، چنانچے فرماتے ہیں:







"ان النسخ لم يرد في القران راساً، اعنى بالنسخ كون الأية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها. فذالك عندى غير واقع وما من أية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الجهات."

ترجمہ: "'بے شک قرآن کریم میں کنخ بالکلیہ واقع نہیں ہوااوراس ننخ بالکلیہ سے میری مراد بیہ ہے کہ کوئی آیت اپنے تمام مشمولات کے اعتبار سے منسوخ ہوجائے کہ اس کی جزئیات میں سے کوئی جزئی بھی معمول بہ نہ رہے، ایسا ننخ میرے نزدیک واقع نہیں، بلکہ جوآیت بھی منسوخ ہے وہ کسی نہ کسی وجاور کسی نہ کسی جہت سے معمول بہا ہے۔

اس من میں آیت فدید کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں:

"وبالجملة جنس الفدية لم ينسخ بالكلية فهى باقية الى الأن فى عدة مسائل وليس لها ماخذ عندى غير تلك الأية فدل على انها لم تنسخ بمعنى عدم بقاء حكمها فى محل و نحو ه."

ترجمہ: ..... 'خلاصہ یہ ہے کہ جنس فدیہ بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ فدیہ متعدد مسائل میں اب تک باقی ہے اوران مسائل میں فدیہ کا مُخذ میرے نزدیک اس آیت کے سوانہیں ، پس اس سے پتہ چاتا ہے کہ یہ آیت بایں معنی منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کا حکم کسی محل میں بھی باقی نہ رہا ہو۔ ''

متعدى امراض اوراسلام

س ..... کیا جذام والے سے اسلام نے رشتہ ختم کر دیا ہے؟ اگر نہیں تو اس کے مریض سے







جینے کاحق کیوں چھینا جاتا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ:''اس سے شیر کی طرح بھا گواور اس كولمب بانس سے كھانادۇ"؟

ج ..... جو خض الیمی بیاری میں مبتلا ہوجس ہے لوگوں کواذیت ہوتی ہو،اگرلوگوں کواس سے الگر بے کامشورہ دیا جائے تو یہ تقاضائے عقل ہے، باقی بیاری کی وجہ سے اس کارشتہ اسلام سے ختم نہیں ہوگا،اس بیاری پراس کو اجر ملے گا۔اسلام تو مرض کے متعدی ہونے کا قائل نہیں، کیکن اگر جذا می ہے اختلاط کے بعد خدانخواستہ کسی کو پیرمرض لاحق ہو گیا تو ضعیف الاعتقادلوگوں کاعقیدہ بگڑے گا اوروہ یہی سمجھیں گے کہ بیمرض اس کو جذا می سے لگاہے،اس فسادِ عقیدہ سے بچانے کے لئے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ: اس سے شیر کی طرح بھا گو ( لمبے بانس سے کھانا دینے کا مسکلہ مجھے معلوم نہیں ، نہ کہیں یہ پڑھا ہے )۔الغرض جذام والے کی تحقیر مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو ایذ ائے جسمانی اور خرابی عقیدہ سے بچانا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص قوی الایمان اور قوی المزاج ہووہ اگر جذامی کے ساتھ کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں، چنانچہآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا ہے۔ الله اوررسول صلى الله عليه وسلم كي اطاعت سے انبياء عليهم السلام كي معيت نصيب ہوگی ،ان کا درجہ ہیں!

س....كياآپ مندرجه ذيل آيت كريمه كي پوري تشريح بيان فرمائيس كي؟:

"ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين

انعم الله عليهم من النبيّن والصديقين والشهداء والصّلحين وحسن اولئك رفيقًا."

بعض لوگ کہتے ہیں کہاس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''جوبھی اللہ تعالیٰ کی اور محم<sup>م صطف</sup>یٰ صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گاوہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پراللّٰہ تعالٰی نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء (علیهم السلام) اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور بیلوگ

بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔'اوراس کی تشریح یہ ہتلاتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت سے نبی ،صدیق ،شہیداورصالح کا درجیل سکتا ہے۔



ا مارست







ح ..... بیتشر تک دو دجه سے غلط ہے ،ایک توبیہ کہ نبوت ایسی چیز نہیں جوانسان کوئسب ومحنت اور اطاعت وعبادت سے ال جائے، دوسرے اس لئے کہ اس سے لازم آئے گا کہ اسلام کی چودەصديوں ميں کسی کوبھی اطاعت کا ملہ کی توفیق نہ ہوئی۔

آیت کا مطلب سے سے کہ جولوگ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اطاعت ميں كوشال رہيں گے، گوان كے اعمال كم درجے كے ہوں، ان کوقیا مت کے دن انبیاء کرائم،صدیقین،شہداءاورمقبولان الٰہی کی معیت نصیب ہوگی۔ ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟

س.....اولیاءاورانبیاء میں فرق کس طرح واضح کیا جائے؟

ح..... نبی براه راست خدا تعالی ہےا حکام لیتا ہے،اور''ولی''اپنے نبی (صلی الله علیه وسلم) کے تابع ہوتا ہے۔

کوئی ولی غوث،قطب،مجدد،کسی نبیّ یاصحالیؓ کے برابزہیں

س.....حضرت، ولى، قطب،غوث، كوئى برُّ اصاحبِ تقويل، عالم دين، امام وغير ه ان سب میں سے کس کے درجہ کو پیغمبروں کے درجہ کے برابر کہا جاسکتا ہے؟

ج ..... کوئی ولی ،غوث ، قطب ،امام ،مجدد ،کسی ادنی صحابیؓ کے مرتبہ کوبھی نہیں پہنچ سکتا ، نبیوں کی توبر می شان ہے، لیہم الصلوٰ ۃ والسلام۔

كيا گوتم بدھ كو پيغمبروں ميں شار كرسكتے ہيں؟

س ....تعلیم یافتہ جدید ذہن کے لوگ گوتم بدھ کو بھی پیغیمروں میں شار کرتے ہیں، یہ کہاں

تک درست ہے؟

ج ....قرآن وحدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا،اس لئے ہم قطعیت کے ساتھ کچھنہیں کہہ سکتے۔شرع حکم یہ ہے کہ جن انبیاء کرام علیہم السلام کے اسائے گرامی قرآن کریم میں ذکر کئے گئے ہیں ان پر تو تفصیلاً قطعی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور باقی حضرات پر اجمالاً ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالی شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لئے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کومبعوث فرمایا،خواہ ان کا تعلق کسی خطہ ارضی سے ہو، اورخواہ وہ کسی زمانے میں ہوئے



إهرات ا







ہوں،ہم سب پرایمان رکھتے ہیں۔ کسی نبی یاولی کووسیلہ بنانا کیسا ہے؟

س....قرآن شریف میں صاف صاف آیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو،کیکن پھر بھی بیوسیلہ بنانا کچھ بچھ میں نہیں آتا۔

ح..... وسیله کی پوری تفصیل اور اس کی صورتیں میری کتاب ''اختلافِ امت اور صراطِ متعقیم'' حصه اول میں ملاحظه فرمالیں۔ بزرگوں کو مخاطب کر کے ان سے مانگنا تو شرک ہے، مگر خداسے مانگنا اور بیہ کہنا کہ:''یا اللہ! بطفیل اپنے نیک اور مقبول بندوں کے میری فلاں مراد پوری کرد بیجے''، بیشرکنہیں۔

صحیح بخاری جُ: ص: ۱۳۷ میں حضرت عمرضی الله عنه کی بید عامنقول ہے: "اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی الله علیه وسلم فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا."

ترجمہ: ..... 'اے اللہ! ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے، پس آپ ہمیں بارانِ رحمت عطا فرماتے تھے۔ اور (اب) ہم اپنے نبی کے چپا (عباس) کے ذریعہ توسل کرتے ہیں تو ہمیں بارانِ رحمت عطا فرما۔ '

اس حدیث سے توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توسل باولیاء اللہ دونوں ثابت ہوئے، جس شخصیت سے توسل کیا جائے اسے بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے۔ محد میں میں میں میں میں جب کا سے بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے۔

تجن فلال دُعا كرنے كاشرى حكم

س..... بحق فلان اور بحرمت فلان دعا كرنا كيها ہے؟ كيا قرآن وسنت سے اس كا ثبوت ماتا ہے؟ ج..... بحق فلان اور بحرمت فلان كے ساتھ دعا كرنا بھى توسل ہى كى ايك صورت ہے، اس لئے ان الفاظ سے دعا كرنا جائز اور حضرات مشائخ كا معمول ہے۔ ''حصن حسين'' اور ''الحزب الاعظم'' ما ثورہ دعا وَں كے مجموعے ہیں، ان میں بعض روایات میں ''بسحق السائلين عليك، فان للسائل عليك حقا'' وغيرہ الفاظ منقول ہیں، جن سے اس السائلين عليك، فان للسائل عليك حقا'' وغيرہ الفاظ منقول ہیں، جن سے اس









کے جواز واستحسان پراستدلال کیا جاسکتا ہے، ہماری فقہی کتابوں میں اس کومکروہ لکھا ہے، اس کی توجیہ بھی میں ''اختلاف امت اور صراطِ متنقیم'' میں کر چکا ہوں۔ تو فیق کی دُعا ما نگنے کی حقیقت

س ..... توفیق کی تشریح فرماد بجئے! دعاؤں میں اکثر خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں کام کرنے کی توفیق دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بید دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، مگر وہ صرف دعا ہی پراکتفا کرتا ہے اور دوسروں سے بیکہتا ہے کہ:'' جب سے توفیق ہوگی تب میں نماز شروع کروں گا۔''اس سلسلے میں وضاحت فرماد بجئے تا کہ ہمارے بھائیوں کی آئکھوں پر بڑا ہوا توفیق کا پردہ اتر جائے۔

ج ..... تو فیق کے معنی نہیں کسی کار خیر نے اسباب من جانب اللہ مہیا ہوجانا، جس شخص کواللہ تعالی نے تندرت عطافر مار کھی ہے اور نماز پڑھنے سے کوئی مانع اس کے لئے موجو دنہیں، اس کے باوجودوہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ صرف تو فیق کی دعا کرتا ہے، وہ در حقیقت سچے دل سے دعا نہیں کرتا بلکہ نعوذ باللہ! دعا کا نمات اڑا تا ہے، ور نہ اگروہ واقعی اخلاص سے دعا کرتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نماز سے محروم رہتا۔

كسبِ معاش كة دأب

س....قرآن وسنت کی رُوسے متعقبل کی منصوبہ بندی (اپنی ذات کے لئے) کیسی ہے؟

یعنی جائز ذرائع سے متعقبل کے لئے دولت کا جمع کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کے لئے سہولیات

اور آسانیاں بہم پہنچانا، فراوائی رزق کے لئے کوششیں کرنا، جبکہ ہماراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی

ہی ہمارارازق اور خالق ہے۔ میری مرادینہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے،

بلکہ بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی اور اس کے لئے کوششیں کرنا ہے۔ مولا ناصاحب اس سے

ہمارے معاشرے میں کافی برائیاں پیدا ہور ہی ہیں۔

ج..... جو شخص حلال ذریعہ سے مال کمائے اور شریعت نے مال کے جوحقوق مقرر فرمائے ہیں، وہ بھی ٹھیک طور پرادا کرتا رہے، اسی کے ساتھ بیر کہ مال کمانے میں ایسا منہمک نہ ہو کہ آخرت کی تیاری سے غفلت اور فرائضِ شرعیہ کی بجا آور کی میں سستی واقع ہوجائے۔ان تین



(ەفېرست ە)







شرائط کے ساتھ اگر مال کما کر اولا د کے لئے چھوڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں، کیکن اگران تین میں سے کسی ایک شرط میں کوتا ہی کی تو یہ کما یا ہوا مال اس شخص کے لئے قبر میں بھی اور حشر میں بھی وبال بن جائے گا۔ مال کے بارے میں کتاب وسنت کی تعلیمات کا خلاصہ میں نے ذکر کردیا، اس کی شرح کے لئے ایک دفتر جا ہے۔

اسباب كااختيار كرناتو كل كخ خلاف نهيس

س .....کسی نفع ونقصان کو پیش نظر رکھ کر کوئی آ دمی کوئی قدم اٹھائے اور بیاری کے حملہ آ ور ہونے سے پہلے احتیاطی تد ابیر اختیار کرنا کیا تو کل کے خلاف تو نہیں؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا صحیح مفہوم سمجھا دیجئے۔

ج .....توکل کے معنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کے ہیں، اور بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ کام اسباب سے بنتا ہوا نہ دیکھے بلکہ یوں سمجھے کہ اسباب کے اندر مشیت ِ الہٰ کی روح کارفر ما ہے، اس کے بغیر تمام اسباب برکار ہیں:

> عقل در اسباب می دارد نظر عشق می گوید مستب رانگر

مطلقاً ترکِ اسباب کا نام تو کل نہیں، بلکہ اس بارے میں تفصیل ہے کہ جواسباب ناجائز اور غیر مشروع ہوں ان کو تو کل برخدا بالکل ترک کردے، خواہ فوراً یا تدریجاً، اور جو اسباب مشروع اور جائز ہیں ان کی تین قسمیں ہیں اور ہرا یک کا تھم الگ ہے:

ا:.....وہ اسباب جن پر مسبّب کا مرتب ہوناقطعی ویقینیٰ ہے، جیسے کھانا کھانا،ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اوران کا ترک کرنا حرام ہے۔

۲:....ظنی اسباب: جیسے بیاریوں کی دوا دارو، اس کا تھم یہ ہے کہ ہم ایسے کر دروں کوان اسباب کا ترک کرنا بھی جائز نہیں، البتہ جو حضرات قوتِ ایمانی اور قوتِ تو کل میں مضبوط ہوں ان کے لئے اسباب ظنّیہ کا ترک جائز ہے۔

ہو کہ مفید ہوں گے یا نہیں) ان کا اختیار کرنا سب کے لئے خلاف تو کل ہے، گوبعض





إهرات





صورتوں میں جائز ہے، جیسے جھاڑ پھونک وغیرہ۔

اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کا شرعی حکم

س....رزق کے بارے میں یہاں تک حکم ہے کہ جب تک یہ بندے کوئل نہیں جاتا وہ مر نہیں سکتا، کیونکہ خدانے اس کا مقدر کردیا ہے۔ خدائی اتنی مہر بانیوں کے باوجود جولوگ انسانوں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہیں ملازمت سے نہ نکال دیئے جائیں، تو اس وقت ڈر، خوف وغیرہ رکھنے والے کیا مسلمان ہیں؟ جن کا ایمان خدا پر کم اورانسانوں پرزیادہ کہ بیخوش ہیں توسبٹھیک ورندزندگی اجرن ہے۔ حسسالیے لوگوں کی اسباب پرنظر ہوتی ہے، اوراسباب کا اختیار کرنا ایمان کے منافی نہیں، بشرطیکہ اسباب کے اختیار کرنا ایمان کے منافی نہیں، بشرطیکہ اسباب کا اختیار کرنا البتہ کمالی ایمان کے منافی ہے۔

کیاعالم ِارواح کے وعدہ کی طرح آخرت میں دُنیا کی باتیں بھی بھول جائیں گی؟

س..... ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی چار دفعہ حالت بدلے گی۔ (۱) دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ۔ (۲) عالم دنیا میں قیام۔ (۳) عالم قبر۔ مولوی صاحب ہم کو عالم ارواح میں اپنی روح کی موجودگی کاعلم اب ہوا ہے، اور جوروحوں نے اللہ سے بندگی کا وعدہ کیا اس میں ہماری روح بھی شامل تھی، کیکن ہم کوتو پتہ نہ چلا، ہمیں تواس دنیا میں بتایا گیا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو جس طرح عالم ارواح کا ہمیں احساس نہیں ہوا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جزاوسزا، قبرو آخرت کا ہمیں اس طرح پتہ نہ چلے جس طرح عالم ارواح میں ہمیں کچھ پتہ نہ چلا؟

مجسے عالم ارواح کی بات تو آپ کو بھول گئی، کین دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا وہ نہیں جو کھو کیا وہ نہیں









کشف والهام اور بشارت کیا ہے؟

س....کشف،الہام اور بشارت میں کیا فرق ہے؟ حضرت محمد کے بعد کسی کو کشف،الہام یا بشارت ہوناممکن ہے؟ قر آن وحدیث کے حوالے سے واضح کیجئے گا۔

ب موسار ہوں ہے۔ اسکو سے معنی ہیں کسی بات یا واقعہ کا کھل جانا۔ الہام کے معنی ہیں دل میں کسی بات کا القام وجانا۔ اور بشارت کے معنی خوشخری کے ہیں، جیسے کوئی اچھا خواب دیکھنا۔

۲:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد کشف والہام اور بشارت ممکن ہے، مگر وہ شرعاً جحت نہیں، اور اس کے قطعی ویقینی ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے نہ کسی کواس کے ماننے کی دعوت دی جاسکتی ہے۔

کشف یاالہام ہوسکتا ہے، کین وہ جت نہیں

س.....ا گرکوئی شخصٰ بید عویٰ کرے کہ مجھے کشف کے ذریعہ خدانے تھم دیا ہے کہ فلال شخص کے پاس جاؤاور فلاں بات کہو،ایسے تخص کے بارہ میں شریعت کیا کہتی ہے؟

ج .....غیرنی کو کشف یا الہام ہوسکتا ہے، مگر وہ جت نہیں، نداس کے ذریعہ کوئی تھم ثابت ہوسکتا ہے، بلکہ اس کوشریعت کی کسوٹی پرجانچ کر دیکھا جائے گا، اگرضچے ہوتو قبول کیا جائے گا ورندرد کر دیا جائے گا۔ بیاس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کا متبع اور شریعت کا پابند ہو، اگرکوئی شخص سنت نبوی کے خلاف چلتا ہوتو اس کا کشف والہام کا دعویٰ شیطانی مکر ہے۔

## اجتهاد وتقليد

کیا ائمہ اربعہ پیٹمبروں کے درجہ کے برابر ہیں؟ س....کیا پٹیمبروں کے درجے کے برابر ہونے کے لئے کم سے کم امام (امام اعظم ابوحنیفہؓ، امام شافعگ وغیرہ) کے برابر ہونا ضروری ہے؟ ج....امام اعظم ابوحنیفہ اورامام شافعیؓ توامتی ہیں،اورکوئی امتی کسی نبی کی خاک پا کوبھی نہیں پہنچ سکتا۔









کیا کسی ایک فقہ کو ماننا ضروری ہے؟

س .....کیااسلام میں کسی ایک فقہ کو ماننا اور اس پڑمل کرنا لازمی ہے؟ یاا پنی عقل ہے سوچ كرجس امام كي جوبات زياده مناسب كلهاس يرممل كرنا جائز ہے؟

ح .....ایک فقه کی یابندی واجب ہے، ورنه آ دمی خودرائی وخود غرضی کا شکار ہوسکتا ہے۔ تسى ايك امام كى تقليد كيون؟

س..... جب چاروں امام، امام ابوحنیفّهُ، امام شافعیُّ، امام ما لکّ اور امام احمد بن حنبلٌ برحق ہیں تو پھرہمیں کسی ایک کی تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان چاروں سے پہلے لوگ کن کی تقلید

ح ..... جب چاروں امام برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید ہوگی ، چونکہ بیک وقت سب کی تقلیرممکن نہیں لامحالہ ایک کی لا زمی ہوگی۔

دوم:.....تقلید کی ضرورت اس لئے پیش آئی که گمراه ہوکرانتاعِ ہوئی کا شکار نہ ہوجائے جبکہ ائمہ عظام سے پہلے کا دور خیر القرون کا دور تھا، وہاں لوگ اپنی مرضی چلانے کے بجائے صحابہ کرامؓ سے پوچھ لیتے تھے۔

شرعاً جائزيا ناجائز كام مين ائمه كااختلاف كيون؟

س.....ا کثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں کام فلاں امام کے نز دیک جائز ہے،لیکن فلاں کے نز دیک جائز نہیں۔ دینی اعتبار سے کوئی بھی کام ہودو باتیں ہی ممکن ہیں جائزیا نا جائز ،کیکن یہاں بات مہمل سی ہے،اصل بات بتائیں، میں نے پہلے بھی کئی ایک سے یو چھا مگر کسی نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔

ج ..... بعض امور کے بارے میں تو قرآن کریم اور حدیث نبوی (صلی الله علی صاحبہ وسلم) میں صاف صاف فیصله کردیا گیا ہے (اور یہ ہماری شریعت کا بیشتر حصہ ہے) ان امور کے جائز وناجائز ہونے میں توکسی کا اختلاف نہیں ،اوربعض امور میں قرآن وسنت کی صراحت نہیں ہوتی ، وہاں مجتدین کواجتهاد سے کام لے کراس کے جوازیاعدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ علم وفہم اور قوتِ اجتہاد میں فرق ایک طبعی اور فطری چیز ہے،اس لئے ان کے











اجتہادی فیصلوں میں اختلاف بھی ہے، اور بیا یک فطری چیز ہے، اس کوچھوٹی سی دومثالوں ہے آپ بخو بی سمجھ سکتے ہیں۔

ا:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہؓ کوایک مہم پر روانہ فر مایا اور ہدایت فرمائی کہ عصری نماز فلاں جگہ جا کر پڑھنا۔ نماز عصر کا وقت وہاں پہنینے سے پہلے ختم ہونے لگا تو صحابہؓ گی دو جماعتیں ہو گئیں،ایک نے کہا کہ آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کرنما نِ عصر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لئے خواہ نماز قضا ہوجائے مگر وہاں پہنچ کر ہی پڑھیں گے، دوسرے فریق نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشائے مبارک توبیرتھا کہ ہم غروب سے يہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں، جب نہیں پہنچ سکے تو نماز قضا کرنے کا کوئی جوازنہیں۔

بعد میں بیقصہ بارگاہ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی اورکسی پرنا گواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق منشائے نبوی کی تعمیل کی (صلی الله علیه وسلم)، اگرچه ان کے درمیان جواز و عدم جواز کا اختلاف بھی ہوا۔اس طرح تمام مجتهدین اپنی اجتهادی صلاحیتوں کےمطابق منشائے شریعت ہی کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں،مگران کے درمیان اختلاف بھی رونما ہوجا تاہے،اوراس اختلاف کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نه صرف بیر که بر داشت فرمایا، بلکه اس کورحمت فرمایا، اوراس نا كاره كواس اختلاف كارحت مونااس طرح كلى آنكھوں نظر آتا ہے جیسے آفتاب۔

دوسری مثال:.....ہمیں روز مرہ پیش آتی ہے کہ ایک ملزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار دیتی ہے اور دوسری ناجائز، قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، مگراس خاص واقعہ پر قانون کے انطباق میں اختلاف ہوتا ہے، اور آج تک کسی نے اس اختلاف کو ''مهمل بات' قرارنہیں دیا۔ چاروں ائمہ اجتہاد ہمارے دین کے ہائی کورٹ ہیں، جب کوئی متنازعہ فیہ مقدمہان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کتاب وسنت کے دلائل برغور كرنے كے بعدوہ اس كے بارے ميں فيصله فرماتے ہيں۔ايك كى رائے بيہ ہوتى ہے كہ بيہ جائز ہے، دوسرے کی رائے بیہوتی ہے کہ بینا جائز ہے،اور تیسرے کی رائے بیہوتی ہے کہ یہ مکروہ ہے،اور چونکہ سب کا فیصلہ اس امر کے قانونی نظائر اور کتاب وسنت کے دلائل پرمنی







(انحل:۳۳)



تَعُلَمُوْ نَ. "

ہوتا ہے،اس لئے سب کا فیصلہ لائق احترام ہے، گومل کے لئے ایک ہی جانب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ چند حروف قلم روک کر لکھے ہیں، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں، ورنہ یہ ستقل مقالے کا موضوع ہے۔

کسی ایک فقہ کی پابندی عام آدمی کے لئے ضروری ہے مجتہد کے لئے نہیں س....کیا ہم پرایک فقہ کی پابندی واجب ہے؟ کیا فقہ خفی، فقہ ثنا فعی، فقہ مالکی، فقہ منبلی یہ سب اسلام ہیں؟ حق تو صرف ایک ہوتا ہے؟

کیا آپ کے ائمہ نے فقہ کو واجب قرار دیا ہے؟ امام شافعیؒ نے امام ابو صنیفہؒ کے فقہ کی پابندی کیوں نہیں کی؟ ایک واجب چھوڑ کر گناہ گار ہوئے اور یہی نہیں بلکہ ایک نئی فقہ پیش کر دی (نعوذ باللہ)۔

ج .....ایک مسلمان کے لئے خداورسول کے احکام کی پابندی لازم ہے۔ جوقر آن کریم اور حدیث نبوی سے معلوم ہول گے، اور علم احکام کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہوگی، اور صلاحیت اجتہاد کے لخاظ سے اہل علم کی دو قسمیں ہیں: مجتهد اور غیر مجتهد کو اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرنالازم ہے اور غیر مجتهد کے لئے کسی مجتهد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کے مطابق عمل کرنالازم ہے اور غیر مجتهد کے لئے کسی مجتهد کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لئے کسی مجتهد کے لئے کسی مجتهد کے لئے کسی مجتهد کے لئے کو اِنْ کُنتُمُ لَا

ولقوله عليه السلام: "الاسألوا اذلم يعلموا فانما شفاء العي السؤال." (ابوداود ج: اص: ۳۹)

ائمہ اربعہ مجہد تھے ، عوام الناس قرآن وحدیث پر عمل کرنے کے لئے ان مجہدین سے رجوع کرنا نہ صرف سے رجوع کرنا نہ صرف غیر ضروری بلکہ جائز بھی نہیں۔ اور کسی معین مجہد سے رجوع اس لئے لازم ہے تا کہ قرآن و عدیث پر عمل کرنے کے بجائے خواہش نفس کی پیروی نہ شروع ہوجائے کہ جو مسلم اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ شروع ہوجائے کہ جو مسلم اپنی خواہش کے مطابق دیکھاوہ لے لیا۔ آنجناب اگر خوداجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اپنے اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اپنے اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اپنے اجتہاد کی عبارے میں لکھا ہے۔







کیااجتهاد کا دروازه بند ہوچکاہے؟

س .....علاء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ تیسری صدی کے بعد سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اوراس کے بعد پیش آنے والے مسائل کے حل کی کیا صورت ہے؟ حجہ یہ جھے مطلق کا دروازہ بند ہوا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مجہدِ مطلق پیدانہیں ہوا، جہاں تک نے پیش آمدہ مسائل کے حل کا تعلق ہے ان پرائمہ مجہدین کے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں غور کیا جائے گا اور اس کی ضرورت ہمیشدر ہے گی۔

اجتهاد کا دروازہ بند ہوجانے کا یہ مطلب نہیں کہ چوتھی صدی کے بعداجتہاد ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اجتہادِ مطلق کے لئے جس علم وقہم، جس بصیرت و ادراک اور جس ورع وتقویٰ کی ضرورت ہے وہ معیار ختم ہو گیا اب اس درجہ کا کوئی آ دی نہیں ہوا جواجتہا دِ مطلق کی مسند پر قدم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، شایداس کی حکمت بیتھی کہ اجتہاد سے جو پچھ مقصود تھا، یعنی قرآن وسنت سے شرعی مسائل کا استنباط وہ اصولاً وفروعاً مکمل ہو چکا تھا، اس لئے اب اس کی ضرورت باقی نہتھی، ادھراگر یہ دروازہ ہمیشہ کو کھلا رہتا تو امت کی اجتماعیت کو خطرہ ولاحق ہوسکتا ہے، واللہ اعلم!

حیاروں اماموں کی بیک وفت تقلید

س ....عصر حاضر کے ایک مشہور واعظ ......فرماتے ہیں کہ وہ کسی ایک فقہ کے مقلد نہیں، بلکہ وہ پانچ ائمہ (امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن خبل امام بخاری )
کی پیروی کرتے ہیں، معلوم بہ کرنا ہے کہ کیا بیک وقت ایک سے زائد فی قبھوں کی پیروی کی جاسکتی ہے؟ انسان حسب منشا کسی بھی فقہ کے فیصلہ کو اپنا سکتا ہے؟ کیا بیمل کلی مقصد شریعت کے منافی نہیں؟

ج....مسائل کی دو تعمیں ہیں: ایک تو وہ مسائل جوتمام فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہیں، ان میں تو ظاہر ہے کہ کسی ایک مسلک کی پیروی کا سوال ہی نہیں۔ دوسری قسم ان مسائل کی ہے جن میں فقہاء کا اجتہادی اختلاف ہے، ان میں بیک وقت سب کی پیروی تو ہونہیں سکتی، ایک ہی کی پیروی ہوسکتی ہے، اور جس فقیہ کی پیروی کی جائے اس مسلک کے تمام شروط کا لحاظ رکھنا بھی









ضروری ہے۔ پھراس کی بھی دونشمیں ہیں۔ایک پیر کہتمام مسائل میں ایک ہی فقہ کی پیروی کی جائے،اس میں سہولت بھی ہے، یکسوئی بھی ہےاورنفس کی بےقیدی سےامن بھی ہے۔دوسری صورت پیہے کہایک مسکلہ میں ایک فقیہ کی پیروی کر لی اور دوسرے مسکلہ میں دوسرے فقیہ کی، اس میں چندخطرات ہیں،ایک بیرکہ بعض اوقات الی صورت پیدا ہوجائے گی کہ اس کاعمل تمام فقہاء کے نزدیک غلط ہوگا، مثلاً: کوئی شخص بیر خیال کرے کہ چونکہ گاؤں میں امام شافعی کے نزدیک جمعہ جائز ہے،اس لئے میں ان کے مسلک پر جمعہ پڑھتا ہوں، حالا نکہ امام شافعی کے مسلک پرنمانصیح ہونے کے لئے بعض شرائطالیی ہیں جن کااس کوملم نہیں، نیاس نے ان شرائط كولخوظ ركھا، تواس كاجمعه نه توامام ابوحنيفه ً كنز ديك موااور نهام شافعي كنز ديك موا۔

دوسراخطرہ پیہے کہاس صورت میں نفس بےقید ہوجائے گا،جس مسلک کا جومسکلہ اس کی پینداورخواہش کےموافق ہوگااس کواختیار کرلیا کرےگا، بیا نتاعِ ہویٰ ونفس ہے۔ تیسراخطرہ پیرکبعض اوقات اس کودومسلکوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں

تر دد پیدا ہوجائے گا اور چونکہ خودعلم نہیں رکھتا اس لئے کسی ایک مسلک کوتر جیج دینا مشکل ہوجائے گا،اس لئے ہم جیسے عامیوں کے لئے سلامتی اسی میں ہے کہوہ ایک مسلک کواختیار کریں اور بیاعتقا در کھیں کہ بیتمام فقہی مسلک دریائے شریعت سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔

قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے چاروں فقہوں خصوصاً حنفی فقه برز ورکیوں؟

س.....کوئی شخص فقه حفی سے تعلق رکھتا ہے کیکن اپنا مسلہ فقہ مالکی سے حل کرانا جا ہتا ہے، تو آپاس کوروک دیتے ہیں۔جس کی ایک وجہ توبیہ ہو کہ فقہ خفی میں ہوتے ہوئے فقہ مالکی کی طرف اس لئے رجوع کررہا ہو کہ اس میں نرمی ہو، تو اسی دائرہ (فقہ حنی ) میں رہتے ہوئے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں لیکن قطع نظران ساری باتوں کے میں آپ سے یہ یو چھنا جا ہتا ہوں کہ آخران ائمکہ اربعہ کی فقہ کو مذہب کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے کہ اس وفت حیاروں ا ماموں کے ماننے والوں کے مابین اس قدر دوری ہے جبکہ ایک اچھے مسلمان کو ہروہ بات جو کتاب وسنت کے نزدیک حقیقت ہو ماننی جا ہے اور فقہ کی اہمیت بہت زیادہ کردی گئی











حالانکہ اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے،اس واضح تھم کے بعد آپ بتا ئیں کہ کسی امام، مجدد ظلی یا بروزی، نبی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ حجد د ظلی یا بروزی، نبی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ ح.....محترم ومکرم السلام علیکم ورحمة اللہ و بر کانة!

مجھے جناب کے گرامی نامہ سے خوثی ہوئی کہ آپ نے اپنی تمام الجھنیں ہے کم و کاست پوری بے تکلفی سے بیان کردیں، تفصیل سے تکھنے کی افسوس ہے کہ فرصت نہیں، اگر جناب سے ملاقات ہوجاتی تو زبانی معروضات پیش کرنا زیادہ آسان ہوتا، بہرحال چند امور عرض کرتا ہوں:

ا:.....دینِ اسلام کے بہت سے امور توالیے ہیں جن میں نہ کسی کا اختلاف ہے نہا ختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن بہت سے امور ایسے ہیں کہ ان کا حکم صاف قرآن کریم یا حدیث نبوی میں فدکور نہیں، ایسے امور کا شرعی حکم دریافت کرنے کے لئے گہرے علم، وسیع نظر اور اعلی درجہ کی دیانت و امانت در کار ہے۔ یہ چاروں بزرگ ان اوصاف میں پوری امت کے بزد کی معروف و مسلم سے، اس لئے ان کے فیصلوں کو بحثیت شارح قانون کے تشکیم کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عدالت عالیہ کی تشریح قانون مستند ہوتی ہے، اس لئے یہ تصور صحیح نہیں کہ لوگ اللہ ورسول کی اطاعت کے بجائے ان بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں، صحیح تعبیر میہ ہے کہ اللہ ورسول کے فرمودات کی جوتشریح ان بزرگوں نے فرمائی اس کومتند سمجھتے ہیں، قانون کی تشریح کو کئی عاقل قانون سے انجراف نہیں سمجھا کرتا، اس لئے چاروں میں ماخوذ ہیں، اور ان کی پیرو کی قرآن وسنت کی پیرو کی ہے۔

۲:.....رہا ہیہ کہ جب چاروں تشریحات متند ہیں تو صرف فقہ حنفی ہی کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ سواس کی وجہ میہ ہے کہ دوسری فقہوں کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں، نہ ساری کتابیں موجود ہیں، اس لئے دوسری فقہ کے ماہرین سے رجوع کا مشورہ تو دیاجا سکتا ہے مگرخود ایسی جرائت خلاف احتیاط ہے۔

دوم: ..... بیر که یهال اکثر لوگ فقه حنی سے وابستہ ہیں، پس اگر کوئی شخص دوسری فقہ سے رجوع کرے گا تواس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ سہولت پسندی کی خاطراییا کرے گا،







نہ کہ خدااوررسول صلی لٹن کی اطاعت کے لئے۔

ایک دوسرے کے مسلک بڑمل کرنا

س .....اگر کوئی شخض اینے مسلک کے علاوہ کسی مسلک کی پیروی ایک یا ایک سے زائد مسائل میں کرنے تو کیااس کی اجازت ہے؟ یعنی اگر کوئی شافعی ،امام ابوحنیفہ کے مسئلہ پڑمل کرے تو کیااس کی اجازت ہے؟

ح ....اینے امام کے مسلک کوچھوڑ کر دوسر ہے مسلک پڑمل کرنا دوشر طوں کے ساتھ صحیح ہے: ایک پیہے کہاس کا منشا ہوائے نفس نہ ہو بلکہ دوسرا مسلک دلیل سے اقویٰ (زیادہ قوی) اور احوط (زیادہ احتیاط والا) نظر آئے۔ دوم پیر کہ دومسلکوں کو گڈیڈ نہ کرے، جس کوفقہاء کی اصطلاح میں ' دتلفیق'' کہاجا تاہے، بلکہ جس مسلک بڑمل کرےاس مسلک کی تمام شرا لط کو

## محاسن إسلام

اسلام دين فطرت

س.....میرے ایک سیحی دوست کے سوال کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں عنایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام بڑا خشک مدہب ہے اور فطری دین ہونے کا دعویدار بھی ہے۔اسلام میں تفریح کا کوئی تصور ہی نہیں، ہر طرف بوریت ہی بوریت ہے، دل بہلانے والی سب چیزیں ناجائز ہیں۔موسیقی کی طرف ہرانسان کار جحان ہوتا ہے،اور ہرروح وجد میں آ جاتی ہے،اسلام فطرت انسان کواس تقاضے سے کیوں بازر کھتا ہے؟ محظوظ ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ موجودہ زمانے میں مشینی دور کی وجہ سے ہرآ دمی مصروف ہے اور دن بھر کام کرنے کے بعد ہر آ دمی کا دل تفریح کرنے کو چاہتا ہے، بیریڈیو، ٹیلی ویژن سینماڈ انس کلب اور کھیل کے میدان ہیں۔ جوان لڑکوں کا فٹ بال اور ہاکی کھیلنا بہت حد تک بوریت ختم کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔امیدہے کہ آ پضرور جواب دیں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔









ج.....آپ کے مسیحی دوست کو غلط فہمی ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے۔ اور فطرت روح کی بالیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور اسلام روح کی بالیدگی اور اس کی تفریح کا پور اسامان مہیا کرتا ہے، اور اس کا کامل وکمل نظام عطا کرتا ہے۔ جبکہ اسلام کے سواکسی مذہب میں روح کی صحیح تفریح اور بالیدگی کا فطری نظام موجوز نہیں۔ ریڈ یو، ٹیلی ویژن، نغے وموسیقی اور دیگر خرافات جن کوسامانِ تفریح سمجھا جاتا ہے، پیفس کی تفریح کا سامان ہے، روح کی تفریح کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور دیگر مقبولانِ الہی کی زندگی ان کھیل تماشوں کی تفریح سے بالکل خالی ملتی ہے، اور آج بھی ان تفریحات کی طرف فساق و فجار کا رجمان ہے، جو حضرات روحانیت سے آشنا اور معرفت الہی کے جام سے سرشار ہیں وہ ان چیز وں کولہو ولعب سمجھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ یہ تفریح فضس کو موٹا اور فر بہ کر کے انسان کو یا دِخدا سے عافل کر دیتی ہے، اس لئے اسلام عین تقاضائے فطرت کے مطابق ان کو غلط اور لائق احتر از بتلا تا ہے۔ اسلام دوسرے مذا ہب سے کن کن با تول میں افضل ہے؟

س....قریب قریب دنیا کے سارے مذاہب انسانی فلاح وابدی سکون (بہتر آخرت) کی ہدایات دیتے رہتے ہیں، بےشک اسلام دنیا کا آخری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہواسیا مذہب ہے۔جس کی گواہی دنیا کے بڑے بڑے نداہب اور توریت، انجیل اور زبور سے ملتی ہے، ذرا تفصیل سے بتا کیں کہ اسلام کی کون سی چیز اور کون سے حقائق اسے دوسرے مذاہب سے افضل تر بتاتے ہیں؟

ح .....ایک تابعی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا تھا کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہت ہی عجیب می بات بتائے، جواب میں انہوں نے فرمایا: بیٹا! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون می بات الیسی ہے جوعجیب نہیں تھی!

ام المؤمنین کا یہی ارشاد آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ دریافت فرماتے ہیں کہ اسلام کس بات میں دوسرے مذاہب سے افضل ہے؟

ہماری گزارش پہ ہے کہ اسلام کی کون سی چیز دوسرے مذاہب سے افضل و برتر نہیں؟ عقائد وعبادت کی جو تفصیل اسلام نے پیش کی ہے، کیا دنیا کا کوئی مذہب پی تفصیل پیش کرتا



إهرات

www.shaheedeislam.com



ہے؟ اخلاق، معاملات، معاشرت اور سیاست کے بارے میں اسلام نے جو تفصیلی ہدایات عطاکی ہیں، کیا یہ ہدایات کسی دوسرے ندہب کی کتابوں میں ڈھونڈ نے سے بھی ملتی ہیں؟ پھر اسلام اپنے ہر حکم میں جو کامل اعتدال محوظ رکھتا ہے، کیا دنیا کے کسی ندہب میں اس اعتدال کی نظیر ملتی ہے؟ اور ساری باتوں کوچھوڑ کرآپ صرف ایک نکتہ پر خور فرمائے کہ وہ تمام ہڑے برٹ نظیر ملتی ہے؟ اور ساری باتوں کوچھوڑ کرآپ صرف ایک نکتہ پر خور فرمائے کہ وہ تمام ہڑے برٹ نے ندا ہو ہے جو آج دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں انسان کا سرخلوق کے آگے جھا یا، کسی نے آگ اور پانی کے سامنے، کسی نے حیوانات کے سامنے، کسی نے سورج چانداور اجرام فلکی کے سامنے، اور کسی نے خود انسانی ہستیوں کے آگے، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو 'انثر ف المخلوق کی بندگی سے نجات دلا کر خالق اس کے صحیح مقام سے آگاہ کیا، اور اسے اپنے جیسی مخلوق کی بندگی کی راہ دکھائی۔ اسلام ہی نے دنیا کو بتایا کہ انسان کا ئنات کی پرستش کے لئے ہے، یہ اسلام کا انسانیت پر وہ احسان ہے لئے ہے، یہ اسلام کا انسانیت پر وہ احسان ہے لئے ہے، یہ اسلام کا انسانیت پر وہ احسان ہے

کوئی مذہباس کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ بیآپ کے سوال کا بہت ہی مخضر سا جواب ہے،جس کی تفصیل کے لئے ایک ضخیم تصنیف کی ضرورت ہے۔

جس کے شکر سے وہ بھی عہدہ برآ نہیں ہو یکتی ،اور بیا سلام کا وہ طر وَامتیاز ہے جس میں دنیا کا

## كفر، شرك اورار تداد كى تعريف اوراحكام

شرک کسے کہتے ہیں؟

س.....شرك كس كو كهتي بين؟

ح ....خدا تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی کوشر یک کرنا شرک کہلا تا ہے،اس کی قسمیں بہت سی ہیں مختصر یہ کہ جومعا ملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہئے تھاوہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟

س .....شرک ایک ایسا گناہ ہے جواللہ تعالیٰ تبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔البتہ وہ شخص









مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تب ہی بی گناہ معاف ہوسکتا ہے،ابسوال بیہے کہا گرکو کی شخص نا دانسته طور پرشرک میں مبتلا ہوجا تا ہےاوراس حالت میں مرجا تا ہے تواس کا بیرگناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے یا بھی بخشن نہ ہوگی؟

ح ..... شرک کے معنی ہیں حق تعالی کی الوہیت میں یااس کی صفاتِ خاصہ میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔اوربیجرم بغیرتوبہ کے نا قابل معافی ہے، نادانسۃ طور پرشرک میں مبتلا ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آئی،اس کی تشریح فر مائی جائے۔

امورغيرعاد بياور شرك

س..... كيا الله تعالى نے انبياء، اولياء اور فرشتوں كواختيارات اور فدرتيں بخشي ہيں؟ جيسے انبياء کرام نے مُر دول کوزندہ کیا،اس کےعلاوہ کوئی فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے،کوئی پانی برسا تا ہے، وغیرہ ،مگر'' درسِ تو حید'' کتاب میں ہے کہ بھلائی برائی ، نفع نقصان کا اختیاراللہ کے سوانسی اور کونہیں،خواہ نبی ہویاولی،اللہ کےسواکسی اور میں نفع ونقصان کی قدرت جاننا ماننا شرک ہے۔ ج..... جوامورا سبابِ عادیہ ہے تعلق رکھتے ہیں ،مثلاً :کسی بھوکے کاکسی سے روٹی مانگنا پہتو شرک نہیں ، باقی انبیاء واولیاء کے ہاتھ پر جوخلا نب عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ معجز ہ اور كرامت كهلاتے ہيں،اس ميں جو كچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالى كى قدرت ہے ہوتا ہے،مثلاً: عیسیٰ علیہ السلام کامُر دوں کو زندہ کرنا، بیان کی قدرت سے ٹہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا تھا، یہ بھی شرک نہیں، یہی حال ان فرشتوں کا ہے جو مختلف کا موں پر ما مور ہیں،

> امورغیرعادیه میں کسی نبی اورولی کامتصرف ماننا شرک ہے۔ کا فراور مشرک کے درمیان فرق

س .....کا فراورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور بیر کہ کا فراور مشرک کے ساتھ دوستی کرنا، طعام کھانا اور سلام کا جواب دینا جائز ہے یانہیں؟ نیزید کہ اگر سلام کا جواب دینا جائز ہے تو كس طرح جواب دياجائي؟

ج ..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی بات سے جوا نکار کرے وہ'' کافر'' کہلاتا ہے۔اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات میں،صفات میں، یااس کے









کاموں میں کسی دوسرے کوشریک سمجھے وہ''مشرک'' کہلاتا ہے۔کافروں کے ساتھ دوسی رکھنامنع ہے، مگر بوقت ضرورت ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم کے دستر خوان پر کافرول نے کھانا کھایا ہے، کافرکوخودتو سلام نہ کیا جائے،اگروہ سلام کہتو جواب میں صرف'' وعلیم'' کہا جائے۔

کا فروں اور مشرکول کی نجاست معنوی ہے

س..... "آپ کے مسائل اور ان کاحل" کالم میں جناب والا کا ایک جواب تھا کہ: " دغیر مسلموں مثلاً عیسائیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ کفر سے نفرت ہی ندر ہے۔ "

قرآن مجید میں پارہ نمبر: • اسورہ تو بہ کی آیت نمبر: ۲۸ کا تر جمہ ہے: ''اے ایمان والوا بیہ شرکین نجس (ناپاک) ہیں، ان کو مبجر حرام کے قریب بھی نہ آنے دو۔' اس آیت سے بندہ کم علم نے بین تیجہ اخذ کیا کہ شرکین نجس ہیں، جیسا کہ کتا اور سور نجس ہے، نہ کتے اور سور کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا نا جائز ہے اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا نا جائز ہے۔ کیونکہ اکٹھ کھانے پینے سے مسلمان وہ نجس کھا نا جو مشرک و کا فر کا ہاتھ لگنے سے نجس ہوتا ہے، کھا تا ہے اور جو شخص نجاست کھا تا ہے اس کے نماز روز وں کا کیا کہنا! مسلمان کے تواگر بدن کے باہر بھی نجاست گلی ہوتو نماز نہیں ہوتی۔

ایسے لوگ جوغیر مسلموں سے میل جول رکھتے ہیں،ان کی زندگی غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بیصرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ عمل کاان کے قریب سے گزر بھی نہیں، بعض لوگ اپنے اس عمل کو نام نہاد وسیع النظری کہتے ہیں، مگریدان کی وسیع النظری نہیں بلک غرق ہونے کاعمل ہے۔

قبلہ و کعبہ مولاناصاحب! گزارش دست بستہ ہے کہاتنے دلائل سننے کے باوجوداگر میں غلطی پر ہوں توامید ہے کہ گستاخی کی معافی فرما کرمدلل اور تفصیل سے تھیجے فرما ئیں گے۔ ج.....کا فروں اور مشرکوں کے نجس ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ، یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے ، لیکن ان کی نجاست ظاہری نہیں ، معنوی ہے ، اس لئے کا فر ومشرک کے ہاتھ منہ اگر پاک







<u>موں توان کے ساتھ کھانا جائز ہے، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کا فروں نے</u> بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں!ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جائز نہیں، کتے اور خزیر کا جھوٹا کھانا نایاک ہے،مگر کا فر کا جھوٹا نایا کنہیں۔

شرك وبدعت كسي كهتي بين؟

س.....شرک وبدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔

ح .....خدا تعالی کی ذات وصفات اورتصرف واختیار میں کسی اورکوشریک تبحصنا شرک کہلاتا ہے،اور جو کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ و تابعینؓ نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے، اس اصول کی روشنی میں مثالیں

آپ خود بھی متعین فر ماسکتے ہیں۔

بدعت كى تعريف

س.....بوعت کے کہتے ہیں؟ بدعت سے کیامراد ہے؟ جواب ٹو دی بوائنٹ دیں۔ ح..... بدعت کی تعریف در مختار (مع حاشیه شامی خ:۱ ص:۲۰ ۵طبع جدید) میں بیرکی گئی:

"هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول

صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة."

ترجمہ:.....''جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ومنقول ہے اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا ضد وعناد کے ساتھنہیں بلکہ سی شبہ کی بناء پر۔''

اورعلامه شامی فنے علامہ شکی سے اس کی تعریف ان الفاظ میں نقل کی ہے:

"ما احدث علىٰ خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبهة او استحسان وجعل دينا قويما وصراطاً مستقيماً."

ترجمہ:..... 'جوعلم عمل یا حال اس حق کے خلاف ایجاد کیا جائے جورسول الله صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے، کسی قتم کے شبہ يا







جلداؤل



استحسان کی بناپراور پھراسی کو دین قویم اور صراطِ متنقیم بنالیا جائے وہ برعت ہے۔''

ہر سے ہوں خلاصہ یہ کہ دین میں کوئی ایسانظریہ،طریقہ اور کمل ایجا دکر نابدعت ہے جو: الف:.....طریقۂ نبویؑ کے خلاف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً ، نہ صراحناً ، نہ دلالۂ نہ اشارۃً ۔

ب:.....جسے اختیار کرنے والامخالفت نبوی صلی اللّه علیہ وسلم کی غرض سے بطورِ ضدو عناداختیار نہ کرے، بلکہ برعم خود ایک اچھی بات اور کارِثو اب سمجھ کراختیار کرے۔

ح:.....وه چیزکسی دینی مقصد کا ذریعه دوسیله نه هوبلکه خوداسی کودین کی بات سمجه کر

كياجائے۔

كافر،زنديق،مرتد كافرق

سا:.....کافراورمرتد میں کیا فرق ہے؟

۲:..... جولوگ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے ہوں وہ کا فرکہلا ئیں گے یا مرتد؟
 ۳:.....اسلام میں مرتد کی کیاسزا ہے؟ اور کا فرکی کیا سزا ہے؟

ج..... جولوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ تو کا فراصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دینِ اسلام کو قبول کرنے کے بعداس سے برگشتہ ہوجائیں وہ''مرتد'' کہلاتے ہیں، اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفریدر کھتے ہوں اور قرآن وحدیث کے نصوص میں تحریف کر کے انہیں اپنے عقائد کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں، انہیں'' زندیق'' کہتا جاتا ہے، اور جیسا کہ آگے معلوم ہوگا کہ ان کا تھم بھی ''مرتدین'' کا ہے، بلکہ ان سے بھی سخت۔

اسلام کا تطعی اوراٹل عقیدہ ہے،اس لئے جولوگ دعوی اسلام کا تطعی اوراٹل عقیدہ ہے،اس لئے جولوگ دعوی اسلام کے باوجود کسی جھوٹے کے باوجود کسی جھوٹے مدعی پر چسیاں کرتے ہیں وہ مرتد اور زندیق ہیں۔

بن بن بسیم بند کا تکم بیہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اس کے شہبات دور کرنے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنوں میں وہ اپنے ارتداد سے توبہ کرکے



إهرات ا



ریا سچامسلمان بن کررہنے کا عہد کرے تواس کی توبہ قبول کی جائے اوراسے رہا کردیا جائے، کیکن اگروہ تو بہ نہ کرے تو اسلام ہے بغاوت کے جرم میں اسے قبل کردیا جائے ، جمہورائمہ کے نز دیک مرتد خواہ مرد ہو یاعورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے، البتہ امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک مرتدعورت اگرتوبہ نہ کری تواہے سزائے موت کے بجائے جس دوام کی سزادی جائے۔ زندیق بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہے، کین اگر وہ تو بہ کرے تواس کی جان بخشی کی جائے گی یانہیں؟ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہا گروہ تو بہکر لے توقیل نہیں کیا جائے گا۔ امام ما لک فرماتے ہیں کہاس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بہرحال واجب القتل ہے۔امام احرٌ سے دونوں روایتیںمنقول ہیں ایک بیہ کہا گر وہ تو بہ کر لے تو قتل نہیں کیا جائے گا اور دوسری روایت بیہے کہ زندیق کی سزا بہرصورت قتل ہےخواہ تو بہ کا اظہار بھی کرے۔حنفیہ کا مختار مذہب پیہ ہے کہا گروہ گرفتاری سے پہلے ازخودتو بہکر لےتواس کی توبہ قبول کی جائے اور سزائے قتل معاف ہوجائے گی، کیکن گرفتاری کے بعداس کی توبہ کا اعتبار نہیں، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زندیق ، مرتد سے بدتر ہے، کیونکہ مرتد کی توبہ بالا تفاق قبول ہے، کیکن زندیق کی توبہ کے قبول ہونے پراختلاف ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے

س....عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے که رسول یا کُٹ نے فر مایا کہ: ' میں حوض کوثر برتمہارا پیش خیمہ ہوں گا،اورتم میں کے چندلوگ میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کوٹر کا) پیالہ دینا جیا ہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے تھینے لئے جائیں گے، میں عرض کروں گا:اے میرے پروردگار! بیلوگ تو میرے صحابی ہیں! تو خدا تعالی فر مائے گا کہ:

(صیح بخاری) تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔' ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول یاک یے فرمایا: ''سب سے پہلے حضرت

ابرا ہیم کو کیڑے پہنائے جائیں گے،اور ہوشیار رہو! چندآ دمی میری امت کے لائے جائیں <u>گاس وقت میں کہوں گا: اے رب! بیتو میرے صحابی میں!اللہ کی جانب سے ندا آئے گی</u> کہ: تونہیں جانتاانہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ پیلوگ (اصحاب) تیرے(محمرٌ) جدا ہونے









(صیح بخاری)

کے بعدمرتد ہوگئے تھے۔''

فدمت میں عرض کیں، ان مرکد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، ان احادیث مبارکہ میں جن اصحاب کوصاف لفظوں میں مرتد اور بدعتی کہا گیا ہے، وہ اصحاب کون ہیں؟

ج....ان کااولین مصداق وہ لوگ ہیں جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوگئے تھے، اور جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہیں جنہوں نے دین میں گڑبڑکی، نئے نظریات اور بدعات ایجاد کیں۔ مرتدکی تو بہ قبول ہے

س..... ہمارے بچانے آج سے تمیں سال قبل ایک عیسائی عورت سے زکاح کیا تھا، اوران کے پادری کی شرائط کو مانتے ہوئے دینِ اسلام کوچھوڑ کرعیسائی فدہب اختیار کرلیا تھا اورا پنا سابقہ اسلامی نام عبدالجبارختم کر کے عیسائی نام پی ایل مارٹن رکھا تھا، ان کے تین لڑکے بھی ہیں جواپے آپ کومسلم کہتے ہیں، لیکن ان کے نام عیسائیوں والے ہیں، اب ہمارے بچپا کہتے ہیں کہ میں دوبارہ مسلمان ہوگیا ہوں اور انہوں نے اپنا سابقہ نام عبدالجبار پھر اختیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعدگی سے فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مسجد میں آنے کا حقد ارنہیں کیونکہ شخص اب ساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی زوجہ نے بھی دینِ اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنا اسلامی نام راحیلہ رکھا ہے، آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدیث کی روشی میں ارشاد فرما کیں کہ کیا یہ دونوں میاں بیوی اب مسلمان سمجھے جا کیں گے بانہیں؟

ج..... جو تخص (نعوذ بالله!) دین اسلام سے پھر جائے اور کوئی دوسرا مذہب اختیار کرلے وہ مرتد کہلا تا ہے، اور مرتد اگر سے دل سے تو بہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کرلے تواس کی تو بہ تھے ہے، اور وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس لئے اگر آپ کے چھانے ہوئی بچوں سمیت اسلام قبول کرلیا ہے توان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو مسجد سے روکنا غلط ہے، ان کے لڑکوں کے نام تبدیل کرکے مسلمانوں کے نام رکھ دیئے جائیں اور پورے خاندان کو







چاہئے کہ پنجگانہ نماز اور دین کے دیگر فرائض و واجبات کی پوری پابندی کریں اور دینی مسائل بھی ضرور سیکھیں۔

اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کو گالی دیتو وہ واجب القتل ہے س.....اگراسلامی حکومت میں رہنے والا کا فر،اللہ کے رسول کو گالی دیے تو کیا اس کا ذمہ نہیں ٹوٹنا؟ حدیث میں ہے جو ذمی اللہ کے رسول کو گالی دے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے وہ واجب الفتل ہے۔

ح ..... فقه حفی میں فتوی اس پر ہے کہ جوشخص اعلانیہ گتاخی کرے وہ واجب القتل ہے، در مخار اور شامی میں اس کا واجب القتل ہونا نہایت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور خود شخ الاسلام حافظ ابن تيميةً (جن كوغير مقلدا بناامام مانتة بين) كى كتاب ''الصارم المسلول'' میں بھی حنفیہ سے اس کا واجب القتل ہونانقل کیا ہے۔علامہ ابن عابدین شامیؓ نے اس موضوع پرمستقل رساله کھاہے،جس کا نام ہے:

"تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام او احد اصحابه الكرام عليه وعليهم الصلوة والسلام"

یہ رسالہ مجموعہ رسائل''ابن عابدین'' میں شائع ہو چکا ہے۔الغرض ایسے گستاخ کاواجبالقتل ہوناتمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

اور یہ جو بحث کی جاتی ہے کہاس سے عہدِ ذمہ لوٹ جاتا ہے مانہیں؟ می مضا ایک نظریاتی بحث ہے۔ حفیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی كفر ہے اور کا فروہ پہلے ہی ہے ہے، لہذااس ہے ذمہ تونہیں ٹوٹے گا، مگراس کی بیر کت موجب قبل ہے۔اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ پیشخص ذمی نہیں رہا،حر بی بن گیا، لہذا واجب القتل ہے، پس نتیجہ بحث دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلا،نظریاتی بحث صرف توجیہ وتعلیل میں اختلاف کی رہی۔ حدیث میں بھی اس کے واجب القتل ہونے ہی کو ذکر فر مایا گیا،اس کے ذمالو ٹنے کونہیں،اس لئے بیحدیث حنفیہ کے خلاف نہیں۔

قرآن یاک کی تو ہین کرنے والے کی سزا س.....امیرخان کی اپنے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ کسی چھوٹی سی بات برلڑائی ہوگئی تھی ،

4 المرتب





امیر خان اوراس کے بیٹوں نے جھوٹے بھائی اوراس کے گھر والوں کو مارا پیٹا اور زخی کیا۔
آخر پولیس تک نوبت پیچی، پچھ عرصہ بعد امیر خان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑے بھائی ہیں، جو غلطیاں آپ فرآن لے کر بڑے بھائی ہیں، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ بھی میں اپنے سر لیتا ہوں، آپ خدا کے لئے اور قرآن پاک کے صدقے مجھے معافی فرما ئیس، لیکن امیر خان نے پورے جرگے کے سامنے قرآن مجید کے لئے یہ تو ہین آمیز الفاظ استعال کئے: ''قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تو صرف ایک چھاپہ خانے کی کتاب ہے، آمیز الفاظ استعال کئے: ''قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تو صرف ایک چھاپہ خانے کی کتاب ہے، اس کے سوا پچھ بھی نہیں، آپ مجھے سات ہزار رو بے دیں یا میرے ساتھ کیس لڑیں۔'' الف: ۔۔۔۔۔۔۔۔کیا ایسا بندہ مرجائے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بنائیں ایسا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ، برتا و کرنا کیسا ہے؟

ج .....قرآن مجید کی تو ہین کفرہے، شخص اپنے ان الفاظ کی وجہ سے مرتد ہوگیا ہے، اور اس کا نکاح باطل ہوگیا۔اس پر تو بہ کرنالازم ہے، مرتد کا جنازہ جائز نہیں، نہاس سے میل جول

ہی جائز ہے۔

ضروریاتِ دین کامنگر کا فرہے

س ..... ہمارے علاقے میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جماعت آئی تھی، جو صرف فجر ، عصر، عشاء کی نماز ادا کرتی تھی ، معلومات کرنے پر پچۃ چلا کہ وہ لوگ صرف انہی نماز وں کوادا کرتے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ پوچھنا میہ ہے کہ کون سافرقہ ہے جو صرف قرآن یاک کی بات مانتا ہے؟

ج .....حدیث کے نہ ماننے والوں کا لقب تو منکرینِ حدیث ہے، باقی نماز پنجگا نہ بھی اسی طرح متواتر ہیں، جس طرح قرآن متواتر ہے، جو شخص پانچ نمازوں کا منکر ہے وہ قرآن کریم کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام کریم کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دینی امور جن کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دینی امور جن کا ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جن کا دینِ محمدی میں داخل ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہے، ان کو ' ضروریاتِ دین' کہا جاتا









ہے۔ان تمام امور کو بغیر تاویل کے ماننا شرطِ اسلام ہے،ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنایا اس میں تاویل کرنا کفر ہے،اس لئے جوفرقہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے، یانچ نمازوں کو نہیں مانتاوہ اسلام سے خارج ہے۔

صحابة كوكا فركهنے والا كا فري س....زید کہتا ہے کہ صحابیٌ کو کا فر کہنے والاشخص ملعون ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج

نه ہوگا۔ عمر کا کہنا ہے کہ صحابۃ کو کا فر کہنے والاشخص کا فرہے، س کا قول صحیح ہے؟

ح .....صحابةً كوكا فركهنے والا كا فراورا ہل سنت والجماعت ہے خارج ہے۔

صحابةً كامداق الرانے والا كمراه ہے اوراس كا ايمان مشتبه

س..... جو شخص صحابةٌ كا مذاق اڑائے اور حضرت ابو ہریرہؓ کے نام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے، نیزیہ بھی کہے کہ میں ان کی حدیث نہیں مانتا، کیاوہ مسلمان ہے؟

ج ..... جو خص کسی خاص صحابی کا مذاق اڑا تا ہے وہ بدترین فاسق ہے،اس کواس سے توبہ کرنی چاہئے، ورنہاس کے حق میں سوءِ خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور جو شخص تمام صحابہ کرام

رضوان اللّه علیهم اجمعین کو...معدودے چند کے سوا...گمراہ سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑا تا ہے وہ کا فراورزندیق ہے،اور بیکہنا کہ میں فلاں صحابیؓ کی حدیث کونہیں مانتا -نعوذ باللہ-اس

صحابیؓ پِفْسق کی تہمت لگانا ہے۔حضرت ابوہر رہ وضی اللّٰہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دین کا ایک بڑا حصہ ان کی روایت ہے منقول ہے، ان کا مذاق اڑ انا اور ان کی روایات کو قبول

کرنے سے انکارکرنا نفاق کا شعبہاور دین سے انحراف کی علامت ہے۔

دین کی تسی بھی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے ایسا کرنے والا اینے ایمان اور نکاح کی تجدید کرے

س.....کوئی تخص کفر کےالفاظ بولتا ہے،مثلاً:''روز ہ وہ رکھے جو بھوکا ہو''، یا''روز ہ وہ رکھے جس کے گھر میں گندم نہ ہو''،'نماز میں اٹھک بیٹھک کون کرے؟''یا اس طرح کے اور کوئی کلمہ کفر بولے تو کیااس کاایمان ختم ہوجا تا ہے؟اس کی نماز روز ہاور حج،صد قات اورز کو ہ ختم موجاتے ہیں، اوراس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کواب کیا کرنا جا ہے؟ کیا نکاح دوبارہ









پڑھائے؟ اور توبکس طرح کرے؟ اگروہ توبنہیں کرتا ہے اور عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے جبکہ بیوی کے ساتھ نکاح تو جاتا رہا، کیاوہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح پھر ہے مسلمان ہوگا؟ براہ کرم تفصیل سے جواب دیں، نامعلوم کتے شخص اس میں مبتلا ہیں؟ ج ..... دین کی کسی بات کا مذاق اڑا نا کفرہے،اس سے ایمان ساقط ہوجا تا ہے،ایسے خص کو اسنے کلماتِ کفریہ سے توبہ کرکے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی ج<mark>ا ہے</mark> ، نکاح بھی دوبارہ کیا جائے ،اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گا توبدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

سنت کامذاق اڑا نا کفرہے س ....کسی سنت کا مذاق اڑا نا کیسا ہے؟

ح ....سنت، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے طریقه كانام ہے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كسى چیز کامذاق اڑانے والا کھلا کا فرہے،اگروہ پہلے مسلمان تھا تومذاق اڑانے کے بعد مرتد ہوگیا۔

س .....رمضان المبارك میں چند ہوٹل دن میں روز ہے کے دوران بھی کھلے رہتے ہیں،

مفادکے لئے اپنے کوغیرمسلم کہنے والا کا فرہوجا تاہے

اس کے علاوہ ہندوؤں کے مندروں اورعیسائیوں کے چرچ میں واقع ہوٹل اور کینٹین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پر غیرمسلموں کے علاوہ مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ حجیب کر کھاتی ہے،اگر بھی روزے کے دوران ان میں سے کسی ہوٹل پر پولیس کا چھاپہ پڑ جائے تو مسلمان روزہ خور پکڑے جاتے ہیں،وہ سزا کے خوف سے پولیس کے سامنے بیا قرار کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہندویا عیسائی ہیں۔روزہ خوروں کا زبانی بیا قرارس کر پولیس انہیں چھوڑ دیتی ہے۔اس کےعلاوہ ایک شخص کی بینک میں کافی رقم جمع ہے، جب حکومت کی طرف سے بینک اس رقم میں سے ز کو ہ کی رقم منہا کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص مسلمان ہوتے ہوئے مض زکو ہ کی رقم کومنہا ہونے سے بیانے کے لئے بینک کوتح ری طور پر بیا قرار نامہ دے دیتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں۔ مہر بانی فرماکریہ ہتائے کہ اس طرح اگر کوئی مسلمان تحریری یا زبانی طور پرخود کے غیرمسلم



و فرست







<u>ہونے کا افرار کر بے تواس کے ایمان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟</u>

ح ..... بر کہنے سے کہ: "میں مسلمان نہیں ہوں" آ دی دین سے خارج ہوجا تا ہے، مسلمان نہیں رہتا ،ایسے لوگوں کواپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے اور آئندہ کے لئے اس مذموم حرکت سے تو بہ کرنی چاہئے ،روزہ چھوڑنے کے دوسرے عذر بھی تو ہو سکتے ہیں ،کسی کو جھوٹ ہی بولنا ہوتواہے کوئی اور عذر پیش کرنا چاہئے ،اپنے کوغیرمسلم کہنا حماقت ہے۔

نماز کاانکار کرنے والا انسان کا فرہے

س.....ایک شخص جو کہا ہے آپ کواللہ تعالیٰ کا'' خاص بندہ'' کہتا ہے،اس کے بقول ہمارا كلمه-نعوذ بالله-لاالله الله محدرسول الله نهيس ہے بلكة كلمه يجھ يوں ہے: ''الله اكبرالله اكبرلا الٰہ الا الله وحدہ لا شریک لۂ ۔نمبر۲: پورے دن میں صرف ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کوسجدہ کرلیا جائے بہت ہے، یعنی یا نچے وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نمازیر سے کا رُخ کعبۃ اللہ کی مخالف سمت میں ہے۔۳۰: رمضان کے روز بے فرض نہیں ہیں بلکہ سب دن اللہ کے ہیں، جب چا ہیں روز ہر تھیں ہے: فطرہ اورز کو ۃ واجب نہیں ہیں ۔۵:اس وفت جو حج ہور ہاہے وہ ایک -نعوذ بالله- دکھلا وااور ڈھکوسلا ہے۔ ۲: بینک میں پیسہ فکسٹہ ڈیپازٹ کروانے سے جوسودیا (منافع) ملتاہےوہ جائز ہے۔ 2:حضورا قدس اللہ تعالی کے نبی ہیں، لیکن یہ بات خدا تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کوئی نبی آئے گایانہیں؟ ٨: قر آن شریف میں تحریف ہو چکی ہے۔ 9: ولی اللہ نبی کی امت میں سے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف چندموئی موٹی باتیں لکھی ہیں جبکہ تفصیلاً اس سے بہت کچھزیادہ ہے۔

ح ..... بیخص جس کے عقائد آپ نے لکھے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر اورخالص کافر ہے اور 'خاص بندہ' ہونے سے مراداگریہ ہے کہاس کواللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں تو پیخض نبوت کا مدی اورمسلمہ کذاب اورمرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی اد فی گستاخی بھی کفر ہے

س....رسول الله کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کے باوجود بھی کیا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟









ج .....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک کی تو بین بھی گفر ہے، فقہ کی کتابوں میں مسکلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے موئے مبارک کے لئے تصغیر کا صیغه استعال کیا وہ بھی کا فر ہوجائے گا۔

كيا گستاخ رسول كوحرا مي كهه سكتے ہيں

س.....بعض لوگ سور ہ قلم کی آیت:۱۳ ( زنیم ) سے استدلال کر کے گستا خِ رسول کوحرا می ۔

کہتے ہیں۔کیابددرست ہے؟

ج.....آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی یا کسی بھی رسول کی گستاخی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ بالله) مگر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جس شخص کو'' زینم'' کہا گیا ہے اس کو گستاخی رسول کی وجہ ہے'' زینم'' نہیں کہا گیا، بلکہ بیا یک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ شخص واقعتا ایسا ہی بدنام اور مشکوک نسب کا تھا۔ اس لئے اس آیت کریمہ سے بیاصول نہیں نکالا جاسکتا کہ جو شخص گستاخی رسول کے کفر کا ارتکاب کرے اس کو''حرامی'' کہہ سکتے ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا تھم ہے؟

س....ایک آدمی الله تعالی پرکمل یقین رکھتا ہے اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک بھی نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ حضور صلی الله علیه وسلم کونہیں مانتا تو کیاوہ آدمی جنت کاحق دار ہے؟ ج.....جوفخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کونہیں مانتاوہ خدا پریقین کیسے رکھتا ہے؟

اہلِ کتاب ذمی کا حکم

س.....سوال حذف كرديا گيا ـ

ج..... جوغیر مسلم حضرات کسی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں وہ خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، انہیں'' ذمی'' کہا جاتا ہے۔'' ذمہ'' عہد کو کہتے ہیں، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عہد ہے کہ ان کی جان ومال اور عزت و آبروکی حفاظت کی جائے گی، اس لئے وہ'' ذمی'' یا''معاہد'' کہلاتے ہیں۔ تمام اہل ذمہ کے حقوق یکساں ہیں مگر اہل کتاب کو دوخصوصیتیں حاصل ہیں: ایک یہ کہ ان کا ذبحہ مسلمان کے لئے حلال ہے، اور دوسری یہ کہ اہل کتاب کی







عورتوں سے مسلمان کارشتہ از دواج جائز ہے۔ غیراہل کتاب کا نہ ذبیحہ حلال ہے، نہان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔

ایک اسلامی ملک میں الیسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا ہے؟
س.... جناب کی توجہ ایک ایسے ہم معاطے کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں، جس کا تعلق دین اسلام سے ہے اور جس کے خلاف دیدہ دلیرانہ اعتراض اور رکیک حملوں سے ایک مسلمان کادین وایمان نہ صرف غارت ہوجاتا ہے بلکہ قرآنی قانون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُوسے ایسے خص کے خلاف غداری کے جرم میں مقدمہ چل سکتا ہے، حقیقت سے ہے کہ 'ڈوان' کے کرجولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے، اس میں مضمون نگارنے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے فداق اڑا یا ہے، اس کے افکار کا خلاصہ یہ ہے:

ا:.....قرآن میں صرف تین چار قانون ہیں، مثلاً: نکاح، طلاق، وراثت کیکن یہ قانون تو پیغیبر ًاسلام کی بعثت سے پہلے بھی جاہل عربوں میں رائج تھے، آپ نے ان میں کچھاضا نے اوراصلاح کی۔

۲:....قرآنی قانون کو حفِآخر سمجھنااور یہ کہان میں کسی قتم کی تبدیلی اوراصلاح نہیں ہوسکتی ،ایساموقف ایک خاص گروہ کا ہے، جوسچے نہیں ، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کواپنے کندھوں پر لے کر پھرنے کے بجائے اسے اتار پھینکنا چاہئے تا کہ موجودہ زمانہ کی ترقی یافتہ قوموں کی رفتار کا ہم ساتھ دے سکیں۔

۳:.....ہم نے اپنی دقیانوی مذہبی ذہنیت سے اپنے اوپر ترقی کی راہیں بند کرلی ہیں۔ ۴:..... ہمارے چار اماموں کے فیصلے بھی حرف آخر نہیں ، وہ حدیثوں سے ہٹ کرقیاس کے ذریعہ فیصلے کرتے تھے۔

۵:.....''مسلمان قوم ہی دنیا کی بہترین قوم ہے'' ایسے غلط عقیدے کی بنا پر مسلمان غرورسے اتراتے پھرتے ہیں ، یہ قرآن کے مطابق صحیح نہیں۔

۲:....اب وفت آگیا ہے کہ قر آنی قانونوں کی از سرنوتشریح کی جائے ،اوراس میں آج کے ترقی یافتہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی اوراصلاح کی جائے۔







ک:.....کیونکہ قرآنی قوانین بقول بدرالدین طیب جی (جمبئی ہائی کورٹ کے بچے) نامکمل ہیں، مثلاً: وراثت کا قانون نامکمل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیکسن یا فرنچ کا نون کا مکمل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیکسن یا فرنچ قانون مکمل ہے، اوران قانون دانوں کی صدیوں کی کاوش اور دریافت کی بدولت بی قوانین آج دنیا بھر میں رائج ہیں، ان میں بہت کچھ مواداسلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا بھر میں رائج ہیں، ان میں بہت کچھ مواداسلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔ اوران وی کو آج اس زمانے میں تیرہ سوسالہ پرانی زندگی جینے پر مجبور کرنا زیادتی ہے، وغیرہ۔

احقر کی گزارش ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والا اور اخبار میں ان خیالات کا پر چار کرنے والامسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ کیا اس کے خلاف اسلامی قانون اور ہمارا ملکی قانون کرکت میں نہیں آسکتا؟ ہماری وزارتِ قانون اور وزارتِ مذہبی امورایشے خص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے سے کیوں خاموش ہے؟ کیا یہ خص ایسے غیراسلامی پر چار سے ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کررہا؟ اور کیا آج جبکہ سارا ملک اسلامی نظام رائج کرنے کا متفقہ مطالبہ کررہا ہے، اس کو یہ خص غارت کرنے کی کوشش نہیں کررہا ہے؟ کیا اس کی یہ کوشش نظریہ پاکستان، جس کے طفیل یہ ملک وجود میں آیا ہے، غیرقانونی اور غیراسلامی نہیں؟ میرے خیال میں تو اس شخص کو اس قدر چھوٹ نہیں دینی چاہئے، ایسے غیراسلامی نہیں؟ میرے خیال میں تو اس شخص کو اس قدر چھوٹ نہیں دینی چاہئے، ایسے زہر یلے پروپیگنڈہ کا اس کے شروع میں ہی مکمل طور پر قلع قمع کردینا چاہئے، کیونکہ ایسے اسلام دشمن گروہ اس ملک میں نظام اسلام رائح ہونے کے خلاف منظم سازش کررہے ہیں، اسلام دشمن گروہ اس ملک میں نظام اسلام رائح ہونے کے خلاف منظم سازش کررہے ہیں، اور اس کو بھاری خاموثی سے فروغ مل رہا ہے۔

ج .....آپ نے ''ڈان' کے مضمون نگار کے جن خیالات کونقل کیا ہے یہ خالص کفر والحاد ہے، اور یڈخض زندیق اور مرتد کی سزا کا مستحق ہے، اس کے ساتھ'' ڈان' اخبار بھی قرآن کریم کی تو ہین کے جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس لئے بیا خبار بند ہونا چاہئے، اور اس کے مالکان اور ایڈیٹر کوزندقہ بھیلانے کی سزاملنی چاہئے۔



إهرات





یا کچ نمازوں اور معراج کامنکر بزرگنہیں'' انسان نمااہلیس'' ہے س ..... چھلے دنوں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جود کھنے میں بہت پر ہیز گار معلوم ہوتے تھے۔انہوں نے مجھ پریٹابت کرنا جاہا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں اوریہ بات قرآن کی رُوسے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں مجھے انہوں نے سورہ ہود کی آیت: ۱۱۳ کا حوالہ دیا اوراس کا ترجمہ دکھایا جس سے یہی ثابت ہوتا نظر آر ہا تھا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں۔میں نے ان سے کہا کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڑمل قرآن کے مطابق تھاا وروہ خود یا پچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے،اورانہیں یہ تحفہ معراج کے مبارک موقع پر ملاتھا۔توانہوں نے کہا:''تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور جب قرآن یاک کہدرہاہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔اوراس نے معراج كواقعدكو مان سے الكاركرتے ہوئے كہاكه: "ايساكوئي واقعة بين بواتھا-" ميں نے سورهٔ اسراء کا حوالہ دیا تو موصوف کہنے گئے کہ: ''اس میں تو یہی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جواینے بندے کومسجد حرام سے مسجد اقصلی تک لے گئی،اگرییسب حقیقت ہوتی تواللہ تعالیٰ ضروراس کا ذکرکرتا، کیونکہ بیاتی اہم بات تھی اور سورہ اسراء کی مذکورہ آیت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسمان سے ہوکرآئے تھے'' ج.... چند با تیں اچھی طرح سمجھ کیجئے!

اول:..... پانچ وفت کی نماز کا قرآن کریم میں ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی، اور پوریامت کااس پراجماع اورا تفاق بھی ہے، یہ بات صرف مسلمان ہی نہیں، غیرمسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وفت کی نماز فرض ہے،اس کئے نماز پنجگا نہ کا ادا کرنا فرض ہے،اس کی فرضیت کاعقیدہ رکھنا فرض ہے،اوراس کا افار کفر ہے۔

دوم:.....ایک "بزرگ" نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کا ترجمه دکھایا اورآپ پریشان ہوگئے،مسلمان کاعقیدہ ایسا کپانہیں ہونا چاہئے کہ کسی مجہول آ دمی کے ذراسا وسوسہ ڈالنے سے ٹوٹ پھوٹ جائے۔آپ کواور نہیں تو یہی سوچنا جا ہے تھا کہ جس قرآن حکیم کی









ایک آیت کواردوتر جمه کی مدد ہے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی اور پریشان ہو گئے ، پیقر آن پہلی بارآپ پریااس' بزرگ' پرنازل نہیں ہوا، بہآ پ سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا، اور چودہ صدیوں کے وہ اکابر بزرگانِ دین جن کاشب وروز کا مشغلہ ہی قرآن کریم کاپڑھنا تھا،اور جو قرآن سجھنے کے لئے اس کے کسی اردویا انگریزی ترجمہ کے فتاج نہیں تھے، وہ سب کے سب نماز پنجگانہ کی فرضیت کے قائل چلے آئے ہیں۔ پید حضرات قرآن کریم کوآپ سے اور آپ کے اس' ہزرگ' سے تو بہر حال زیادہ ہی سمجھتے ہوں گے، پھرایک آ دھآ دمی کوتو غلطی بھی لگ سکتی ہے، مگریہ کیابات ہے کہ ہر دوراور ہر زمانے کے مسلمان خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے نماز پنجگا نہ کو فرض سجھتے آئے ہیں،ان سب کو ملطی پر متفق مانے کے بجائے کیا بیآ سان نہیں کہان'' بزرگ''صاحبِ کوٹھوکر گگی ہواور وہ آیت کریمہ کا مطلب نہ سمجھے ہوں؟ جوشخص ساری دنیا کو پاگل کہتا ہوکیا یہی بات اس کےخلل د ماغ اور پاگل پن کی دلیل نہیں؟

سوم:.....ان صاحب کا بیکہنا کہاس کا کیا ثبوت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سے دریافت کیجئے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہآنجناب اپنے باپ کے گھرپیدا ہوئے تھے؟ اور فلاں خاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چندآ دمیوں کے کہنے پرآپ نے اپنے باپ کو باپ اور مال کو مال تعلیم کرلیا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلط کہتے ہوں لیکن مشرق ومغرب کی ساری مسلم وغیر مسلم دنیا ہر دور ، ہر زمانے میں جوشہادت دیتی چلی آئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا نچ نمازیں یڑھا کرتے تھے بیآ پ کے نز دیک'' ثبوت' نہیں؟ اورآ پاس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کے پاس اپنے ماں باپ کا بیٹا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ یا آپ اپنے نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرمائیں گے؟ کیا دین کے قطعیات کوالیں لغویات سےردکرناد ماغ کی خرابی نہیں؟

چہارم:....قرآن کریم میں''اسراء'' کا ذکر ہے، لیکن آپ کے''بزرگ'' صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں، تو کیا ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے "بحقیقت" بات بیان کردی؟ "اسراء" کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اوراس کی



المرت المرت







تفصیلات احادیث شریفه میں آئی ہیں، اس کے منکر کو در حقیقت خدا اور رسول اور قرآن و حدیث ہی سے انکار ہے۔

پنجم:....مولا ناروی فرماتے ہیں:

اے بیا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

لعنی بہت سے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں،اس لئے ہرایک کے ہاتھے میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔آپ کایڈ' بزرگ' بھی''انسان نمااہلیس''ہے، جودین

کی قطعی ویقینی با توں میں وسو سے ڈال کرلوگوں کو گمراہ کرنا جا ہتا ہے۔

جوملنگ فقیر نمازروزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں نیکے کا فرین

س....فقیراور ملنگ پاکتان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں، اُنہوں نے اپنے آپ کو روز ہادرنماز سے کنارہ کش کرلیا ہے،اللہ اوررسول کی باتیں کرتے ہیں، چرس پیتے رہتے

ہیں، کیاان کے لئے روز ہنماز معاف ہے؟

ج.....جوُّخص نمازروزے کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں پکا کا فرہے، جن فقیر ملنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر اسی قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔

نماز کی اہانت کرنے اور مذاق اڑانے والا کا فرہے

س.....ایک عورت نے اپنے خاوند کونماز پڑھنے کو کہا اور دوسرے لوگوں سے بھی کہلوایا تو خاوند نے جواب دیا کہ:''اللہ تعالیٰ کیا مجلئے موتنے کی جگہ کواونچا کرنے سے ہی راضی ہوتا

حاوید نے بواب دیا گہ. اللہ تعالی کیا ہے۔ کی جبہ واو بچا سرمے سے کی را کی ہوتا ہے؟''عورت صلاۃ وصوم کی نہایت یا بند ہے،اس کو کسی نے پیکہا ہے کہ تیرے خاوند کا تجھ

سے نکاح باقی نہیں رہا، کیونکہ اس نے عبادت کا مذاق اڑایا ہے، اگر بیٹیج ہے تو اس طرح

د وبارہ نکاح سے جہاں وہ آئندہ حرکت نہیں کرے گا وہاں دوسر بےلوگ جواس قسم کی باتیں کے مند

کرتے رہتے ہیں بازآ جائیں گے۔

ج .....اس شخص کا یہ کہنا کہ:'' کیا اللہ تعالی گہنے موتنے کی جگہ کواونچا کرنے ہی سے راضی ہوتا ہے؟''نماز کی اہانت اوراس کا مذاق اڑانے پر شتمل ہے،اور دین کی کسی بات کا مذاق







اڑانااوراس کی حقارت کرنا گفر ہے، اس لئے بیخض کلمہ گفر بکنے سے مرتد ہوگیا اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئ، اگر وہ اپنے کلمہ گفر سے تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوسکتی ہے، اورا گراس کو اپنے کلمہ گفر پر کوئی ندامت نہ ہواوراس سے تو بہ نہ کر نے واس کی بیوی عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ بیاتحقیق حدیث کا انکار کرنا

س.....میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی تھی کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس سے نکل کر اس کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جا تا ہے۔ ایمان واپس آ جا تا ہے۔

بیحدیث میں نے اپنے ایک دوست کواس وقت سنائی جب زنا کا موضوع زیر گفتگو تھا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ بیحدیث ہے، تو اس نے جواب دیا کہ: ''جھوڑ و! بیہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔''

پہلاسوال ہیہ کہ بیرحدیث منداور معتبر ہے یاضعیف؟ دوسراسوال ہیہ کہ میرے دوست کا بیکہنا کہ بیر مولو یوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ اس کا جواب ذراوضاحت اور تفصیل سے دیجئے گا۔

ج ..... یہ حدیث مشکلوۃ شریف (ص: ۱۷) پر سیحے بخاری کے حوالے سے قل کی گئی ہے، آپ کے دوست کا اس کو''مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں'' کہنا، جہالت کی بات ہے۔ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور بغیر تحقیق کے ایسی باتیں کہنے سے پر ہیز کرنا چاہئے، ورنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجا تاہے۔

ایک نام نهادادیبه ی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

س .....اسلام آباد میں گزشته دنوں دوروزہ بین الاقوامی سیرت کا نفرنس برائے خواتین منعقد ہوئی جس میں عالم اسلام کی جید عالم دین خواتین نے شرکت کی۔اس کا نفرنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآگے بڑھانے کے لئے کام ہوا وہاں بعض باتیں الی بھی ہیں جوتوجہ طلب ہیں، ٹیلی ویژن کی ایک ادیبہ نے کہا کہ مردوں میں کوئی نہ کوئی کجی رکھی گئی ہے، یہ







قدرت کی مصلحت ہے کہ حضور ؑ کے بیٹانہیں تھااور حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے باپنہیں تھے (بحوالدر بورٹ روز نامہ جسارت ص:۲مؤرخہ۲۵ ردسمبر ۱۹۸۲ء)۔

آپ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں بیہ بتائے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں ایسی خواتین کے لئے کیاسزاہے؟

ح .....حدیث شریف میں ہے کہ تورت ٹیڑھی پہلی ہے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں،اگراس کوسیدھاکرنے کی کوشش کرو گے توٹوٹ جائے گی۔ (مشکوۃ شریف ص:۲۸۰) ادیبہ صاحبہ نے جوشایداس اجتماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دین کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں،اینے اس فقرے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد کے مقابلہ کی کوشش کی ہے۔

ادیبہصاحبہ کی عقل و دانش کا عالم یہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمرنہ پانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باب پیدائش کونقص اور بجی ہے تعبیر کرتی ہیں،اناللہ واناالیہ راجعون! حالانکہ اہلِ فہم جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں نقص نهیں کمال ہیں،جس کی تشریح کا بیموقع نہیں ۔ رہا ہیے کہ ایک اسلامی حکومت میں ایسی دریدہ د ہن عورتوں کی کیا سزا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ شرعاً ایسےلوگ سزائے ارتداد کے مستحق اورواجب القتل ہیں۔

شوہرکولہیں تراشنے پر برا کہنے سے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہواجو کفر ہے س .....ایک شخص نے سنت کے مطابق اپنی لبیں تراش لیں،اس کی بیوی نے دیکھ کر کہا کہ: '' پیرکیامنحوسوں والی شکل بنالی ہے؟'' اور دوسرے موقع پر کہا کہ:'' کیا بیآ دمیوں والی شکل ہے؟''اس شخص کوکسی نے بتایا کہ بیکلمہ کفر ہے اوراس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے،لہذااس کو شبہ ہوگیا ہے کہاس کا نکاح باقی ہے یانہیں؟ از روئے شرع شریف اس کا حکم بیان فرمایا جائے کہاس مخص کو کیا کرنا جا ہے؟

ح....اس سوال میں چندامور قابل غور ہیں:

اول:....لبیں تراشنا نبیاء کرا علیهم السلام کی سنت ہے، آنخضرت صلی الله علیه









وسلم نے امت کواس کا تاکیدی حکم فرمایا ہے اور مونچیں بڑھانے کو مجوں اور مشرکین کا شعار قرار دیا ہے، اور جوشخص مونچیس بڑھائے اور لبیں نہ تراشے اس کواپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔ جبیبا کہ مندر جہذیل روایات سے واضح ہے:

"عن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وعفاء اللحية ..... الحديث."

(صحیح مسلم ج: اص:۱۲۹، ابوداؤد، ترمذی، نسائی ج:۲ ص:۲۵ وفی روایة: "عشرة من السنّة ... الخ. " نسائی ج:۲ ص:۲۵۲)

ترجمہ:..... "خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دس چیزیں فطرت میں داخل ہیں ۔مونچیس تراشنا اور داڑھی بڑھا نا ..... الخ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: "دس چیزیں سنت میں سے ہیں ۔مسواک کرنا، لہیں تراشنا، داڑھی بڑھا نا ..... الخ ۔"

"قال الخطابى فسر اكثر العلماء الفطرة فى الحديث بالسنة (قلت كما فى رواية النسائى المذكورة) وتأويلة أن هذه الخصال من سنن الانبياء الذين امرنا أن نقتدى بهم." (معالم السنن مع مخترستن الى واؤد ج: اص: ٣٢) ترجمه: "امام خطائي قرمات بين كما كثر علاء نے اس

ربمہ بست ہو ہوا ہوت ہیں دو روہ ہوت ہیں دو رہا ہوت ہیں حدیث میں فطرت کی تفسیر سنت سے کی ہے (اور بینسائی کی روایت میں مصرح ہے) جس کا مطلب بیہ ہے کہ بیہ باتیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔'' وفی المدرقاة قوله: ''عشر من الفطرة'' اي

عشر خصال من سنة الانبياء الذين امرنا ان نقتدى بهم،







(حاشيه شكوة ص:۴۴)

فكانا فطرنا عليها."

ترجمہ:..... 'اور حاشیہ مشکوۃ میں مرقات سے نقل کیا ہے
کہ: ''دس امور فطرت میں داخل ہیں 'اس سے مراد میہ کہ میا مور
انبیاء کرام کی اسلام کی سنت ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے،
پس بیا مورگویا ہماری فطرت میں داخل ہیں۔ '

"وفى مجمع البحار نقلا عن الكرمانى اي من السنة القديمة التى اختارها الانبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع فكانها امر جبلى فطروا عليه، منها قص الشارب. فسبحانه ما اسخف عقول قوم طولوا الشارب واحفو اللحى عكس ما عليه الفطرة جميع الامم قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

(جُمَّ الجار جَبُمُ صَنَهُ الْجَارِ جَبُمُ صَنَهُ الْجَارِ جَبُمُ الْجَارِ جَبُمُ الْجَارِ جَبُمُ الْجَارِ جَبُ الْجَارِ جَبُ الْجَارِ جَبُ الْجَارِ جَبُ الْجَارِ جَبُ الْجَارِ جَبُ الْجَارِ عَلَى الْمَالِمِ فَيْ الْجَارِ اللّهِ الْحَرَامُ عَلَيْهُمُ السّلامِ فَي اختيارِكِيا قَدِيمُ سنت عِين داخل بِين جُس كُوانِيا بِي قطرى المور بين، جو اور تمام شريعتين ان پر شفق بين، پس گويا بيه فطرى المور بين، جو انسانوں كى فطرت عين داخل بين \_ سبحان الله! وه لوگ كس قدر كم عقل بين جوتمام المتوں كى فطرت كے برعس مونچين تو برطاتے بين اور داڑھى كا صفايا كرتے بين، ان لوگوں في اپنى فطرت كومنح كرليا، اور داڑھى كا صفايا كرتے بين، ان لوگوں في اپنى فطرت كومنح كرليا،

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقص او يأخذ من شاربه وكان ابراهيم خليل الرحمن صلوات الرحمن عليه







(مشكوة ص: ۱۲۸۱)

يفعله. رواه الترمذي. "

ترجمه: ..... ' حضرت ابن عماس رضى الله عنهما فرماتے ہیں که: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کبیں تراشا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیه السلام بھی یہی کرتے تھے۔''

"عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين اوفروا اللحي واحفوا الشوارب. متفق عليه. " (مشكوة ص: ٣٨٠)

ترجمه:..... ' حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، دارٌ هيان برُّ ها وَاورمونِ چين صاف کراؤ''

"عـن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلحي الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحيٰ خالفوا المجوس." (صحيحمسلم ج: ١ص١٢٥)

ترجمہ:.....''حضرت ابوہر رہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مونچیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

"عن زيد بن ارقم رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه احمد والترمذي والنسائي."

(مَثَكُوة ص:٣٨١ واسناده جيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن

صحيح. كما في حاشية جامع الاصول ٢:٠٠ ص ٢٥٠)

ترجمہ:.....'' حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جو شخص







ا پنی لبیں نہ تراشےوہ ہم میں سے ہیں۔''

دوم:..... تخضرت صلى الله عليه وسلم كى سنت كامذاق الرانا يااس كى تحقير كرنا كفر ہے۔

"ففى الشامية نقالا عن المسايرة كفر الحنفية

بالفاظ كثيرة (الي) او استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه او احفاء شاربه. " (ج: ۲۲۲ ص: ۲۲۲)

ترجمہ: ..... 'چنانچہ فقاوئی شامی نے مسایرہ سے نقل کیا ہے کہ: حنفیہ نے بہت سے الفاظ کو کفر قرار دیا ہے، مثلاً: کسی سنت کو برا کہنا جیسے کسی شخص نے عمامہ کا پچھ حصہ حلق کے نیچے کرلیا ہو، کوئی شخص اس کو برا سمجھے یا مونچھیں تراشنے کو برا کہتو ریہ کفر ہے۔'

"وفي البحر: وباستخفافه بسنة من السنن."

(ج:۵ ص:۱۳۰)

ترجمہ:.....''اورالبحرالرائق میں ہے:اورکسی سنت کی تحقیر کرنے سے آ دمی کا فرہوجا تاہے۔''



والا کافر ہوجائے گا، کیونکہ پیعلماء کی تحقیر ہے اور پیمستلزم ہے انبیاء



کرام علیہم السلام کی تحقیر کو، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں (پس ان کی تحقیر انبیاء کی تحقیر انبیاء کی تحقیر انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر کفر ہے ) نیزلبیں تر اشنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے، پس اس کو برا کہنا بغیر کسی اختلاف کے گفر ہے۔''

سوم:.....جومسلمان کلمہ کفر کجوہ مرتد ہوجا تا ہے،میاں بیوی میں سے کسی ایک نے کلمہ کفر کہا تو نکاح فنخ ہوجا تا ہے،اس پرائیمان کی تجدید لازم ہے اور توبہ کے بعد نکاح دوبارہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"وفى شرح الوهبانية للشرنبلانى ما يكون كفرا اتفاقاً يبطل العمل والنكاح واولاده اولاد زنا، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح."
(شاى ج:٣ ص:٢٣٦)

ترجمہ: ..... "اور شرح وہبانیہ للشر نبلانی میں ہے کہ جو چیز کہ بالا تفاق کفر ہواس سے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور نکاح توٹ جاتا ہے اور (اگراسی حالت میں صحبت کرتے رہے تو) اس کی اولا د ناجائز ہوگی، اور جس چیز کے کفر ہونے میں اختلاف ہواس سے توبہ واست خفار اور دوبارہ نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ "فاوی عالمگیری میں ہے:

"ولو اجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الاسلام ولكل قاض ان يجدد النكاح بادنى شىء ولو بدينار سخطت او رضيت وليس لها ان تتزوج الا بزوجها."

ترجمہ:..... 'اور اگر عورت نے اپنے شوہر سے نفرت کا









اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر بک دیا تو وہ اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی ،اس کوتجد بدایمان (اورتجد بدنکاح) پرمجبور کیاجائے گااور ہرقاضی کوتق ہوگا کہ (اس کوتو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کردے،خواہ مہرا یک ہی دینار ہو،خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو،اور عورت کواپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کاحت نہیں۔'' مندرجہ بالاتفصیل سے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئولہ میں بی عورت ،سنت نبوی اور سنت انبیاء کا نداق اڑانے اور اس کی تحقیر کرنے کی وجہ سے مرتد ہوگئی ،اس کوتو بہ کی تلقین کی جائے اور تو بہ کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے ، جب تک عورت اپنی غلطی کا احساس کر کے سے سے دل تا بئب نہ ہواور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شوہر اس سے از دواجی تعلق ندر کھے۔

غيرمسلم كوشهيدكهنا

س .....عرض خدمت ہے کہ ملک جر میں کیم مئی کے روز مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، جو ہر سال' شکا گو کے شہیدوں'' کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بجر میں سرکاری چھٹی تھی۔' شکا گو کے شہیدوں'' کی یاد میں جلسے منعقد ہوئے، اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے اداروں کی طرف ہے' شکا گو کے شہیدوں'' کوخراج خسین پیش کیا گیا، یہ ہر سال ہوتا ہے اور ہور ہا ہے (شاید ہوتا ہی رہے)۔ اس ناچیز کی رائے میں بیدن' 'اسلامی جمہور یہ پاکستان' میں منانا سرا سرغلط ہے، شم تو یہ ہے کہ اس دن امر یکہ کے شہر شکا گو میں صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جوغیر مسلم تھے) لفظ' شہید' کہلانے کا حقد ارکسے ہوسکتا اور اسلامی عظمت کا مذاق اڑار ہے ہیں، کوئی غیر مسلم 'شہید'' کہلانے کا حقد ارکسے ہوسکتا اور اسلامی عظمت کا مذاق اڑار ہے ہیں، کوئی غیر مسلم نیر مسلموں کو' شہید'' کہتے ہیں۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے جب یہ حضرات اپنے قومی ہیروؤں کو یکسر نظر انداز کردیتے ہیں، ٹیپو سلطان' حیدرعلی'' ، سید احمد شہید'' اور احمد شاہ ابدائی وغیرہ اسی ماہ میں شہادت نوش کر چکے میں، لیکن ہارے نور کی انہیت نہیں ہے، سات سمندر پار کے غیر مسلم اور غیراہم مرنے والوں کو ہر سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں، لیکن ان عظیم ہیروؤں کو یاد







کرنے کی بھی زحمت گوارانہیں کرتے۔''اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں ایسا ہونا تو نہیں چہوریہ پاکستان' میں ایسا ہونا تو نہیں چاہئے، مگر ایسا ہور ہاہے، کیوں؟ میں آپ کی معرفت اہل دانش وعقل سے یہ پوچھنے کی گستا خی کررہا ہوں،امیدہے کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے اس مسکلے کی جانب ارباب اختیار کی توجہ میذ ول کرائیں گے، شکر ہہ!

ج .....غیر مسلم کو' شہید' کہنا جائز نہیں، باقی یہاں کے اہل عقل ودانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ہمارے'' اسلامی جمہوریۂ' میں کیا کچھنمیں ہور ہا ہے؟ اور اب تو برائی کو برائی سجھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

کیاشو ہرکو بندہ کہنا شرک ہے؟

س .....بعض مقامات میں ''شوہر'' کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: ''شاہد، راحیلہ کا بندہ ہے''، اسی طرح کسی عورت سے پوچھا جائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ وہ کہتی ہے: ''بیہ میرا بندہ ہے۔'' محترم! واضح فرما کیں کسی انسان کوعورت کا بندہ کہنا درست ہے؟ جبکہ کل انسان خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندہ کی نبیت عورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا احتمال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علاء دین ان ناموں کے رکھنے سے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالنبی، عبدالحسن، پیراں دتہ، وغیرہ کہ بیثر کیہنام ہیں۔

ح .....اس محاورہ میں'' بندہ'' سے مراد شوہر ہوتا ہے،اس لئے بیشرک نہیں ہے۔

## غيرمسلم سي تعلقات

غيرمسلم كوقرآن دينا

س....قرا آن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر سلم پڑھنے کے لئے مانگے تو کیا اس کوقر آن پاک دینا جائز ہے یانہیں؟

ج.....ا گراطمینان ہو کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ، اس سے کہا جائے کے شل کر کے اس کی تلاوت کیا کرے۔



(مفرست ۱۰۰)





غيرمسكم والدين اورعز بيزول سي تعلقات

س....میری تمام برادری کاتعلق......کا فرطبقه سے ہے، اور میں الحمد للد! حضور رسالت مآبؑ کے دامن رحمت کے نمک خواروں میں سے ہوں ۔حنفی مسلک کی رُو سے متندحوالہ جات سے فر مایئے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، رشتہ داری، لین دین ہونا جا ہے کہ نہیں؟ عرصہ یانچ سال سے میرا اینے دل کی آواز سے ان لوگوں سے خاص طور پرمیل ملاپ قطعاً بندہے،شریعت ِمطہرہ کی رُوسے یہ بھی بتایئے کہ میرااینے والد کے ساتھ عمل کیسا مونا چاہئے کہ جن کا تعلق بھی اسی کا فرطبقے سے ہے؟ وہ قطعاً میری تبلیغ کا اثر نہیں لیتے بلکہ پیٹھ چیچے مجھے بددعا کیں اور گالیاں نکالتے ہیں، کیا نہ ہبی فرق کے ناطے سے جو گالیاں، بددعا مجھے پڑتی ہے کیاان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ ہیں؟

ج..... والدين اگر غير مسلم ہول اور خدمت كے محتاج ہوں تو ان كى خدمت ضرور كرنى چاہئے ، لیکن ان سے محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہئے ، اسی طرح ایسے عزیز وا قارب سے بھی دوستانہ و برادران معلق جائز نہیں۔آپ کے والدین کی بددعا وَں اورگالیوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ اس طرزعمل سے خودا پنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

غيرمسكم رشته دار سے تعلقات

س.....میرےایک عزیز کی شادی ہندوگھرانے میں ہوئی ،لڑ کی مسلمان ہوگئی اب ان ہندو لوگوں سے تعلقات ہو گئے ہیں،ان کے گھر میں آمد ورفت ہوتی ہے،ابان کے گھر میں کھانے پینے کی کیاصورت ہوگی؟ کیاان کے گھروں میں ہرفتم کا کھانا کھاسکتے ہیں؟

ج ....غیرمسلم کے گھر کھانا کھانے میں کوئی مضا نقہ نہیں، بشرطیکہ پیاطمینان ہو کہ وہ کھانا حلال اوریاک ہے،البتہ کسی غیرمسلم سے محبت اور دوستی کا تعلق جائز نہیں۔

غیرمسلم کےساتھ دوستی

س....غیرمسلم کےساتھ دعاسلام اوران کواپنے برتن میں کھلا ناپلا ناجائز ہے یانہیں؟ ح .....غیرمسلم کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے، مگران سے دوستی اور محبت جائز نہیں، ہم میں اور



إهريته





جلداؤل



ان میں عقائد واعمال کا فرق ہے۔

غیرمسلم کا کھانا جائز ہے لیکن اس سے دوستی جائز نہیں

س....میراایک دوست عیسائی ہے، میرااس کے گھر روزانہ کا آنا جانا ہے، اکثر وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ کیاکسی غیرمسلم کے یہاں کھانا کھالینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں۔

ج..... برتن اگر پاک ہوں اور کھانا بھی حلال ہوتو غیر مسلم کا کھانا جائز ہے، مگر غیر مسلم سے دوستی جائز نہیں۔

شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیساہے؟

س....نی مسلمان اور شیعه میں مذہبی طور پر کمل اختلاف ہے، یعنی پیدائش سے مرنے کے بعد
علی تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایمانیات، اخلاقیات، ارکان دین اسلام
مختلف ہیں، تو شیعه مسلک کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ جودوستی رکھتا ہے اس کے متعلق اسلام
کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے؟ ان کی خوشی نمی میں شرکت مسلمان کی
جائز ہے یا نہیں؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا بینا جائز ہے؟ ان کی خیرات چاول روٹی وغیرہ
کھانا حلال ہے یا نہیں؟ مسلمان اپنی شادی میں ان کودعوت دے یا نہیں؟ اگر شیعه پڑوسی ہوں
تو ان کے ساتھ کیسا برتا و کیا جائے؟ کیا ان کی پکی ہوئی چیز استعال کی جائے یا نہیں؟
ج. ... شیعوں کے ساتھ دوستی اور معاشرتی تعلقات جائز نہیں، ان کی چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یانا پاکنہیں۔

غیر مسلم اور کلیدی عهدے

س.....ایک گروه کهتا ہے کہ:'' کا فرکو کا فرنہ کہؤ' کیاان کا بیقول درست ہے؟

ج ....قرآن كريم نے تو كافروں كوكافر كہاہا!

س.....کیا اسلامی مملکت میں کفار و مرتدینِ اسلام کوکلیدی عہدے دیئے جاسکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوتو بیہ بتایئے کہان لوگوں کے اسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز ہونے



44

ا مارت





كى صورت ميں اس اسلامي مملكت يركيا فرائض عائد ہوتے ہيں؟ ح .....غیرمسلمول کواسلامی مملکت میں کلیدی عهدول پرفائز کرنابنص قرآن ممنوع ہے۔ مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرمسلم کاخون دینا

س ....کسی مسلمان کی جان بچانے کے لئے سی غیرمسلم کا خون دینا جائز ہے یا ناجائز؟

ح....جائزہے۔

غيرمسلم كى امداد

س....ایک غیرمسلم کی مدد کرنااسلام میں جائز ہے؟ میرے ساتھ کچھ کرسچین عیسائی مذہب کے لوگ کام کرتے ہیں، جواکثر و بیشتر مجھ سے مالی امداد کا تقاضا کرتے ہیں، بیامداد بھی بطورِقرض ہوتی ہے، بھی وہ روپیہ لے کرواپس نہیں کرتے ،الیی صورت میں کیا واقعی مجھے مدد کرنا جائے؟

ح.....غیرمسلم اگر مدد کامختاج ہواوراینے اندر مدد کرنے کی سکت ہوتو ضرور کرنی جاہئے ، حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہواچھی بات ہے، البتہ جو کا فر، مسلمانوں کے دریے آزار ہوںان کی اعانت ومدد کی اجازت نہیں۔

غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تعمیر میں مدد کرنا

س.....اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ مسلمان حضرات اقلیتوں کو گر جایا مندر وغیرہ بنانے میں مدودیں،اوراس فتم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیں؟اس کوغیرمتعصّبانہ رویها وراقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے ، گو کہ اسلام میں غیرمسلموں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کیکن ان کی حوصلہ افزائی کرنا کہاں تک ٹھیک ہے؟

ج .....اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو زہبی آزادی ہے، مگراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیلات فقد کی کتابوں میں درج ہیں،خلاصہ یہ ہے کہ غیرمسلموں کی زہبی آزادی مسلمانوں کی مذہبی بعزتی کی حد تک نہیں پہنچنی چاہئے ،اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوایمان وعقل نصیب فرمائیں۔



إمارية









غيرمسلم استادكوسلام كهنا

س....اگراستاد ہندو ہوتو کیااس کوالسلام علیکم کہنا چاہئے یانہیں؟

ج ....غيرمسلمول كوسلام نهيس كيا جاسكتا\_

س .....مباح علوم میں غیر مسلم اساتذہ کی شاگردی کرنی پڑتی ہے، وہ اس علم میں اور عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جیسا کدر م دنیا ہے، شاگر دہی سلام میں پیش قدمی کرتا ہے، تو ان کوکس طرح سلام کے قسم کی چیز سے مخاطب کرے؟ مثلاً: ہندوؤں کو'' نمستے''، یا عیسائیوں کو ''گڈ مارننگ'' کے یا کچھ نہ کے اور کام کی بات شروع کر دے۔ راہ چلتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام دعا کے پاس سے گزر جائے؟

ج .....غیر مسلم کوسلام میں پہل تو نہیں کرنی چاہئے ،البتہ اگروہ پہل کر بے قوصرف وعلیم کہد دینا چاہئے ،لیکن اگر بھی ایسا موقع پیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہد یا جائے:'' آپ کیسے ہیں؟''' آپئے آپئے مزاج تواجھے ہیں'''' خیرت توہے' وغیرہ ،سے اس کی دل جوئی کرلی جائے۔ ایسے برتنوں کا استعمال جوغیر مسلم بھی استعمال کرتے ہوں

س ......ہمارے یہاں شادی اور دیگر تقریبات پرڈ یکوریشن والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، دیگر کے لئے، نہیں ہم لوگ بھی استعال میں دیگ کے لئے، بلیٹوں کے لئے، جگ اور گلاس کے لئے، انہیں ہم لوگ بھی استعال میں لاتے ہیں اور دوسری قومیں مثلاً: ہندو، بھنگی، عیسائی، بھیل وغیرہ بھی۔ان برتنوں کا استعال

ہمارے لئے کہاں تک درست وجائز ہے؟

ج ....دهوكراستعال كرنے ميں كوئى شرغى قباحت نہيں۔

جس کامسلمان ہونامعلوم نہ ہو،اسے سلام نہ کرے

س ..... یہاں پر بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے کیونکہ ہندو، عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ایک ہی لباس اور ایک ہی انداز ہے، علاوہ چندانسانوں کے جن کی وضع قطع سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بیمسلمان ہیں یا ٹوپی وغیرہ پہننے سے ، تو کیا مشتر کہ اور مشکوک حالت میں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟



49

المرت الم





ح....جس شخص کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ مسلمان ہے، اسے سلام نہ کیا جائے۔ غیر مسلم کا مدید قبول کرنا

س ..... یہاں پراکٹر غیرمسلم ہندو،عیسائی،سکھ وغیرہ رہتے ہیں،لیکن جبان میں سے کسی کا کوئی تہوار یا اور کوئی دن آتا ہے تو یہ حضرات اپنے اسٹاف کے حضرات کوخوثی میں کچھ مشروبات اور دیگر اشیاء وغیرہ نوش کرنے کے لئے دیتے ہیں، کیاایسے موقع پران کا کھانا پینا مسلمانوں کے لئے درست ہے یانہیں؟

ج.....غیرمسلم کاہدیہ قبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ ناپاک نہ ہو۔ ہندو کی کمائی حلال ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے

س..... ہندو، مسلمان اگرآپس میں دوست ہوں اور ہندو جائز پیشہ کرتا ہواور ہندو دوست، مسلمان دوست کی چیزیں کھانا پینا جائز مسلمان دوست کو ہندو دوست کی چیزیں کھانا پینا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھر مسلمان حرام کھانے کی وعیدوں میں شامل ہوگا۔ ج۔.... ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ سے ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے۔

غيرمسكم كے ساتھ كھانا بينا اور ملنا جلنا

س.....ہم نے مسافروں کے پانی پینے کے لئے ٹھنڈے مٹکوں کی بیال بنار کھی ہے،ایک دن ایک عیسائی نے ہمارے مٹکوں میں سے پانی نکال کراپنے گلاس میں پیااور ہم نے اس سے کہا کہ آئندہ یہاں سے پانی نہ پیا کریں۔اس نے کہا: میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں۔ چنا نچہ وہاں پرایک عالم موجود تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، کیا پانی گرادیا جائے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ: پانی گرادیں اور یہ بھی کہا کہ: اہل کتاب کے ساتھ آپ کھائی ساتھ آپ کھائی ساتھ آپ کھائی ہوائے لگائی کہ ہماری اصلاح ہوجائے۔

کیسا ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب ضروری دیں تا کہ ہماری اصلاح ہوجائے۔

کیسا ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب ضروری دیں تا کہ ہماری اصلاح ہوجائے۔

میں غیر مسلم کے پانی لینے سے برتن اور پانی نا پاک نہیں ہوجا تا ۔۔۔کسی غیر مسلم کو آپ اس خوستہ خوان پر کھانا ہمی کھلا سکتے ہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر غیر مسلم



بھی کھانا کھاتے تھے،غیرمسلم سے دوستانہ الفت ومحبت جائز نہیں۔





غیرمسلموں کے مذہبی تہوار

س .....ا گر کوئی مسلمان ، ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں ان سے دوتی یا کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے شرکت کرے توبیشرعی لحاظ سے کیساہے؟

ح .....غیرمسلموں کی فدہبی تقریبات ورسوم میں شرکت جائز نہیں، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایاوہ انہی میں شار ہوگا۔

غیرمسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا

س ..... ہماری سمپنی کا باور چی لیعنی روٹی ریکانے والا کا فر ہے، ہندو ہے، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کافی ہیں کیکن یا کستانی بہت تھوڑے ہیں۔

ج .....غیرمسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے ہاتھ پاک صاف ہوں۔

چینی اور دوسرے غیرمسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیحہ کھانا

س..... کچھ عرصے سے میرے د ماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ شوقیه طور پر چائیز ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، کیکن اس بات کی شخفیق نہیں كرتے كه جوكھاناوه كھاتے ہيں آياوه حلال ہوتاہے ياحرام؟ ميرے ايك دوست نے مجھے بتایا کہ جباس نےمعلومات کیں تو پتہ چلا کہ یہ ہوٹل والے نہصرف جانورا پنے ہاتھ سے کا شتے ہیں بلکہ بعض اوقات مری ہوئی مرغیاں بھی کاٹ دیتے ہیں۔میری عرض ہے کہ کیا غیرمسلم کے ہاتھ سے کٹا ہوا جانور حلال ہوتا ہے یانہیں؟

ح .....ا يسے ہوٹل ميں کھا ناخہيں کھانا جا ہے جہاں ياک ناياک، حلال وحرام کی تميز نه کی جاتی ہو، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے بشرطیکہ وہ اہل کتاب بھی ہوں، اہل کتاب کے علاوہ باقی غیرمسلموں کاذبیجہ حرام ہے۔

مختلف مذابب كےلوگوں كاا كٹھے كھانا كھانا

س .....اگرسوآ دمی اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا چینی کے اوران کوصرف گرم یانی سے دھویا جاتا ہے، سوآ دمیوں میں عیسائی، ہندو،سکھ، مرزائی ہیں، برتن ایک











دوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر عیسائی، سکھ، ہندو، مرزائی کا برتن کسی مسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تو مسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے، حکومت اس سے پر ہیز کرتی ہے، تو فوج میں انتشار پیدا ہوسکتا ہے، یا فوجیوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات بیڑ سکتی ہے۔

میں کے سے غیر مسلم کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے اوراس کے استعال شدہ برتنوں کو دھوکر استعال کرنے میں بھی مضا کقہ نہیں ، ہمارا دین اس معاملہ میں تنگی نہیں کرتا ، البتہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے ، مرتد کے ساتھ کہا یا ہے۔ عیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے ، مرتد کے ساتھ کہا ہیں ؟
سسکسی مسلمان کا غیر فد ہب کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے یا نہیں ؟
جسس غیر مسلم کے ساتھ کھانا بینا جائز ہے ، مگر مرتد کے ساتھ جائز نہیں ۔
کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمز ورنہیں ہوتا

سی پیر مسلمانوں کی ہی تعداد میں ایک بہت بڑے پر وجیکٹ پر کام کرتا ہوں، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہی تعداد میں کام کرتی ہے، مگراس پر وجیکٹ میں ورکروں کی دوسری بڑی تعداد مختلف قسم کے عیسائیوں کی ہے، وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلاروک ٹوک کھاتے ہیں اور ہرقتم کا برتن استعال میں لاتے ہیں، برائے مہر بانی شرعی مسلمہ بتا ہے کہان کے ساتھ کھانے بینے میں کہیں ہمارا ایمان تو کمز ورنہیں ہوتا؟

ج.....اسلام چھوت چھات کا قائل نہیں، غیر مسلموں سے دوسی رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنااوران کے اطوار وعادات کواپنانا حرام ہے، لیکن اگران کے ہاتھ نجس نہ ہوں توان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کا فروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! طبعی گھن ہونا اور بات ہے۔

عیسائی کے ہاتھ کے دھلے کیڑے اور جھوٹے برتن

س....میرے گھر میں ایک عیسائی عورت (جمعدار نی) کپڑے دھوتی ہے، یہ لوگ گندا کا م نہیں کرتے ، شوہرمل میں نو کرہے اور بیوی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے، کیااس کے دھوئے



ه برت ه







ہوئے کپڑوں کو میرے لئے دوبارہ پاک کرنا ہوگا یا وہ اس کے ہاتھوں کے قابل استعال ہوگا یا وہ اس کے ہاتھوں کے قابل استعال ہوں گے، جبکہ میں بفضل خدا پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اور کیا ان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا چاہئے یا کہ آنہیں برتنوں کو دھوکر استعال کرناضیح ہے؟

برین رکھنا چاہئے یا کہ اہمیں برمنوں لودھولرا سنعال کرنا تا ہے ؟ ج.....اگر کپڑوں کو تین بار دھوکر پاک کردیتی ہے تو اس کے دھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں، دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں، غیر مسلم کے جھوٹے برتنوں کودھوکرا ستعال کرنا تھے ہے۔ ہندوؤں کا کھانا ان کے برتنوں میں کھانا

س ..... یہاں ''ام القوین' میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، زیادہ تر ہندولوگ ہیں، اور ہوٹل میں ہندولوگ ہیں، اور ہوٹل میں ہندولوگ کام کرتے ہیں، اب ہم پاکتانی لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پر روٹی کھانا جائز ہے یانہیں؟ امید ہے جواب ضرور دیں گے۔

ج.....اگر ہندوؤں کے برتن پاک ہوں اور بی بھی اطمینان ہو کہ وہ کوئی حرام یا ناپاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے توان کی دکان سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

بھنگی پاک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن نا پاکنہیں ہوتے

س .....کوئی بھنگی اگر مسلمان بن کر کسی ہوٹل میں کھانا کھائے اور ہوٹل کے مالک کو بی خبر نہ ہو کہ بیبھنگی ہے، کیا ہوٹل کے برتن یاک رہیں گے؟

ج .... بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے کھانا کھانے سے برتن ناپاکنہیں ہوتے۔

شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

س..... شیعہ کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا غلط؟ قرآن وسنت کی روشیٰ میں واضح فرمائیں۔ نیز قادیانی کے گھر کا کھانا کھانا تھے ہے یا غلط ہے؟

ج....شیعوں کے گھرحتی الوسع نہیں کھانا چاہئے ،اور قادیانی کا حکم تو مرتد کا ہے،ان کے گھر جانا ہی درست نہیں، نہ کسی قسم کا تعلق۔

مرتدول كومساجدي فكالنح كاحكم

س....اگرکوئی قادیانی، ہماری مسجد میں آگرالگ ایک کونے میں جماعت سے الگ نمازیڑھ









لے، کیا ہم اس کواس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد میں اپنی مرضی سے نماز پڑھے؟ ح ....کسی غیرمسلم کا ہماری اجازت سے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرنا تھی ہے۔نصاری نجران کا جو وفید بارگاہ نبوی (صلی الله علیہ وسلم ) میں حاضر ہوا تھاانہوں نے مسجد نبوی (علیٰ صاحب الف الف صلوة وسلام) ميں اپنی عبادت کی تھی ... بيتھم تو غير مسلموں کا ہے۔ ليکن جو شخص اسلام سے مرتد ہو گیا ہواس کوکسی حال میں مسجد میں دا خلے کی اجاز یے نہیں دی جاسکتی ، اسی طرح جومر تداورزندیق اینے کفرکواسلام کہتے ہوں (جبیبا کہ قادیانی ،مرزائی )ان کوبھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

بتوں کی نذر کا کھا ناحرام ہے

س..... ہندوؤں کے تہواروں پر''پرشاد'' نام کی خورا<mark>ک تقسی</mark>م کی جاتی ہے، جس میں پھل اور کیے پکائے کھانے بھی ہوتے ہیں،اور یہ خوراک مختلف بتوں کی نذرکر کے تقسیم کی جاتی ہے،اس کوبعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ازراہ کرم بتایئے کہ بیمسلمانوں کے لئے مطلق

حرام ہے یاجائزہے؟ ج ..... بنوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیز شرعاً حرام ہے، کسی مسلمان کواس کا کھا ناجا ئر نہیں۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دعا جائز ہے

س..... ہمارے محلّہ کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بہآ واز بلندرب العالمین کومخاطب كركے صرف مسلمانوں كى بھلائى كے لئے دعائيں مانگى جاتى ہيں،اب ہماراايك''بہائی'' دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ دعائیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سب کے لئے مانگنی

حائمين،آپكاكياخيال ع؟

ج .....غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دعا کرنی جا ہے۔

نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جائز نہیں تھی

س .....سوال میہ ہے کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کا فر ہوجائے اوراسی حالت میں مرجائے تواس کا جنازہ ہوتا ہے پانہیں؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئی،جس کا خباروں میں بہت چرچا ہواہے۔ بھارت کی مشہور فلمی ا کیٹرلیس نرگس جو پہلے مسلمان تھی







<mark>اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کر لی</mark> اور شادی کے ساتھ ہی اس نے مذہب بھی بدل دیا اور هندو مذهب کا نام نرملا رکھا، اور با قاعدہ پوجا پاٹ ادا کرتی تھی اوراسی حالت میں مر<sup>گ</sup>ئی اور اس کی با قاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے فن کیا گیا اور ہندوؤں نے اس کی چتا بنائی اوراپنی پوری پوری رسوم اداکی ہیں،آپخودسوچیں کہاس کی نماز جنازہ کیسے اور کس طریقہ سے ادا ہوسکتی تھی؟ اور کیا بیاسلام کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہے جس کوان لوگوں نے ادا کاری سمجھا ہوا ہے؟ آپ خدا کے لئے اس کا جواب دیں کیونکہ ہم یا کتا نیوں پراس خبر کا گہرااثر ہوا ہے اور ہم آپ کے جواب کا نظار کریں گے۔

ح .....غیرمسلم کا جنازه جائز نہیں،اور مرتد تو شرعاً واجب القتل ہے،اس کا جنازہ کیسے جائز ہوگا؟ آپ نے سیح لکھا ہے کہ جن <mark>لوگوں نے نرگس مرتدہ کا جنازہ پڑھا،انہوں نے اسلام کا</mark> مذاق ارایا ہے، استغفر الله!

شرعی احکام کے منکر حکام کی نماز جناز ہ ادا کرنا

س ..... جو حکام شریعتِ مطهره کی توہین کے مرتکب ہوں تو سورهٔ مائدہ یارہ:۲، آیت نمبر ،۴۵،۴۴۰ کی رُوسے ایسے حکام کی نماز جنازہ پڑھائی جاسکتی ہے یا بغیرنماز کے دفن

ج ..... جو شخص کسی شرعی حکم کی تو بین کا مرتکب ہووہ مرتد ہے،اس کی نماز جناز ہٰہیں کیونکہ نماز جنازہ مسلمان کی ہوتی ہے۔

غیرمسلم کے نام کے بعد 'مرحوم' ککھنانا جائز ہے

س..... جب کوئی ہندویا غیرمسلم مرجا تا ہے تو مرنے کے بعدا گراس کا نام لیاجائے تواسے آنجهانی کہتے ہیں،کین میں نے بعض کتابوں میں ہندوؤں کے آ گے لفظ مرحوم دیکھا ہے، کیا پیجائز ہے؟ اور لفظ ' مرحوم'' کی وضاحت بھی فرمادیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ ح .....غیرمسلم کومرنے کے بعد''مرحوم''نہیں لکھنا جاہئے،''مرحوم'' کےمعنی ہیں کہ اللہ کی اس پر رحت ہو۔اور کا فر کے لئے دعائے رحت جائز نہیں۔









غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دعا واستغفار کرنا گناہ ہے

س..... ج دبئ کے ٹی وی اسٹیشن پر آسپیشل پروگرام اندرا گاندھی کی آخری رسومات دکھائی جارہی تھیں تو ایک بات جوز برغور آئی وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سی گئی، ہم چونک گئے کہ وہاں پر ہندوؤں کی کتاب گیتا پڑھی جارہی تھی اور دوسری طرف تلاوت قر آن کریم پڑھی جارہی تھی، اور سامنے چنا جل رہی تھی، لہٰذا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مطلع فر ما ئیس کہ غیر مذہب کی میت پر قر آن کریم کی آیات پڑھنا حائز ہے بانہیں؟

ج.....غیرمسلم کے لئے نہ دعا واستغفار ہے، نہ ایصالِ تواب کی گنجائش، بلکہ جان بوجھ کر سڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔

کیامسلمان غیرسلم کے جنازے میں شرکت کرسکتے ہیں

س....غیرمسلم، ہندویا میگواڑ، بھنگی کے مردے کومسلمانوں کا کا ندھادینایاساتھ جانا کیساہے؟ ح.....اگران کے مذہب کے لوگ موجود ہوں تو مسلمانوں کوان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہئے۔

غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں نثر کت کرنااور قبرستان جانا

س....کیاکسی غیر مسلم کا مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں جانا صحیح ہے یانہیں؟ کیونکہ اگرکوئی غیر مسلم کسی جنازے میں یا قبرستان میں جاتا ہے تو میر نے نزدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ غیر مسلم تو نا پاک ہوتا ہے اور اگروہ پاک جگہ جائے تو وہ بھی نا پاک ہوجاتی ہے، اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک اور صاف رہے اور جو شخص کلمہ گونہیں یعنی مسلمان نہیں ہوتا۔

ج .....کوئی غیرمسلم،مسلمان کے جنازے میں شرکت کیوں کرے گا؟ باقی کسی غیرمسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان ناپاک نہیں ہوتا،اور غیرمسلم پر ہمارے مذہب کے جائز احکام لاگوہی نہیں ہوتے۔







غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا

س.....کیاایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاسکتا ہے؟ ج.....غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنانا

س....کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ سی کافر کا مسلمان کے قبرستان میں وُن کرنا تو جائز نہیں اکین مسلمانوں کے قبرستان کے متصل ان کا قبرستان بنانا جائز ہے یا کہ دور ہونا چاہئے؟
ج، سنظا ہر ہے کہ کا فروں ، مرتد وں کو مسلمانوں کے قبرستان میں وُن کرنا حرام اور نا جائز ہے، اس طرح کا فروں کے مسلمانوں کے قبرستانوں کے قریب بھی وُن کرنے کی ممانعت ہے، تا کہ کسی وقت دونوں قبرستان ایک نہ ہوجائیں، کا فروں کی قبریں مسلمانوں کی قبروں سے دور ہوئی چاہئیں تا کہ کا فروں کے عذاب والی قبر مسلمانوں کی قبرسے دور ہوکیونکہ اس سے بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔

## بشريت إنبياء

بشريت إنبياء يبهم السلام

س ..... جناب مکرمی مولانا صاحب! السلام علیم، بعدهٔ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ'' بینات' شاید پچھلے سال یعنی ۱۹۸۰ء کا ہے، اس کا مطالعہ کیا، جس میں چند جگہ پچھاس فتم کی باتیں و کیھنے میں آئیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیگر حضرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے، جس سے آپ کی بات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے، یا تو آپ ان کے خلاف ہیں؟ یاان کی تحریوں کونظر انداز کررہے ہیں۔

مثلاً: نمبر:اصفحہ: ۳۷۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے نہ صرف نوعِ بشر میں داخل ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، نوعِ انسان کے سردار ہیں، آ دم علیہ السلام کی نسل سے ہیں،''بشر اور انسان دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔''







لیکن جب میں دوسرے حضرات کی تصانیف کوسا منے رکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق محسوں ہوتا ہے، آخراس کی کیاوجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ فرماتے ہیں کہ: ''قشیق امت نے اجماع کیا اس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، پس تابعین نے اعتماد کیا صحابہ کرام م پر اور شبع تابعین نے تابعین پر،اس طرح ہر طبقہ میں علاء نے اسپنے پہلوں پر اعتماد کیا۔'' (عقد الجید ص:۲۳مطیع دہلی)

امید ہے کہ اگر دین کا سمجھدار طبقہ یا کم از کم وہ حضرات جو بلیغ دین میں قدم رکھتے ہیں وہ تو اس طریقہ کو اختیار کریں تا کہ دین میں تو اتر قائم رہے، اب مندرجہ بالا مسلم میں آپ نے بیٹا ابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہیں مگر افضل ہیں، انسانوں کے سردار اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے۔ مگر ...

کیم الامت جناب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ؓ نے اپنی تصنیف ''نشر الطیب'' میں پہلا باب ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالی نے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کا ئنات کی پیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چندا حادیث بھی روایت کی ہیں، جن میں بیذکر بھی ہے کہ: ''حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ دم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے رَبّ کے پاس نور تھے۔''

اوریہ بھی ہے کہ: میں اس وفت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اور جناب رشیدا حمر گنگوہی فرماتے ہیں: امدادالسلوک میں اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سابیر نہ رکھتے تصاور ظاہر ہے کہ نور کے سواتمام اجسام سابیر رکھتے ہیں۔

حضرت مجد دالف ثانی علیہ الرحمة نے ( دفتر سوم مکتوب نمبر: ۱۰۰ میں ) فر مایا جس سے چند باتوں کا اظہار ہوتا ہے:







ا:....حضور صلى الله عليه وسلم ايك نور بين كيونكه حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "خلقت من نور الله" مين الله كنورسي پيدا موامول -

۲:..... ت پ صلی الله علیه وسلم نورین اور آپ گاسایه نه تھا۔

پیش نظرخوبصورت انسان ظہور فر مایا۔

مطلب میه که مجد دصاحب بھی آپ سلی الله علیه وسلم کی حقیقت کونور ہی مانتے ہیں ، لیکن قدرتِ خداوندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی میں ظہور کیا۔

رساله 'التوسل' جومولوی مشاق احمد صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن صاحب، مفتی کفایت الله صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب علائے دیوبندکی تصدیقات سے مؤید ہے، اس میں لکھا ہے کہ: "قد جاء کے من الله نور و کتاب مبین." میں نور سے مراد حضر ت رسول اکر مصلی الله علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات پر اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نور مجسم اور روشن چراغ ہیں۔

نوراور چراغ ہمیشہ ذریعہ وسیلہ صراطِ مستقیم کے دیکھنے اورخوفناک طریق سے حالت حیات میں بھی وسیلہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجہ عبدالمطلب کو قریش مصیبت کے وقت اسی نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ (التوسل صفحہ: ۲۲ تفسیر کبیر ج: ۳ ص:۲۲)۔

"قد جائكم من الله نور وكتب مبين. ان المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتب القران. " (تفيركير ج:١١ ص:١٨٩) ـ

آپ سے عرض ہے کہ آپ بتا ئیں کہ بیہ عقا ئد درست ہیں؟ نوٹ:.....ان حضرات کے عقا ئد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ثابت ہے جو آ دم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔







نقل کیا ہے کہ: ''شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے'' یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن آنجناب كابيه خيال صحيح نهيس كدراقم الحروف نے نور وبشر كى بحث ميں اس اصول سے انحراف كياہے، ميں نے جو كچھ كھا ہے اس كا خلاصہ يہ ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم بيك وقت نور بھی اور بشر بھی ،اوریہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے نوراور بشر ہونے میں کوئی منا فات نہیں کہ ایک کا اثبات کر کے دوسرے کی نفی کی جائے ، بلکہ آ پصفتِ مدایت اورنورانیتِ باطن کے اعتبار سے نو مِجسم ہیں اوراپی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہیں۔ بشراورانسان ہونا کوئی عاراورعیب کی چیز نہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب خدانخواسته معیوب سمجھا جائے، انسانیت وبشریت کوخدا تعالیٰ نے چونکه 'احسن تقویم' ، فرمایا ہے،اس کئے بشریت آپ صلی الله علیه وسلم کے لئے کمالِ شرف ہےاورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا انسانیت کے لئے موجبِ صدعزت وافتخارہے۔ میرےعلم میں نہیں کہ حضرات ِسلف صالحین میں ہے کسی نے آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم کی بشریت کا انکارکر کے آپ گودائرہ انسانیت سے خارج کیا ہو۔ بلا شبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفرد ہیں،اورشرف ومنزلت کےاعتبار سے تمام كائنات سے بالاتر اور: ''بعد از خدا بزرگ توكى قصه مخضر!'' كے مصداق ہيں، اس لئے

"انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر!"

آمخضرت صلى الله عليه وسلم كااكمل البشر،افضل البشر اورسيدالبشر ہونا ہرشک وشبہ سے بالاتر

ہے، کیوں نہ ہوجبکہ خود فرماتے ہیں:

(مشكوة ص:۱۱۱،۵۱۱)

ترجمہ:.....''میں اولا د آ دم کا سر دار ہوں گا قیامت کے دن،اوريه بات بطور فخرنهيں كهتا!'' قرآن كريم مين اگرايك جكه:

"لقد جاءكم من الله نور و كتاب مبين."



المرت المرات



فرمایا ہے(اگرنور سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات ِگرامی مراد لی جائے) تو دوسری جگہ پیجھی فرمایا ہے:

> "قل سبحان ربی هل کنت الا بشوا رسولا." (بنی اسرائیل:۹۳) ترجمہ:……"آپ ٔ فرماد یجئے کہ: سبحان للد! میں بجزاس کے کہ آدمی ہوں مگر پیغمبر ہوں اور کیا ہوں؟"

> "قـل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله و احد." (الكيف:١١٠)

ترجمہ:.....'آپ کہد جے کہ میں وتم ہی جیسابشر ہوں، میرے پاس بس بیوتی آتی ہے کہ تمہارامعبود ایک ہی معبود ہے۔'' ''و ما جعلنا لبشو من قبلک الخلد، افان مت

فهم الخالدون." بالخالدون. في الخالدون. في الخالدون.

ترجمہ:......''اورہم نے آپ(صلی اللّٰدعلیہ وسلم )سے پہلے سی بھی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھراگرآپ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کا انقال ہوجائے ،تو کیا بیلوگ دنیا میں ہمیشہ کور ہیں گے؟''

قرآن كريم بياعلان بھي كرتا ہے كەنبيا عليهم السلام بميشدنوع بشربى سے بھیجے گئے:

"ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتب والحكمة

والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون الله. "

(آل عمران:۹۷)

ترجمہ:.....''کسی بشرسے یہ بات نہیں ہوسکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فر ماوے، پھروہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤخدا تعالیٰ کوچھوڑ کر۔''

"وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيًا او من

(ەفېرىت دە)





ورائ حجاب او يرسل رسولًا فيوحى باذنه ما يشاء. " (الشورى: ۵۱)

ترجمہ:.....'اور کسی بشر کی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے گر (تین طریق سے ) یا توالہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جوخدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچادیتا ہے۔''

اورانبیاءکرام علیم السلام سے بداعلان بھی کرایا گیا ہے:

"قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشو مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده." (ابرائيم:۱۱) ترجمه:……"ان كرسولول نے ان سے كہا كه جم بھى تمہارے جيسے آ دمی ہیں، لیكن الله اپنے بندول میں سے جس پر جاہان فرمادے۔"

۔ قرآن کریم نے ریجھی بتایا کہ بشر کی تحقیرسب سے پہلے اہلیس نے کی ، اور بشرِ اول حضرت آ دم علیہ السلام کوسجدہ کرنے سے ریہ کہہ کرا نکار کردیا:

"قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماءٍ مسنون."

" من حماءٍ مسنون."

" من حماء مسنون."

ترجمہ: ..... کہنے لگا میں ایبانہیں کہ بشر کو تجدہ کروں جس کوآپ نے بجتی ہوئی مٹی ہے، جوسڑ ہے ہوئے گارے سے بنی ہے، پیدا کیا ہے۔''

قرآن کریم بی بھی بتا تا ہے کہ کفار نے ہمیشدا نبیاء کرام علیہم السلام کی اتباع سے بیہ کہرا نکار کیا کہ بیتو بشر ہیں، کیا ہم بشر کورسول مان لیں؟

"فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال (القر:٢٢)









ترجمہ:.....' پس کہنے گئے: کیا ہم ایسے شخص کی اتباع کریں گے جوہماری جنس کا آ دمی ہے اوراکیلا ہے، تواس صورت میں ہم بری غلطی اور جنون میں پڑجا کیں گے۔''

"وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. قل لو كان فى الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا."

(بن اسرائيل: ٩٥،٩٣٠)

ترجمہ:..... "اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی بات مانع نہ ہوئی کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ تعالی نے بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرماد بجئے: اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجتے۔ "

ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان اور بشر ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں، گویاکسی نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ان کو بشر اور رسول سلیم کیا جائے، اسی لئے تمام اہل سنت کے ہاں رسول کی تعریف بیری گئی ہے:

"انسان بعثه الله لتبليغ الرسالة والاحكام." (شرح عقائد في )

ترجمہ: ..... "رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے
پیغامات اوراحکام بندوں تک پہنچانے کے لئے مبعوث فرماتے ہیں۔ "
جس طرح قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بشریت کا اعلان فرمایا ہے،
اسی طرح احادیث طیبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر کسی دغد نے اپنی بشریت
کا اعلان فرمایا ہے، چنانچ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے
میرانور تخلیق کیا گیا (اگراس روایت کو سجے تسلیم کرلیا جائے ) وہاں رہے بھی فرماتے ہیں:







ا:....."اللُّهم انـمـا انـا بشـر فاي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكواة واجراً."

(مسلم ج:۲ ص:۳۲۳ئن عائشہ) ترجمہ:.....ناے اللہ! میں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مسلمان پر میں نے لعنت کی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، آپ اس کواس شخص کے لئے یا کیزگی اوراجر کا ذریعہ بنادے۔''

السّان اللّه م انسى التخذ عندك عهداً لن تخطفنيه فانما انا بشر فاى المؤمنين اذيته، شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له صلواة وزكواة وقربة تقربه بها السك يوم القيامة. " (مسلم ج:٢ ص:٣٢٣عن اليهرية) ترجمه: "'اك الله! مين آپ كے يہاں سے ايك عهد لينا چاہتا ہوں، آپ اس كے خلاف نہ يجئ ! كيونكه مين بحى ايك انسان بى ہوں، پس جس مؤمن كومين نے ايذادى ہو، گالى دى ہو، لعنت كى ہو، اس كو مارا ہو، آپ اس كے لئے اس كورجت و پاكيز كى بناد يجئ كه آپ اس كى وجہ سے اس كوقيامت كے دن اپنا قرب عطافر ما كيں۔ " آپ اس كى وجہ سے اس كوقيامت كے دن اپنا قرب عطافر ما كيں۔ " اللّه عليه وسلم) بشر يغضب كما يغضب البشر. الحديث. "

(عن انی بریرهٔ مسلم ج:۲ ص:۳۲۳) ترجمه:..... اے الله! محمد (صلی الله علیه وسلم) بھی ایک انسان بی بین، ان کو بھی غصه آتا ہے جس طرح اور انسانوں کو غصه آتا ہے۔ " بی:..... انبی اشتر طت علی ربی فقلت: انما انا بشر ارضی کما یوضی البشر و اغضب کما یغضب البشو. " (مسلم ج:۲ ص:۳۲۳ عن انس الله الله فقلت)







ترجمہ: ..... 'میں نے اپنے رب سے ایک شرط کر لی ہے، میں نے کہا کہ: میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح انسان خوش ہوتے ہیں اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں۔''

2: ..... "انما انا بشر وانه يأتينى الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض، فاحسب انه صادق، فاقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فليحملها او يذرها."

(صیحی بخاری ج: اس:۳۳۲، مسلم ج: ک ص:۵۲ عن امسلم الله ترجمه: ..... دمین بھی ایک آ دمی ہوں اور میرے پاس مقدمه کے فریق آتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ زبان آ ور ہوں، پس میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصله کردوں کردوں، پس جس کے لئے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کردوں وہ محض آگ کا گلڑا ہے، اب چاہے وہ اسے اٹھالے جائے، اور حاسے چھوڑ حائے۔''

Y: ..... "انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. "

(صیح بخاری ج: اس:۵۸ صیح مسلم ج: اس:۲۱۲ عن ابن مسعودً) تر جمه:..... میں بھی تم جبیبا انسان ہی ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے ماد دلا دیا کرو۔''

۲: ..... "انـمـا انـا بشـر اذا امـرتكم بشئ من
 دیـنکـم فـخذوا به، واذا امرتکم بشئ من رائی فانما انا







(صحیحمسلم ج:۲ ص:۲۶۴عن رافع بن خدیج) ترجمه: سند میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جبتم کو دین کی کسی بات کا حکم کروں تواہے لے لواور جب تم کو (کسی دنیوی معاملے میں )اپنی رائے سے بطور مشورہ کوئی حکم دوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔''

٨: ..... "الا ايها الناس! فانما انا بشر يوشك ان يأتى رسول ربى فأجيب .... الخ." (صحیحمسلم ج:۲ ص:۹۷عن زید بن ارتم ً) ترجمه:.....: 'سنو!اپاوگو!پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں،قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد (یہاں سے کوچ کا پیغام

لے کر) آئے تو میں اس کو لبیک کہوں۔"

قر آن کریم اورارشاداتِ نبوی صلی الله علیه وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کےصفت ِنور کے ساتھ موصوف ہونے کا بیہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کر دی جائے ، نہان نصوصِ قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کاا نکارممکن ہے۔

میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بشریت کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں، جس کی نسبت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي جانب كرنا سوءِ ادب كا موجب ہو، بشر اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے،اس لئے بشریت آپگا کمال ہے،نقص نہیں،اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف وافضل ہونا خودا نسانیت کے لئے مایر افتخار ہے۔ ''اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ، انسان اور آ دمی ہونا نہصرف آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طر ہُ افتخار ہے، بلکہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے انسانیت وبشریت رشک ِ ملائکہ (اختلاف امت اور صراطِ متقيم ج: اص: ٣٥)







يهى عقيده اكابراور سلف صالحين كاتها، چنانچه قاضى عياض رحمه الله ' الثفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ (صلى الله عليه وسلم)''القسم الثاني ص: ١٥٤، مطبوعه ملتان ميں لکھتے ہيں:

"قد قدمنا انه صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والرسل من البشر. وان جسمه وظاهره خالص للبشر يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والاسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر وهذا كله ليس بنقيصة، لأن الشئ انما يسمى ناقصاً بالاضافة الى ما هو اتم منه واكمل من نوعه، وقد كتب الله تعالى على اهل هذه الدار: فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير."

ترجمہ: ..... نوجم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگرانبیاء ورسل نوع بشر میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاجسم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاجسم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پروہ تمام آفات و تغیرات اور تکالیف وامراض اور موت کے احوال طاری ہو سکتے تھے۔ جوانسان پر طاری ہوتے ہیں اور یہ تمام امور کوئی نقص اور عیب نہیں، کیونکہ کوئی چیز ناقص اس وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کی نوع میں سے کوئی دوسری چیز اتم واکم ل ہو، دار دنیا کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے بیہ بات مقدر فرمادی کہ وہ زمین میں جئیں گے، یہیں مریں گے اور یہیں سے نکا لے جائیں گے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تغیر کامل بنایا ہے۔''

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی چند مثالیں پیش کرنے کے بعد ص:۱۵۹،۱۵۸ ککھتے ہیں:

"وهكذا سائر انبيائه مبتلي ومعافي وذلك من

www.shaheedeislam.com





تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات، ويبين امرهم، ويتم كلمته فيهم، وليحقق بشريتهم، ويرتفع الالتباس من اهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على ايديهم، ضلال النصاري بعيسى بن مريم. قال بعض المحققين: وهذه الطوارى والتغيرات المذكورة انما تختص باجسامهم البشرية المقصودة بها مقاومة البشر ومعانات بني ادم لمشاكلة الجنس واما يواطئهم فمنزهة غالباً عن ذالك معصومة منه متعلقة بالملأ الاعلى والملئكة لاخذها عنهم وتلقيها الوحى منهم. " (الثفاء بتعريف حقوق المصطفى ٢:٦ ص: ١٥٩،١٥٥) ترجمه:......'اسی طرح دیگرانبیاء کرام علیهم السلام که وه

تکالیف میں بھی مبتلا ہوئے اوران کوعافیت سے بھی نوازا گیا،اور یہ حق تعالی کی کمالِ حکمت بھی تا کہ ان مقامات میں ان حضرات کا شرف ظاہر ہو، اوران کا معاملہ واضح ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی بات ان کے حق میں پوری ہوجائے ،اور تا کہ الله تعالی ان کی بشریت کو ثابت کردے اور امت کے اہل ضعف کوان کے بارے جوالتباس ہوسکتا تھاوہ اٹھ جائے، تا کہان عجائبات کی وجہ سے جوان حضرات کے ہاتھ پرظاہر ہوتے ہیں، گراہ نہ ہوجائیں۔جس طرح نصاری حضرت عیسلی علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہوئے۔بعض محققین نے فرمایا ہے کہ: بیعوارض اور تغیرات مذکورہ ان بشری اجسام کے ساتھ مخصوص ہیں جن سے مقصود بشریت کی مقاومت اور بنی آ دم کی مشقتوں کا برداشت کرناہے، تا کہ ہم جنسوں کے ساتھ مشاکلت ہو، لیکن ان کی ارواح طیبهان امور سے متأثر نہیں ہوتیں، بلکہ وہ معصوم







ومنزہ اور ملا اعلیٰ اور فرشتوں سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے علوم اخذ کرتی ہیں۔'
سے علوم اخذ کرتی ہیں، اور ان سے وجی اخذ کرتی ہیں۔'
الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے بیہ عنی ہر گزنہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوعِ انسان میں داخل نہیں۔ آپ نے جو حوالے نقل کئے ہیں ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نور کی صفت کا اثبات کیا گیا ہے، مگر اس سے چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا اس لئے وہ میرے مدعا کے خلاف نہیں، اور نہ میراعقیدہ ان بزرگوں سے الگ ہے۔

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ نے ''نشر الطیب'' میں سب سے پہلے نورِ مجمدی (علیٰ صاحبہ الصلوۃ والتسلیمات) کی تخلیق کا بیان فر مایا ہے، اور اس کے ذیل میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔لیکن حضرت نے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی فر مادی ہے، چنانچہ پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مندعبد الرزاق کے حوالے سے بیقل کی ہے:

''آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا: اے جابر! الله تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نورا پنے نور سے (نہ بایں معنی که نور البی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے) پیدا کیا ..... پھر جب الله تعالی نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چا ہا تو اس نور کے چار حصے کئے، ایک حصہ سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسر سے عرش، آگے حدیث طویل ہے۔''

''اس حدیث سے نورِ محمدی (صلی الله علیه وسلم) کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نورِ محمدی (صلی الله علیه وسلم) سے متأخر ہونااس حدیث میں منصوص ہے۔''







اوراس کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

''ظاہراً نورِ محمد (صلی الله علیه وسلم) روح محمد ی (صلی الله علیه وسلم) روح محمد ی (صلی الله علیه وسلم) سے عبارت ہے، اور حقیقت روح کی اکثر محققین کے تول پر مادہ سے مجرد ہے، اور مجرد کا مادیات کے لئے مادہ ہوناممکن نہیں۔
پس ظاہراً اس نور کے فیض سے کوئی مادہ بنایا گیا اور اس مادہ سے چار سے محمد کئے گئے .... الخے۔ اور اس مادہ سے پھر کسی مجرد کا بننا اس طرح ممکن ہوا کہ وہ مادہ اس کا جزونہ ہو، بلکہ کسی طریق سے محض اس کا سبب خارج عن الذات ہو۔''

دوسری روایت جس میں فرمایا گیاہے کہ: بے شک میں حق تعالی کے نز دیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آ دم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے...اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

> ''اوراس وقت ظاہر ہے آپ (صلی اللّه علیه وسلم) کا بدن تو بناہی نه تھا،تو پھر نبوت کی صفت آپ (صلی اللّه علیه وسلم) کی روح کوعطا ہوئی تھی، اور نورِ محمدی (صلی اللّه علیه وسلم) اسی روحِ محمدی (صلی اللّه علیه وسلم) کا نام ہے،جیسااویر مذکور ہوا۔''

اس سے واضح ہے کہ حضرت تھانو کی کے نزدیک نور محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم)
سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس روح ہے، اور اس فصل میں جتنے
احکام ثابت کئے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کے اول الخلق ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بشریت کا انکار لازم نہیں آتا۔

اور حضرت تھانویؒ کی تشریح سے بیجھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خدا تعالیٰ کے نور سے پیدا کئے جانے کا بیم طلب نہیں کہ نور محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) نعوذ باللہ! نور خداوندی کا کوئی حصہ ہے، بلکہ بیہ مطلب ہے کہ نور خداوندی کا فیضان







آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی روح مقدسه کی تخلیق کا باعث ہوا۔

آپ نے قطب العالم حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی کی "امداد السلوك" كاحواله

دياہے كه:

عمارت بيه:

''احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساینہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سواتمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔''

''امدادالسلوک'' کا فاری نسخہ تو میرے سامنے نہیں،البتہ اس کا اردو ترجمہ جو حضرت مولا نا عاشق اللی میر کھی نے''ارشادالملوک'' کے نام سے کیا ہے،اس کی متعلقہ

'' آنخضرت صلى الله عليه وسلم بھى تو اولا دِآ دم ہى ميں ہيں ، مگرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی ذات کوا تنامطہر بنالیا تھا کہ نورِ خالص بن گئے، اور حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونور فرمایا۔اورشہرت سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سابیہ نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہرجسم کے سامیضرور ہوتا ہے۔اسی طرح آپ سلی الله علیه وسلم نے اپنے تتبعین کواس قدر تز کیہ اور تصفیہ بخشا كه وه بھي نور بن گئے ، چنانچه ان كى كرامات وغيره كى حكايتوں ہے کتابیں پُر اور اتنی مشہور ہیں کنقل کی حاجت نہیں۔ نیزحق تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ:''جولوگ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کا نوران کے آگے آگے دوڑ تا ہوگا۔'' اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ:'' یاد کرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نوران کے آ گے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا،اور منافقین کہیں گے کہ ذرائھہر جاؤتا کہ ہم بھی تمہار بے نور سے کچھا خذ کریں۔''ان دونوں آیوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ایمان اور نور دونوں









حاصل ہوتے ہیں'' (ارشادالملوک مطبوعہ سہار نیور ص:۱۱۵،۱۱۸) اس ا قتباس سے چندامور بالکل واضح ہیں:

اول:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اولا دِآ دم علیه السلام میں سے ہوناتسلیم کیا گیاہے،اورآ دم علیہالسلام کابشر ہونا قر آن کریم میں منصوص ہے۔

دوم:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے جس نورانیت کا اثبات کیا گیا ہے، وہ وہ ہے جوتز کیدوتصفیہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس قدرا كمل واعلى تفاكه آپ صلى الله عليه وسلم' ' نورخالص'' بن گئے تھے۔

سوم:....جسم اطهر کاسایینه ہونے کومتوا ترنہیں کہا گیا، بلکه' شهرت سے ثابت'' کہا گیا ہے۔ بہت می روایات الیم ہیں کہ زبان زدعام وخاص ہوتی ہیں،مگران کوتواتریا اصطلاحی شہرت کا مرتبہ تو کیا حاصل ہوتا،خبرآ حاد کے درجہ میں ان کوحدیث صحیح یا قابل قبول ضعیف کا درجه بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالصتاً بےاصل اورموضوع ہوتی ہیں، سایینہ ہونے کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے، بدروایت مرسل بھی ہے اورضعیف بھی اس درجہ کی کہاس کے بعض راویوں پر وضعِ حدیث کی تہمت ہے۔

(اس کی تفصیل حضرت مفتی حمد شفیع صاحبؓ کے مضمون میں ہے جوآخر میں بطورِ تكملنقل كرر ماهوں\_)

چہارم:.....احادیث کی تصحیح وتنقیح حضراتِ محدثین کا وظیفہ ہے،حضراتِ صوفیاء کرام گاا کثر و بیشتر معمول بیر ہے کہ وہ بعض ایسی روایات جو عام طور ہے مشہور ہوں ان کی "نقیح کے دریے نہیں ہوتے ، بلکہ بر تقدیر صحت اس کی تو جیہ کردیتے ہیں۔ یہاں بھی شخ قطب الدین مکی قدس سرہ نے (جن کے رسالہ مکیہ کا ترجمہ حضرت گنگوہی ؓ نے کیا ہے)اس مشہورر وایت کی بیزو جیہ فر مائی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی پرنورا نیت اور تصفيه كاس قدرغلبه تفاكه بطور معجزه آپُكاساين بين تفا .... بهرحال اگرسايه نه مونے كى روایت کوشلیم کرلیا جائے تو پہلطورِ مجز ہ ہی ہوسکتا ہے۔ گو یاغلبہ نورا نیت کی بناپرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم کےجسم اطہر پرروح کے احکام جاری ہوگئے تھے،اورجس طرح روح کا سایٹہیں









ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطهر کا بھی ساینہیں تھا، کیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی لازم نہیں آتی ، ایک تو اس لئے کہ شخ خود آپ کی بشریت کی نفی لازم نہیں آتی ، ایک تو اس لئے کہ شخ خود آپ کی بشریت کی تصریح فرمار ہے ہیں۔ دوسر نے نور کی بیصفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبعین اہل ایمان کے لئے ثابت فرمار ہے ہیں ، ظاہر ہے کہ اس نور کی بشریت سے منافات ہوتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبعین کی بشریت کا انکار لازم آئے گا۔ تیسرے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سب سے زیادہ جانتی ہیں ، وہ فرماتی ہیں:

"كان بشراً من البشر . رواه الترمذي ." (مثلوة ص:۵۲۰) ترجمه: ......" آنخضرت صلى الله عليه وسلم بھى انسانوں میں

سے ایک انسان تھے۔''

سابینہ ہونے کی روایت کے بارے میں فتاویٰ رشید بیہ سے ایک سوال وجواب یہاں نقل کرتا ہوں۔

> ''سوال: سسابی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم کا پڑتا تھا یا نہیں؟ اور جو تر فدی نے نوا در الاصول میں عبد الملک بن عبد الله بن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا سابینہیں پڑتا تھا، سنداس حدیث کی صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع؟ ارقام فرماویں۔

> جواب:..... بیروایت کتبِصحاح میں نہیں، اور''نوادر'' کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کسی ہے؟ ''نوادر الاصول'' حکیم تر مذی کی ہے، نہ ابوعیسیٰ تر مذی کی ، فقط واللہ اعلم! رشیداحر گنگوہی عفی عنہ۔''

اس اقتباس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ سابیہ نہ ہونے کی روایت حدیث کی متداول کتا بوں میں نہیں ۔







امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرهٔ کے حوالے سے آپ نے تین باتیں نقل کی ہیں: ''ا:.....حضورصلی الله علیه وسلم ایک نورین، کیونکه حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے:"خلقت من نور الله." میں اللہ کے نورسے پیدا ہوا ہوں۔

 تسسآ يصلى الله عليه وسلم نوربين، آي صلى الله عليه وسلم كاسابيه نه قا۔ سر:.....آ یصلی الله علیه وسلم نور بیں، جس کوالله تعالیٰ نے حکمت ومصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظاہر فر مایا۔''

أتخضرت صلی الله علیه وسلم کے نورسے پیدا ہونے اور سابینہ ہونے کی تحقیق اوپر عرض كرچكامول، البته يهال اتنى بات مزيد عرض كردينا مناسب بے كه: "خلقت من نور الله" کے الفاظ سے کوئی حدیث مروی نہیں ، مکتوبات شریفہ کے حاشیہ میں اس کی تخریج کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرۂ کی''مدارج النبو ۃ'' کےحوالے سے بیہ روایت نقل کی گئی ہے:

> ''انا من نور الله والمؤمنون من نوري.'' ترجمہ:..... میں اللہ کے نور سے ہوں ، اور مؤمن میرے نورسے ہیں۔''

مگران الفاظ سے بھی کوئی حدیث ذخیرۂ احادیث میں نظر سے نہیں گزری ممکن ہے کہ بید حفرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو' نشر الطیب'' کے حوالے سے گزر چکی ہے ) کی روایت بالمعنی ہو، بہر حال اگر بیر روایت صحیح ہوتو اس کی شرح وہی ہے جو حضرت حکیم الامت تھانو کی کی''نشرالطیب'' ہے قال کر چکا ہوں۔

سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نوراجزاء وقصص سے پاک ہے،اس لئے کسی عاقل کوبیتو وہم بھی نہیں ہوسکتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ،نو رِخداوندی کا جز اور حصہ ہے، پھراس روایت میں اہل ایمان کی تخلیق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ذکر کی گئی،اگر جزئیت کامفہوم لیا جائے تولا زم آئے گا کہ تمام اہل ایمان نو رِخداوندی کا جز ہوں، اس قتم کی روایات کی عارفانہ تشریح کی جاسکتی ہے،جبیبا کہامام ربانی ؓ نے کی ہے،مگران پر









عقائد کی بنیا در کھنااور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو... نصوصِ قطعیه کے علی الرغم... نوعِ انسان سے خارج کر دیناکسی طرح بھی جائز نہیں۔

تیسری بات جوآپ نے حضرت مجددرحمداللہ سے قال کی ہے، اول تو وہ ان دقیق علوم ومعارف میں سے ہے کہ جوعقولِ متوسط سے بالاتر ہیں، اور جن کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے، جوحضرات تصفیہ وتز کیہ اور نو باطن کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوں وہی ان کے افہام وتفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں، عام لوگ ان دقیق علوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان لوگوں کو اگر ظاہر تشریعت سے کچھ مس ہوگا تو ان اکا برکی شان میں گتا خی کریں گے (جس کا مشاہدہ اس زمانے میں خوب خوب ہور ہاہے)، اور جن لوگوں کو ان اکا برسے عقیدت ہوگی وہ ظاہر شریعت اور نصوصِ قطعیہ کو پس پشت ڈال کر الحاد و زندقہ کی وادیوں میں بھٹکا کریں گے:"فان الحجاهل إما مفرط و إما مفرظ واما مفرظ "،اس لئے اکا برکی وصیت ہے کہ:

نکته با چول تیخ پولاد است تیز چول نداری تو سپر واپس گریز پیش این الماس بے اسپر میا کز بریدن تیخ را نبود حیا چه شبها نشستم درین سیر گم که دبشت گرفت آسینم که قم محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بروے نه گردد محیط نه ادراک در کنه ذاتش رسد نه فکرت بغور صفاتش رسد نه فکرت بغور صفاتش رسد

دوسرے، آپ نے حضرت مجددگا حوالہ نقل کرنے میں خاصے اختصار سے کام لیا ہے، جس سے فہم مراد میں التباس پیدا ہوتا ہے، حضرت مجدد گفر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالی کے علم اضافی سے ہوئی ہے:









''ومشهود می گردد که علم جملی که از صفات اضافیه گشته است نوریست که درنشا ق عضری بعد از انصباب از اصلاب بارهام متکثره بمقتضائے حکم ومصالح بصورت انسانی که احسن تقویم است ظهور نموده و مسلی بمجمد واحمد شده و "

ترجمہ:..... "اورالیا نظرا آتا ہے کہ علم اجمالی جو کہ صفاتِ
اضافیہ میں سے ہو گیا ہے، ایک نور ہے جو کہ نشا قاعضری میں بہت ی
پشتوں اور رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تھم ومصالح کے تقاضے سے انسانی
صورت میں جلوہ گر ہوا، اور محمد واحمہ کے پاک ناموں سے موسوم ہوا۔
صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیراً ۔ "
حضرت امام ربانی آ کے اقتباس سے مندر دجہ ذیل امور واضح ہوئے:

ا: ...... تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالی کے علم اجمالی سے ... صفتِ

r:..... يصفت إضافيه ايك نورتها، جس كوانساني قالب عطاكيا گيا\_

س: چونکہ انسانی صورت سب سے خوبصورت سانچہ ہے، اس لئے حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر کی حیثیت سے پیدا کیا جائے۔
اگر بشری ڈھانچے سے بہتر کوئی اور قالب ہوتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی شکل میں پیدا نہ کیا جاتا۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت امام ربائی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں ، اور نہ وہ نور ، بشریت کے منافی ہے جس کا وہ اثبات فرمارہے ہیں۔

آپ نے رسالہ 'التوسل' اور' تفسیر کبیر' کے حوالے سے کھا ہے کہ آیت کر یمہ: "قد جاء کم من اللہ نور و کتاب مبین." میں 'نور' سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔

اس آیت میں''نور'' کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ایک بید کداس سے آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم مراد ہیں۔دوم بید کہ اسلام مراد ہے۔اورسوم بید کہ قر آن کریم مراد ہے۔اس قول





کوامام رازیؒ نے اس بنا پر کمزور کہا ہے کہ معطوفین میں تغایر ضروری ہے، کیکن بیدلیل بہت کمزور ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کی متعدد صفات کو بطور عطف ذکر کر دیا جاتا ہے، چنا نچہ حضرت حکیم الامت تھا نویؒ نے''بیان القرآن' میں اسی کواختیار کیا ہے۔ بہر حال''نور'' سے مرادآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا اسلام ہو، یا قرآن کریم، بہر صورت یہاں''نور'' سے''نور ہدایت''مراد ہے۔ سیکا واضح قرینہ آیت کا سباق ہے۔

"يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم."

ترجمہ:..... "اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی ایسے خصوں کو، جورضائے حق کے طالب ہوں، سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں (یعنی جنت میں جانے کے طریقے کہ عقا کدوا عمال خاصہ ہیں، تعلیم فرماتے ہیں۔ کیونکہ پوری سلامتی بدنی وروحانی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کواپنی توفیق (اور فضل) سے (کفر ومعصیت کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان وطاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو (ہمیشہ) راور است پر قائم رکھتے ہیں۔ " (بیان القرآن) امام رازگ فرماتے ہیں:

"وتسمية محمد والاسلام والقرآن بالنور ظاهرة لان النور الظاهر هو الذي يتقوى به البصر على ادراك الاشياء الظاهرة. والنور الباطن ايضاً هو الذي تتقوى به البصيرة على ادراك الحقائق والمعقولات." (تفيركير ج: الص ١٨٩)

ترجمہ:......'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن کونور فرمانے کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ ظاہری روشنی کے ذریعہ







آ تکھیں ظاہری اشیاء کودیکھ یاتی ہیں، اسی طرح نورِ باطن کے ذریعہ بصیرت حقائق ومعقولات کا دراک کرتی ہے۔'' علامه في معنى لكھتے ہيں:

"او النور محمد صلى الله عليه وسلم لانه یهتدی به کما سمی سراجاً." (ج:۱ ص:۲۱۳) ترجمه:.....'' یا نور سے مراد آنخضرت صلی الله علیه وسلم

ہیں، کیونکہ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہدایت ملتی ہے، جیسا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کوچراغ کہا گیا ہے۔''

قریب قریب یہی مضمون تفسیر خازن تفسیر بیضاوی تفسیر صاوی ،روح البیان اور

دیگرتفاسیر میں ہے۔

اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے لکھاتھا:

''جس طرح آپ صلی الله علیه وسلم اینی نوع کے اعتبار سے بشر ہیں،اسی طرح آ پے صلی اللہ علیہ وسلم صفت مدایت کے لحاظ سے ساری انسانیت کے لئے مینارہ نور ہیں۔ یہی نور ہے جس کی روشنی میں انسانیت کوخدا تعالیٰ کا راسته ل سکتا ہے، اور جس کی روشنی ابدتک درخشندہ و تا بندہ رہے گی ،لہذا میر ے عقیدے میں آپ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی۔''

میری ان تمام معروضات کا خلاصہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے نور کی صفت ثابت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوانسا نیت اور بشریت کے دائرے سے خارج کردینا ہرگز تیجے نہیں۔جس طرح آپ صلی الله علیہ وسلم کی رسالت ونبوت کا اعتقاد لازم ہے، اسی طرح آپ کی انسانیت وبشریت کاعقیدہ بھی لازم ہے، چنانچہ میں فتاویٰ عالمگیری کے حوالے سے بیال کر چکا ہوں:











"ومن قال لا ادرى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان انسيًا او جنيًا يكفر، كذا في الفصول العمادية (ج: ٢ ص: ٣٦)، وكذا في البحر الرائق (ج: ۵ ص: ١٣٠). " (قاولى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢١٣) ترجمه: ...... "اور جو شخص يه كه مين نهيں جانتا كه تخضرت صلى الله عليه ولم انسان شهيا جن، وه كافر ہے۔ " تخضرت صلى الله عليه ولم أور بين يابشر؟

س .....کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان اس بارہ میں کہ زید کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح لفظ بشریت سے پکارا جائے ۔عمر و کہتا ہے کہ بیغلط ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجہ بشریت میں بھی اور نورا نیت میں بھی ہیں۔ آیاان دونوں میں کون حق برہے؟

ج.....آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی نوع کے لحاظ سے بشر ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ میں ''بشر مثلکم'' ہیں۔ ہادی راہ ہونے کی حیثیت سے نور اور سرا پانور ہیں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم انسان ہیں اور بشر انسان ہی کو کہتے ہیں، آپ گوانسان ما ننا فرض ہے اور آپ کی انسانیت کا انکار کفر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگرزید آپ کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تو اس کا موقف بھی سے ہے تو اس کا موقف ہے اور اگر بشریت اور نور انیت میں تضاد سمجھتا ہے تو اس کا موقف غلط ہے، آپ بشر کا مل ہیں اور صفت ہدایت کے اعتبار سے نور کا مل ہیں۔

مسكله حيات النبي صلى التدعليه وسلم

س....مسئلہ حیات النبی کے سلسلہ میں مولانا اللہ یار خال کی کتاب' حیاتِ انبیاء' پڑھی اور اس کے بعد بیمسئلہ صراحناً شخ القرآن ؓ نے اپنی تفسیر''جواہر القرآن' میں بیان فرمایا ہے، کیکن مولانا اللہ یار خان نے حیات کی کیفیت روح کاجسم اطہر یعنی بدن عضری کے ساتھ منوانے کے لئے دلائل دیۓ ہیں، حالانکہ شخ القرآن نے جسم مثالی کو تعلیم کروایا ہے۔ براو کرم اس کی









وضاحت فرمادیں اور بتائیں کہ پیمسکدایمانیات سے ہے؟ ح.....میرا اور میرے اکابر کاعقیدہ بیہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اینے روضۂ مطهرہ

میں حیاتِ جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، بیحیات برزخی ہے، مگر حیاتِ د نیوی سے بھی قوی تر ہے۔ جوحضرات اس مسلد کے منکر ہیں ، میں ان کواہل حق میں سے نہیں سمجھتا ، نہ وہ علمائے د یو بند کے مسلک پر ہیں۔

معراج

معراج جسماني كاثبوت

س....حضورصلی الله علیہ وسلم کومعراج جسمانی ہوئی پاروحانی؟ برائے کرم تفصیلی جواب سے نوازیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کوجسمانی معراج حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ح..... كيم الامت مولا نااشرف على تقانوي دنشر الطيب "مين لكهة بين:

> <sup>د , ح</sup>قیق سوم :..... جمهورا ال سنت و جماعت کا **ند** ہب بیہ ہے کہ معراج بیداری میں جسد کے ساتھ ہوئی اور دلیل اس کی اجماع ہے اور متنداس اجماع کا بیامور ہوسکتے ہیں ..... (آگے اس کے

دلائل فرماتے ہیں)۔" (نشرالطیب ص:۸۰مطبوعہ مہار نپور) اورعلامه بيكي والروض الانف شرح سيرت ابن مشام "ميں لکھتے ہيں كه:

''مہلب نے شرح بخاری میں اہل علم کی ایک جماعت کا

قول فقل کیا ہے کہ معراج دومرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ خواب میں، دوسری

مرتبه بیداری میں جسد شریف کے ساتھ۔" (ج:۱ ص:۲۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے بیفر مایا کہ معراج خواب میں ہوئی تھی،

انہوں نے پہلے واقعہ کے بارے میں کہا ہے، ورنہ دوسرا واقعہ جوقر آن کریم اوراحادیث

متواترہ میں مذکورہے، وہ بلاشبہ بیداری کا واقعہہے۔







جلداؤل



معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ی کتنی بار ہوئی ؟ س.....حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات (شبِ معراج )اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بار

ج.....پہلی بارک حاضری تو تھی ہی ،نو (۹) بارحاضری نمازوں کی تخفیف کے سلسلے میں ہوئی ، ہر بارکی حاضری پرپانچ نمازیں کم ہوتی رہیں ،اس طرح دس بارحاضری ہوئی۔

کیا معراج کی رات حضور صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کودیکھا ہے؟ س....کیا معراج کی رات میں آپ صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کودیکھا ہے؟ ح....اس مسله میں صحابہ کرام گا اختلاف چلا آتا ہے، صحح بیہ ہے کہ دیکھا ہے، مگر دیکھنے کی کیفیت معلوم نہیں۔

کیا شبِ معراج میں حضرت بلالؓ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ س....کیا آتی دفعہ حضرت بلالؓ،آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا کہ پہلے آئے یا بعد میں؟ ج....شبِ معراج میں حضرت بلالؓ،آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے رفیقِ سفرنہیں تھے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم معراج سے واپس کس چیزیر آئے تھے؟

س.....ہم دوستوں میں ایک بحث ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتی دفعہ تو براق پر گئے، مگرواپسی میں براق پرآئے تھے یا براوراست آ گئے تھے؟

ج ح....اس کی کوئی تصریح تو نظر سے نہیں گزری بظاہر جس ذریعہ سے آسمان پرتشریف مُری

ہوئی اسی ذریعہ سے آسان سے واپس تشریف آ وری بھی ہوئی ہوگی۔

حضور نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی خواب

میں زیارت

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی حقیقت س.....خواب میں حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جو شخص نبی کریم



111

إهرات ا



صلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھے،اس کی شفاعت ضروری ہوجاتی ہے؟ کیااہلیس لعین، پیغبرصلی الله علیه وسلم اور دیگرانبیاء کرام علیهم السلام اوراولیاء عظام کی شکل میں آسکتا ہے؟ ح .... حدیث شریف میں ہے کہ: ' جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا۔'' اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جانا مبارک ہے، مگراس کو ہزرگی کی دلیل نہیںصنف حاہیۓ ۔اصل چیز بیداری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، جوانتاعِ سنت کا اہتمام کرتا ہو، وہ اِن شاءاللہ مقبول ہے،اور جو شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہووہ مر دود ہے،خواہ اس کوروز انہ زیارت ہوتی ہو،اوراس کے لئے شفاعت بھی ضروری نہیں۔ خواب میں زیارت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بنیا دی اصول س.....مولا نا صاحب! خواب میں زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بر کھنے کا کیا معیار ہے؟ كەرىخواب سياہے يا جھوٹا؟ بے شك شيطان اشرف الانبياء كى صورت ميں خواب ميں نہیں آ سکتا کیکن لاکھوں انسانوں کی صورت میں خواب میں آ سکتا ہے، اورکسی بھی صورت کو نبی کےعنوان سے دکھا سکتا ہے،اوران میں وہ نشانیاں بھی پیدا کرسکتا ہے جو نبی میں مظہر ہوں اور صرف نبی ہی پہچان سکتا ہے کہ بیشیطان ہے۔

حقیقت سے ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دیکھا ہی نہیں تو وہ اسے خواب میں بھی نہیں دیکھ بھی اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دیکھا ہی نہیں اوراگر دیکھ بھی لے تو وہ محض خیالی تصویر بہوگی ، تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ان کے خواب پر کن دلیلوں کے ساتھ یقین کیا جائے کہ خواب سچاہے یا جھوٹا ؟ دلیلیں ٹھوس ہونی چا ہمیں ، کیونکہ کمز ورد لاکل پر ہم آدمی خواب میں زیارت کا دعوی کرسکتا ہے۔

ج .....خواب میں اگر کسی کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوتو وہ خواب توضیح ہے، کیونکہ شیطان کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شکل میں متمثل ہونے کی اجازت نہیں۔البتہ یہاں چندامور قابل لحاظ ہیں:

اول:....بعض اہل علم کا ارشاد ہے کہا گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت



ا مارست



آپ صلی الله علیه وسلم کی اصل شکل وصورت میں ہوتو تب تو آپ صلی الله علیه وسلم ہی کی زیارت ہے،اوراگرکسی اور حلیہ میں ہوتو بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں،کیکن اکثر محققین اس کے قائل ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس ہیئت میں بھی ہووہ آ پ صلی الله علیه وسلم ہی کی زیارت ہے،اورا گرآ پ صلی الله علیه وسلم کوا چھی شکل وصورت میں و کیھے تو بیدد کیھنے والے کی حالت کے اچھا ہونے کی علامت ہے، اور اگر خستہ حالت میں و کیھےتو بیدد کیھنے والے کے دل و د ماغ اور دینی حالت کے پرا گندہ ہونے کی علامت ہے، گویا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ایک آئینہ ہے، جس میں ہر دیکھنے والے کی حالت کاعکس نظر آتا ہے۔

دوم:....خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت بھی بسااوقات تعبیر کی مختاج ہوتی ہے،مثلاً: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواں سال دیکھے تو اور تعبیر ہوگی ،اورپیرانے سالی میں دیکھے تو دوسری تعبیر ہوگی ۔خوشی کی حالت میں دیکھے تو اور تعبیر ہوگی اور رنج و بے چینی کے عالم میں دیکھے تو دوسری تعبیر ہوگی ، وہلی ہٰدا!

سوم:.....جبکه خواب دیکھنے والے نے بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت بیداری میں نہیں کی تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ خواب ہی میں اس کاعلم ضروری حاصل ہوجا تا ہے اوراسی علم پر مدار ہے،اس كے سواكوئی ذريعيد علم نہيں ،الاً بيكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زيارت ٹھيك اسى شكل وشائل میں ہوجو وصال ہے قبل حیات ِطیبہ میں تھی ،اوراس سے خواب کی تصدیق ہوجائے۔

چہارم:.....خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو برحق ہے، کیکن اس خواب سے کسی حکم شرعی کو ثابت کرنا کیجے نہیں، کیونکہ خواب میں آ دمی کے حواس معطل ہوتے ہیں، اس حالت میں اس کے ضبط پراعتا ذہبیں کیا جاسکتا کہ اس نے سیح طور پر ضبط کیا ہے یا نہیں؟ علاوہ ازیں شریعت،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے يهلِ مكمل ہو چكى تھى ،اب اس ميں كمى بيشى اور ترميم وتنتيخ كى گنجائش نہيں، چنانچے تمام اہل علم اس پرمتفق ہیں کہخواب ججت ِشرعی نہیں ،اگرخواب میں کسی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا











کوئی ارشاد سنا تو میزانِ شریعت میں تولا جائے گا، اگر قواعدِ شرعیہ کے موافق ہوتو دیکھنے والے کی سلامتی واستقامت کی دلیل ہے، ور نہاس کے قص فلطی کی علامت ہے۔

پنجم : .....خواب میں آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم کی زیارت بڑی برکت وسعادت کی بات ہے، لیکن مید کیضے والے کی عنداللہ مقبولیت و مجبوبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس کا مدار بیداری میں انتاع سنت پر ہے۔ بالفرض ایک شخص کوروزانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو کیکن وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہواوروہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتو ایسا شخص مردود ہے۔ اورایک شخص نہایت نیک اورصال کے متبع سنت ہے، مگراسے بھی زیارت نہیں ہوئی، وہ عنداللہ مقبول ہے۔ خواب تو خواب ہے، بیداری میں جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دولت سے محروم رہے وہ مردود ہوئے، اور اس زیارت کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دولت سے زیارت نہیں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دولت سے خواب نو نواب ہوئی وہ مردود ہوئے، اور اس زمانے میں بھی جن حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی نصیب ہوئی وہ مقبول ہوئے۔

ششم:.....آ مخضرت ملی الله علیه وسلم کی زیارت کا جھوٹا دعو کی کرنا، آمخضرت ملی الله علیه وسلم پرافتراء ہے، اور یکسی شخص کی شقاوت و بدشختی کے لئے کافی ہے، اگر کسی کو واقعی آمخضرت ملی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی تب بھی بلاضرورت اس کا اظہار مناسب نہیں۔ خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے صحافی گا کا درجہ

و ب ماں سروں مہلکہ میں ہور کہ میں میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے اسے صحابہ کرام گا درجہ ملتا ہے؟

ح....ایساسمجھنابالکل غلط ہے،خواب میں زیارت سے صحابی کا درجہ نہیں ماتا، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو،اور پھرایمان پراس کا خاتمہ ہوا ہو۔ یہاں یہ بھی یا در ہمنا چاہئے کہ صحابی کا درجہ کسی غیر صحابی کو نہیں مل سکتا،خواہ وہ کتنا ہی بڑا غوث، قطب اور ولی اللہ کیوں نہ ہو؟

كياغيرمسلم كوحضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت موسكتى ہے؟

س..... پچھلے دنوں میرا کراچی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پرایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں پیش









امام تشریف لائے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا: حافظ صاحب! ایک عیسائی شخص کهدر ما ہے کہ جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ مجھے رات خواب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہواہے، اور آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: الله تعالی نے تحقید دین، ایمان عطا کیا ہے، جلدی کر اور ایمان لےآ۔ لہذا امام صاحب نے اس شخص کی بات سنی اور پھراس عیسائی شخص کے پاس گئے اورا سے کلمہ پڑھایا اوروہ تحف کلمہ یڑھنے کے فوراً بعد فوت ہو گیا۔اب آپ بیتح ریفر مائیں کہ آیا حافظ صاحب کی بیہ بات درست تقى؟ كياعيساني تخض كوحضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت كاشرف حاصل موسكتا ہے؟ ج ..... ضرور ہوسکتا ہے! آپ کواس میں کیا اشکال ہے؟ اگر یہ خیال ہو کہ خواب میں آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کود کھنا تو بڑے شرف کی بات ہے، بیشرف کسی کا فرکو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ بیداری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کود کھنااس سے بڑھ کرشرف ہونا چاہئے، ابوجہل وابولہب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا، جب پہ چیزان کے لئے شرف کا باعث نہ بنی ،توکسی غیرمسلم کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا شرف کا باعث کیسے ہوسکتا ہے؟ اصل باعث شرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور پیروی ہے،اگریہ نہ ہوتو صرف زبارت کوئی شرف نہیں۔

انبیاءکیهم السلام اورحضور سلی الله علیه وسلم کے صحابہؓ وصحابیاتؓ،ازواجِ مطہراتؓ اور صاحبزادیاںؓ

حضرت آدم عليه السلام كوسات بنرارسال كازمانه گزرا

س ..... پیچیا دنوں اخبار میں ایک انسانی کھوپڑی کی تصویر چیپی تھی اور لکھا تھا کہ یہ کھوپڑی تقریباً سولہ لا کھسال پرانی ہے، یہ پڑھ کر تعجب ہوا، کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام تھے، ان کوزیادہ سے زیادہ اس زمین پر آئے ہوئے دس ہزار سال گزرے ہوں گے، اس سے پہلے انسان کا اس زمین پر وجود نہ تھا، تو سائنس دانوں کا اس انسانی کھوپڑی



(مفرست ۱۰۰۰)







کے بارے میں بیرخیال کہ بیسولہ لاکھ سال پرانی ہے، کہاں تک درست ہے؟ نیز بیر بھی فرمائیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کواس زمین برآئے ہوئے انداز اُ کتنے سال ہوگئے ہیں؟ ح.....مؤرّ خین کے اندازے کے مطابق حضرت آ دم علیہ السلام کوسات ہزارسال کے قریب ز مانہ گزراہے،سائنس دانوں کے بیدعوے کہاتنے لاکھسال پرانی کھویڑی ملی ہے، محض اٹکل پچو ہیں۔

حضرت آدم عليه السلام كوفرشتول كاسجده كرنا

س....حضرت آدم عليه السلام كوفر شتول نے كون ساسجده كيا تھا؟

ح....اس میں دوقول ہیں ،ایک بیر کہ بیں ہجدہ آ دم علیہالسلام کوبطور تعظیم تھا۔

دوم ..... بیر کہ مجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور آ دم علیہ السلام کی حیثیت ان کے لئے ایسی

تھی جیسی ہمارے لئے قبلہ شریف کی۔

کیاانسان آ دم کی علطی کی پیداوارہے؟

س:...... آ دم علیه السلام کوغلطی کی سزا کےطور پر جنت سے نکالا گیا اور انسانیت کی ابتداء ہوئی،تو کیااس دنیا کفلطی کی پیداوار سمجھاجائے گا؟ یا پھرآ دمّ کی اس غلطی کومصلحت ِخداوندی سمجھا جائے؟اگرآ دمؓ کی اس غلطی میں مصلحت ِخداوندی تھی تو کیاانسان کےاعمال میں بھی مصلحت خداوندی شامل ہوتی ہے؟اگراییا ہے تو پھرا عمال وافعال کی سزا کاذ مہدار کیوں؟ ح .....حضرت آ دم علیهالسلام سے جوخطا ہوئی تھی وہ معاف کر دی گئی ، دنیا میں بھیجا جا نا بطور سزائنبين تها، بلكه خليفة اللّه كي حيثيت سے تھا۔

> حضرت آ دم علیه السلام سے سل کس طرح چلی؟ كيان كي اولا دمين لڙ کياں بھي تھيں؟

س .....حضرت آدم عليه السلام بينسل كس طرح جلى ؟ يعنى حضرت آدم عليه السلام كے لئے الله تعالى نے حضرت حوا کو پیدا فر مایا ،حضرت آ دم علیه السلام کی اولا دوں میں تین نام قابلِ ذ کر ہیں،اور یہ تینوں نام لڑکوں کے ہیں۔ا: ہابیل ۲۰: قابیل ۳۰: شیث - آخر کاران تینوں کی







شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، آخر کس کے ساتھ جبکہ کسی بھی تاریخ میں آدم علیہ السلام کی لڑکوں کا ذکر نہیں آیا۔ آپ مجھے یہ بتاد بھے کہ ہابیل، قابیل اور شیث سے نسل کیسے چلی؟ میں نے متعدد علماء سے معلوم کیا، مگر مجھے ان کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی، اور بہت سے علماء نے غیر شری جواب دیا۔

ج .....حضرت آدم علیہ السلام کے بہاں ایک بطن سے دو بچے جڑواں بیدا ہوتے تھے، اور وہ دونوں آپس میں بھائی بہن شار ہوتے تھے، اور دوسر بے بطن سے بیدا ہونے والے بچوں کے لئے ان کا حکم چپا کی اولاد کا حکم رکھتا تھا، اس لئے ایک پیٹ سے بیدا ہونے والے لڑ کے لئے ان کا حکم چپا کی اولاد کا حکم رکھتا تھا، اس لئے ایک پیٹ سے بیدا ہونے والے لڑ کے لڑکیوں کے نکاح دوسر بطن کے بچوں سے کر دیا جاتا تھا۔ ہائیل، قابیل کا قصداسی سلسلہ پر پیش آیا تھا، قابیل اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنا جا ہتا تھا جو دراصل ہائیل کی بیوی سنے والی تھی ۔ لڑکیوں کا ذکر عام طور سے نہیں آیا کرتا، قابیل و ہائیل کا ذکر بھی اس واقعہ کی ہوگ

حضرت دا ؤدعليهالسلام كى قوم اورزَ بور

س ..... یہودی، عیسائی اور مسلمان قوم تو دنیا میں موجود ہے، آیا حضرت داؤدعلیہ السلام کی قوم بھی دنیا میں کہیں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں؟ اور زبور جوحضرت داؤد علیہ السلام پرنازل ہوئی وہ کسی بھی حالت میں یائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟

ح .....حضرت دا وُدعلیه السلام کا شارانبیائے بنی اسرائیل میں ہوتا ہے، اور وہ شریعتِ توراۃ کے متبع سے، اس کئے ان کے وقت کے بنواسرائیل ہی آپ کی قوم سے موجودہ بائبل کے عہد نامهٔ قدیم میں ایک کتاب' زبور' ہے جسے یہودی، دا وُدعلیه السلام پر نازل شدہ مانتے ہیں۔

حضرت کیجی علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھے

س.....میں نے ایف اے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت کی ٹشادی شدہ ہیں ، جبکہ'' جنگ'' بچوں کے صفحہ میں کھا ہے کہ حضرت کیجی "شادی شدہ نہیں ہیں ۔ کیا یہ سے کے حضرت کیجی "شادی شدہ نہیں ہیں؟

ج.... جی ہاں! حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہا السلام دونوں پیغیبروں نے زکاح نہیں کیا،







حضرت عیسیٰ علیه السلام توجب قربِ قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح بھی کریں گے اوران كاولاد بهي موكى ، جيها كه حديث ياك مين آيا ہے۔ اس كئے صرف حضرت يجي عليه السلام مى ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی،اس لئے قرآن کریم میں ان کود حصور ' فرمایا گیا ہے۔اس لئے اگرآ یکی اسلامیات میں حضرت نیجیٰ علیہ السلام کا شادی شدہ ہونا لکھا ہے تو غلط ہے۔ س.....اگرشادی شده نهیس میں توان کا ذکر قر آن مجید میں کیوں آیا؟ ح ....قرآن کریم میں توان کے شادی نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، شادی کرنے کانہیں! حضرت ہارون علیہالسلام کے قول کی تشریح

س.....ایک مولوی صاحب مسجد میں حضرت موسی اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان فرمار ہے تھے۔جس میں حضرت موسیٰ گی دعا قبول ہوئی اور حضرت ہارونؑ پینمبر بنادیئے گئے،اس کے بعد حضرت موسی عندا سے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے توان کے بعد سامری نے ایک بچھڑا بنایا اوراسے بنی اسرائیل کےسامنے پیش کیا کہ یہی خداہے۔اب بنی اسرائیل میں دوگروہ پیدا ہو گئے ،ایک جو بچھڑ ہے کوخدا مانتا تھااور دوسراوہ جواس کی پوجانہیں کرتا تھا۔ حضرت ہارونؑ انہیں اس سے باز نہ رکھ سکے اور جب حضرت موسیؓ واپس تشریف لائے تو وہ حضرت مارون يرناراض موئ كوتوف منع كيول ندكيا؟ توحضرت مارون في فرمايا:

ترجمہ:.....''اے میری ماں کے بیٹے! نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کے گا کہ پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل میں اور یا د ندر کھا میری بات کو''

مولوی صاحب نے اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا: ''لوگو! دیکھاتم نے تفرقہ کتنی بری چیز ہے کہا یک پیغیبر نے وقتی طور پر شرک کوقبول کرلیا کیکن تفرقے کو قبول نہ کیا۔'' کیا مولوی کی پیشری مسیح ہے؟

ح .....مولوی صاحب نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد کا نتیج مدعانہیں سمجھا، اس کئے نتیج بھی صحیح اخذنہیں کیا۔حضرت ہارون علیہ السلام کا تو قف کرنااور گوسالہ پرستوں کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں تھا،موسیٰ علیہ السلام کو وطور یر جاتے وقت ان کونسیحت کر گئے تھے کہ قوم کوشفق اور متحدر کھنا اور کسی الیی بات سے احتر از







کرنا جوقوم میں تفرقہ کا موجب ہو۔حضرت ہارون علیہ السلام کوتو قع تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پرقوم کی اصلاح ہوجائے گی اورا گران کی غیر حاضری میں ان لوگوں سے قل وقال یا مقاطعہ کی کا روائی کی گئی تو کہیں ایبا نہ ہو کہ ان کی اصلاح ناممکن ہوجائے کیونکہ وہ لوگ بھی کہہ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ہم اس سے باز نہیں آئیں گے۔اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ صرف زبانی فہمائش پراکتفا کیا۔حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن 'میں لکھتے ہیں:

''اس واقعہ میں حضرت موٹی کی رائے ازروئے اجتہادیہ تھی کہ اس حالت میں حضرت ہارون علیہ السلام اوران کے ساتھیوں کواس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا، ان کوچھوڑ کرموسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ،جس سے ان کے ممل میں مکمل بیزاری کا ظہار ہوجا تا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہادیہ کھی کہ اگر الیہا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے گلڑے ہوجا ئیں گے اور تفرقہ قائم ہوجائے گا اور چونکہ ان کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعدان کے اختمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعدان کے اثر سے یہ سب پھرائیمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں ،اس لئے کچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مساھلت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے ، دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ، ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا، مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو اس کی تدبیر سمجھا ، دوسرے نے اصلاح حال کی امید تک ان کے ساتھ مساھلت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کی امید تک ان کے ساتھ مساھلت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا ۔ " (ج:۲ ص: ۱۳۲۲)





كيا حفزت خفزعليه السلام نبي تھ؟

س....حضرت موسیٰ علیهالسلام کے ہمراہ جو دوسرے آ دمی شریکِ سفر تھے وہ غالبًا حضرت خطِّر تھے، عام خیال یہی ہے۔حضرت خطر کا پیغیبر ہونا قر آن سے ثابت نہیں، پیغیبر کے بغیر کسی پر وحی بھی نازل نہیں ہوتی ،غیب کاعلم صرف الله تعالیٰ کو ہے،تو پھر حضرت خضرً کوظالم بادشاہ، نافرمان بیج اور دیوار والے خزانے کے متعلق کس طرح علم ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ "كوان كى خبرتك نهقى؟

<mark>ح.....ق</mark>ر آن کریم کی ان آیات ہے جن میں حضرت موسیٰ وحضرت خضرعلیہماالسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ اور جو حضرات اس کے قائل ہیں کہوہ نبی نہیں تھے،شایدان کی مرادیہ ہو کہ دعوت قبلیغ کی خدمت ان کے سپر زنہیں تھی ، بلکہ بعض تکویٰی خد مات ان سے لی گئیں ، بہر حال حق تعالیٰ شانہ سے براہِ راست ان کوعلم عطا کیا جانا قر آن کریم سے ثابت ہے،لہٰذا ان کوظالم بادشاہ، نافرمان بيح اور ديوار والے خزانے كاعلم ہو جانا بذريعه وحى تھا، اور جوعلم بذريعه وحى حاصل ہو، اسے علم غيب نہيں کہا جا تا۔

حضرت خضرعلیہ السلام کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟

س....حضرت خضرعليه السلام كيازنده بين؟

ح .....حضرت خضرعليه السلام زنده بين يانهين؟ اس مين قديم زمانے سے شديدا ختلاف چلاآتا ہے، مگر چونکہ کوئی عقیدہ یاعمل اس بحث پرموقوف نہیں اس لئے اس میں بحث کرنا غیرضروری ہے۔

حضورنبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اسم کے ساتھ صرف '' کسیا س..... کچھ عرصة بل کسی صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگ انگلش میں لفظ ' محر' کو Mohammad کے بجائے صرف Mohd لکھ دیتے ہیں ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ''محر'' کوشارٹ کر کے لکھ دیا ہے،اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ انگریزوں کے نزدیک لفظ''محر'' کی اہمیت خواہ کتنی ہی کم ہو،ایک مسلمان کے لئے لفظ











''اللہ'' کے بعد تمام و خیرہ الفاظ میں سب سے اہم لفظ'' محم'' ہے، اس لفظ میں تخفیف کا مطلب تو یہ ہوا کہ لکھنے والے کو نعوذ باللہ! گویا اس لفظ سے نفر سے ہے۔ لفظ'' محمد'' کو مخفف کر کے لکھنے کا رواج غالبًا فرگی سازش ہے اور مسلمان اس مسئلے کی شگین کو سمجھ نہیں سکے۔ Mohammad کے بجائے Mohd (موہڈ) ایک مہمل اور بے معنی لفظ ہے، اور آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ایک مہمل اور بے معنی لفظ میں تبدیل کردینا کسی مسلمان کے لئے ہرگز روانہیں ہوسکتا۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فر مایا تھا کہ: چند حضرات صرف "M" ککھ دیتے ہیں، یہ بھی انگریزی فیشن ہے۔

محرمی! میں نے اس مسئلے اور آپ کے جواب کوزیادہ سے زیادہ ناواقف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیج میں کئی طالب علموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم ''محر'' کو Mohammad کی کوشش کی، جس کے نتیج میں کئی طالب علم و نتیج کی Mohammad کی اس کو سے اپنے ایک طالب علم بھائی کا خطموصول ہوا ہے، جس میں اسکول میں اب جھے ٹنڈ و آ دم سے اپنے ایک طالب علم بھائی کا خطموصول ہوا ہے، جس میں اسکول میں اپنے نام سے پہلے M کھنے سے گریز کیا، ماسٹر صاحبان نے وجہ پوچھی تو اس طالب علم نے آپ کا جواب دہرایا اور کہا کہ: صرف M کھنا انگریزی فیش ہے۔ تو اس کے جواب میں ماسٹر صاحبان نے کہا کہ: ''اگر'' محر'' کو انگریزی میں پورا کھنے کی بجائے صرف اس الکھنا فلط ہے تو پھرا خبارات ، کتابوں میں ''صلی اللہ علیہ وسلم'' پورا کھنے کی بجائے صرف (ص) لکھ دیا جا تا ہے، کیا یہ درست ہے؟''

ج.....صرف (ص) کا نشان کافی نہیں، بلکہ پورا درودشریف ککھنا چاہے اوراس میں کسی بخل سے کام نہیں لینا چاہئے ۔ خلا ہر ہے کہ ہماری تحریر سے درودشریف کی اہمیت زیادہ ہے،اس کو کیوں نہ لکھا جائے؟ میں جب بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس لکھتا ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں، اوراس میں بھی بخل نہیں کرتا لیکن اخبار سے دوصلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں، اوراس میں بھی بخل نہیں کرتا لیکن اخبار سے دوسلی اللہ علیہ وسلم کھتا ہوں، اوراس میں بھی بخل نہیں کرتا لیکن اخبار سے دوسلی اللہ علیہ وسلم کھتا ہوں، اوراس میں بھی بخل نہیں کرتا ہے دوسلی سے دوسل

کے کا تب''صلی اللہ علیہ وسلم'' کی جگہ صرف(ص) لکھ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی

س ..... ہمارے ہاں ایک صوفی پیر ہیں، ایک دن انہوں نے مجھے اور میرے دوست کو کہا







کہ: ایک خوبصورت لڑکی ہو، جس سے ایک لڑکا محبت کرتا ہو، اور آپ بھی اس سے محبت كرنے لكيس تو متيجه كيا ہوگا؟ ہم نے كہا: انجام لڑائى اور دشنى! تو كہنے لگا: ظاہر ہے كہ جولڑكى سے محبت کرتا ہے وہ کیونکر جاہے گا کہ میری محبوبہ سے کوئی محبت کرے؟ پھر کہنے لگا کہ: تم اینے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فر ماتے ہیں اورتم نبی علیہالسلام ہے محبت کرو گے تواللہ تعالیٰ تہہارا دشمن ہوجائے گا، وہ کیسے جا ہے گا کہ میری محبت سے کوئی دوسرامحبت کرے؟ اس کے باوجود بھی اگر بندہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کافی سزائیں دیتے ہیں،اگر کافی سزائیں سہنے کے بعد بھی بندہ اپنے نبی ہے محبت کرے تواللہ تعالی پھرا ہے بندے کے آ کے گھٹے ٹیک دیتے ہیں، یعنی خدابندے کے سامنے جھک جاتا ہے۔اس کی وضاحت فر مادیں کہ بیانسان کن عقائد کا مالک ہے؟

ج ..... بیصوفی جی بے علم اور ناواقف ہیں،ان کا بیکہنا کہ: '' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ا گرہم محبت کریں تو خدا تعالی دشمن ہوجائے گا اور سزا دے گا'' بیکلمہ کفرہے،اوراس کا بیکہنا کہ:'' خدا ہندے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے'' یہ بھی کلمہ کفر ہے،ایسے بے دین اور جامل کے پاس نہیں بیٹھنا چاہئے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت آ دم علیه السلام کے نامول پر ''ح '' یا ''ع'' ککھنا

س.....عام طور پرحضورصلی الله علیه وسلم اور حضرت آ دم علیه السلام کے اسماءمبار که پر'' ص''، د عا''وغیرہ لگادیتے ہیں، کیا بیدرست ہے؟

ج ..... بورا درودوسلام لکھنا جا ہے۔

صیغه خطاب کے ساتھ صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا

س....قرآن مجید میں صلواعلیہ ہے، کیا''صلی الله علیک یارسول اللہ'' بڑھنے سے درود کاحق ادا ہوجاتا ہے؟

ج....خطاب کے صیغہ کے ساتھ صلوۃ وسلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر کہنا چاہے، دوسری جگدغائب کے صیغہ سے کہنا چاہئے، کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے درود



المرات ا







شریف کے جوصفے امت کوتعلیم فرمائے ہیں، وہ غائب کے صفے ہیں۔ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک

س ..... نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک کیسا تھا؟ اور آپ کے لباس اور بالوں کے متعلق تفصیل سے بیان فرمائیں۔

ج.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے حلیہ مبارک شائل تر مذی میں حضرت علی کرم الله وجهه سے منقول ہے،اس کو' خصائل نبوی'' سے قل کیا جاتا ہے۔

''ابراہیم بن محمر، حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی اولا دمیں سے ہیں (یعنی یوتے ہیں )، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ جب حضورصلی الله علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کابیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ:حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نہ زیادہ لا نبے تھے، نەزيادە پستەقد، بلكەميانەقدلوگوں میں تھے۔حضورصلی اللەعلىيە دسلم کے بال مبارک نه بالكل چے دار تھے نہ بالکل سید ھے تھے، بلکہ تھوڑی تی پیچید گی لئے ہوئے تھے۔ نہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے، نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چېره مبارک میں تھی، یعنی (چېرهٔ انور بالکل گول نه تھا، نه بالکل لانبا بلکه دونوں کے درمیان تھا)حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آ تکھیں نہایت سیاہ تھیں اور بللیں دراز، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں (مثلاً: کہنیاں اور گھٹنے )، اورایسے ہی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پُر گوشت تھی۔آپ کے بدنِ مبارک پر (معمولی طور سے زائد ) بالنہیں تھے (یعنی بعض آ دی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہوجاتے ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنِ مبارک پرخاص خاص جگہوں کے علاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں، وغیرہ ان کے علاوہ اور کہیں بالنہیں تھے)،آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیرتھی۔آپ صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پُر گوشت تھے۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کوقوت سےاٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں، جب آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فر ماتے تو پورے بدنِ مبارک کے ساتھ توجہ فر ماتے





(لینی مید که گردن پھیر کرکسی کی طرف متوجہ ہیں ہوتے تھے،اس لئے کہاس طرح دوسرے کے ساتھ لا پرواہی ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہوجاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجه فرماتے ۔ بعض علماء نے اس کا مطلب پیجھی فرمایا ہے کہ جب آپ صلی الله علیه وسلم توجه فرماتے تو تمام چرہ مبارک سے فرماتے ، کن انکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے، مگریہ مطلب اچھانہیں)۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہرِ نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے۔ آپ صلی الله علیه وسلم سب سے زیادہ تنی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے، سب سے زیادہ زم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھر انے والے تھ (غرض آپ صلی الله علیه وسلم دل وزبان،طبیعت، خاندان،اوصافِ ذاتی اورنسبی ہرچیز میں سب سے افضل تھے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا کیسد کھتا مرعوب ہوجا تا تھا ( لیعنی آپ صلی الله علیه وسلم کا وقاراس قدر زیاده تھا کہاول وہلہ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیب میں آ جا تا تھا،اول تو جمال وخوبصور تی کے لئے بھی رعب ہوتا ہے:

شوق افزول مانع عرض تمنا داب حسن بار ہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے

اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہوتو پھررعب کا کیا یو چھنا!اس کے علاوہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو جوخصوص چیزیں عطاموئیں ،ان میں رعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کیا گیا)۔البنۃ جو شخص پہچان کرمیل جول کرتا،وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کےاخلاقِ کریمانہ و اوصاف كالهمائل موكرآ يصلى الله عليه وسلم كومجوب بناليتا تفارآ يصلى الله عليه وسلم كاحليه بيان كرنے والاصرف بير كه سكتا ہے كه: ميں نے حضورا كرم صلى الله عليه وسلم جيسا با جمال و با كمال نه حضور صلی الله علیه وسلم سے پہلے دیکھا، نہ بعد میں دیکھا (صلی الله علیه وسلم ) ''

🦚:.....اورلباس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کےمعمول مبارک کامخضر خلاصہ بیہ ہے کہ لباس میں اکثر سوتی کرتا زیب تن فرماتے تھے، جس کی آستینیں عموماً گٹوں تک اورلمبائی آ دهی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ایک باررومی ساخت کا جبربھی،جس کی آستینیں







آگے سے تنگ تھیں، استعال فرمایا۔ سفیدلباس کو پیند فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے، اکثر کنگی استعال فرماتے تھے، کیانی چا دروں کو پیند فرماتے تھے، شلوار کاخرید نا اور پیند فرمانا ثابت ہے، مگر پہننا ثابت نہیں۔ سبز چا دریں بھی استعال فرمائیں، گاہے سرخ دھاریوں والی دوچا دریں بھی استعال فرمائیں، بالوں کی بنی ہوئی سیاہ چا در (کالی کملی) بھی استعال فرمائی، سرمبارک پر کپڑے کی کلاہ اور اس کے اوپر دستار پہننے کا معمول تھا۔

انسسسرمبارک پر پٹے رکھنے کامعمول تھا، جوا کثر و بیشتر نرمہ گوش (کانوں کی اور) تک ہوتے اور بھی کم و بیش بھی ہوتے تھے۔ جج وعمرہ کااحرام کھولنے کے موقع پر سرکے بال استرے سے صاف کرادیئے جاتے اور موئے مبارک رفقاء و احباب میں تقسیم فرمادیئے جاتے ،سلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وا تباعه جمعین!

نعلین شریفین رنگے ہوئے چڑے کے ہوتے تھے، جن میں دو تھے ہوا کرتے

تھ،ان کانقشہ بیرے:







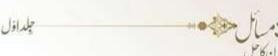

طائف سے مکۃ المکرّ مہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟

س .....کیا جب سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ کی مکه مکرمه سے شہریت ختم کردی گئی تھی اور پھرآپ کسی شخص کی امان حاصل کرکے مکه مکرمه میں داخل ہوئے تھے؟ اگرایسا ہے تواس شخص کا نام بھی تحریفر مائیں کہ وہ کون شخص تھا؟

ج....مولانا محمد ادر لیس کا ندهلوی ی نے ''سیرة المصطفیٰ '' (ج: اس: ۲۸۱) میں ، مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری " ''سیرت کبریٰ ' (ج: اس: ۲۰۰ میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے (سیرت مصطفیٰ میں زاد المعاد کا حوالہ بھی دیا گیا ہے ) اور حافظ ابن کثیر ؓ نے ''البد ایہ والنہائی' (ج: سیرت مصطفیٰ میں زاد المعاد کا حوالہ بھی دیا گیا ہے ) اور حافظ ابن کثیر ؓ نے ''البد ایہ والنہائی' (ج: سیرت مصطفیٰ میں المدعلیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں انشریف لائے تھے، اور پناہ میں آنے کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے مصطعم بن عدی نے سمجھا ہے کہ اس سے پہلے مکہ کی شہریت ختم کر دی گئی تھی ، بلکہ یہ مطلب تھا کہ مطعم بن عدی نے صاف نہیں ستائیں گے۔

حواری کسے کہتے ہیں؟ س......ہم نے قرآن پاک میں حواریوں کا ذکر تیسرے، ساتویں اوراٹھا کیسویں پارے میں بڑھا،اس ضمن میں کچھ سوالات:

ا:.....حواری کون لوگ تھے؟

٢: .... حواري كامطلب كياسي؟

m:....حواري كواردومين كيا يكاراجا تاسي؟

٣:.....حاري كےعلاوہ دوسرا گروہ كون ساتھا جوكا فرمھبرا؟

۵:.....اوراس کی مفصل تفصیل بیان کریں اور حواریوں کا خطاب کن کوملا؟

ج..... ' حواری'' کالفظ' حَسورَ دَ'' سے ہے، جس کے معنی سفیدی کے ہیں، ان آیات میں ' حواری'' کالفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلص احباب واصحاب کے لئے استعمال ہوا ہے، جن کی تعداد بارہ (۱۲) تھی، حواری کالفظ اردو میں بھی مخلص اور مددگار دوست کے معنی



إهرات ا





میں استعال ہوتا ہے، وارث سر ہندی صاحب کی کتاب 'علمی لغت' میں ہے: ''حواری: خاص، برگزیدہ، مددگار، دھو بی، حضرت عیسیٰ

كاصحابي، وه جس كابدن بهت سفيد مو-"

وہ کافرگروہ جس کا ذکر سورۃ الصّف کی آیت: ۱۲ میں ہے، اس کے بارے میں حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پراٹھایا گیا تو عیسائیوں کے تین گروہ ہوگئے۔ایک نے کہا کہ وہ خود ہی خدا تصاس لئے آسان پر پھلے گئے۔دوسرے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں مگر خدا کے بیٹے تھے، اس لئے باپ نے اپنے بیٹے کواپنے پاس بلالیا۔ بید دونوں گروہ کافر ہوگئے۔تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کوآسان پر اٹھالیا (اور قربِ قیامت میں وہ پھر نازل ہوں گے)، یہ گروہ مؤمن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے سیج پر وکاروں کا یہی عقیدہ تھا۔

عشره مبشره کس کو کہتے ہیں؟

س....ایک حافظ صاحب کہتے تھے کہ بی بی فاطمہ گا ذکر عشرہ مبشرہ میں ہے۔عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟

ج....عشره مبشره ان دس صحابه کو کہتے ہیں جن کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی ،ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ۱: ابو بکر ہے: عمر سراعثان ہے، علی ۔ ۵: طلحہ ۔ ۲: زبیر ۔ 2: عبدالرحمٰن بن عوف ۔ ۸: سعد بن وقاص ۔ 9: ابوعبیدہ بن جراح ۔ ۱: سعید بن زبید، رضی اللہ عنہم ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بے شار ہیں، وہ خواتین جنت کی سردار ہول گی ، مگر ' عشره مبشرہ ' ایک خاص اصطلاح ہے ، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل نہیں ، اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ وحی ترجمان سے جنت کی بشارتیں ملیں مگر ' عشره مبشرہ ' میں ان کوشار نہیں کیا جاتا ۔









انبیاعلیم السلام اور صحابہ رضی اللّٰعنہ م کے ناموں کے ساتھ کیا کھا جائے؟

س.... آٹھویں جماعت کی انگریزی کی کتاب (انگاش میڈیم) میں ایک سبق ہے:

د' حضرت علی' اور بریکٹ میں Peace Be Upon Him کھا ہوا ہے، جو' صلی الله
علیہ وسلم' کا انگاش ترجمہ ہے۔ اسی طرح فارسی کی ہشتم جماعت کی کتاب میں حضرت علی اور
حضرت امام حسین کے ساتھ ' علیہ السلام' کھا ہوا ہے، کیا پیغیبروں کے علاوہ صحابہ کباڑ کے
ساتھ یہ الفاظ استعال کئے جاسکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ اپنے مؤ قر
جریدے کی وساطت سے اسے نصاب میٹی اور اعلیٰ حکام وعمال حکومت کے نوٹس میں لائیں۔
جریدے کی وساطت سے اسے نصاب میٹی اور اعلیٰ حکام وعمال حکومت کے نوٹس میں لائیں۔
جریدے کی وساطت سے اسے نصاب میٹی اور اعلیٰ حکام وعمال حکومت کے نوٹس میں لائیں۔
کھاجا تا ہے، صحابہ کے لئے'' رضی اللّٰہ عنہ' کھنا چا ہے ور حضرت علی کے نام نامی پر'' کرم اللّٰہ
وجہہ'' بھی لکھتے ہیں، متعلقہ حضرات کوآپ کی اس تنبیہ پرشکر یہ کے ساتھ غور کرنا چا ہئے۔
خلفائے کہ راشدین میں چا رخلفائے کے علاوہ دوسر بے خلفاء کیوں شامل نہیں؟

س.....د بنی طور پر جب خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے تواس سے مراد صرف چار خلفائے راشدین لئے جاتے ہیں، لینی حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ جو کہ دونوں صحابی ہیں، ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ حالانکہ یہ بھی خلفائے راشد ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی نہایت مثالی دور رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خاص طور پر جو چار خلفاء کو تن چاریار کہا جاتا ہے، آپ قرآن و حدیث سے ان چار خلفاء کی خصوصیت کو ثابت کر کے جواب دیں، اور یہ بھی کہ حضرت امام حدیث سے ان چار خلفاء کی خصوصیت کو ثابت کر کے جواب دیں، اور یہ بھی کہ حضرت امام

ح..... 'خلافت علی منهاج النبوة '' کے لئے دیگراوصاف کے ساتھ ہجرت شرط تھی ،جس کی طرف سور وَ النور کی آیت استخلاف میں اشارہ فر مایا گیا ہے۔ اور بیشر طصرف چاروں خلفائے راشدین میں پائی گئی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی

حسنٌ اور حضرت امیر معاویدٌ کاان کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟







خلافت کا تتر تھی، جس سے خلافت نبوت کے تمیں سال پورے ہوئے، جس کی تصریح حدیث نبوی: "خلافة النبوة ثلاثون سنة" میں آئی ہے، یعنی خلافت نبوت تمیں سال ہوگ۔ یہ تر فدی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں نہیں کیا جا تا۔ ان کی نہیں پائی گئی اس لئے ان کا شار خلفائے راشد بین رضی اللہ تعالی عنہ میں نہیں کیا جا تا۔ ان کی خلافت، خلافت عادلہ تھی اور حضرت عمر بن عبد العزیر بَّر چونکہ صحابی نہیں تا بعی ہیں، اس لئے ان کی خلافت بھی خلافت براشدہ کے مشابہ تھی۔ مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: "اگر میرے بعد کوئی نبی موتا تو فلاں ہوتا" کا مصداتی کون ہے؟

س..... واضح حوالہ کے ساتھ یہ بتا ئیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحافیؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ:اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تووہ فلاں ہوتے۔

ج.....حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے بارے میں فرمایا تھا:"لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب." کان عمر بن الخطاب."

حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنه كى تاريخ ولا دت ووفات

س.....امیرالمؤمنین سیدنا حضرت ابوبکررضی الله تعالیٰ عنه کی تاریخ ولا دت اور تاریخ وفات کون سی ہے؟

ج..... ولادت کی تاریخ معلوم نہیں، وفات شب سه شنبه۲۲ رجمادی الاخریٰ ۱۳ ھے مطابق ۲۳ سے ۱۳ مطابق ۲۳ سے بچاس سال پہلے ولادت ہوئی۔ ولادت ہوئی۔

حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كى تائيد ميں نزولِ قرآن

س....سوال بیہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کس رائے کے حق میں قر آن میں آپیتس نازل ہوئیں؟

ج.....حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنه کو بیسعادت کئی مرتبه حاصل ہوئی که وحی خداوندی



(مفرست ۱۰)







نے ان کی رائے کی تائید کی ۔ حافظ جلال الدین سیوطی تے "تاریخ الحلفاء" میں ایسے بیں اکیس مواقع کی نشاندہی کی ہے، اور امام الهندشاه ولی الله محدث د ہلوی قدس سرهٔ نے "ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" مين دس كياره واقعات كاذكركيا بي ان مين سے چند به بین:

ا:.....حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنگ بدر کے قیدیوں کوقل کیا جائے،اس کی تائید میں سورۃ الانفال کی آیت: ۲۷ نازل ہوئی۔

۲:....منافقوں کا سرغنه،عبدالله بن أبي مرا تو آپ کی رائے تھی کہ اس منافق کا جنازه نه پڑھایا جائے ،اس کی تائید میں سورۃ التوبہ کی آیت :۸۴ نازل ہوئی۔

٣:.....آپ مقام ابراہیم کونماز گاہ بنانے کے حق میں تھے،اس کی تائید میں سور ہُ بقره کی آیت:۱۲۵ نازل ہوئی۔

٣:.....آپ از واج مطهرات کو پرده میں رہنے کا مشورہ دیتے تھے،اس پرسور ہ احزاب کی آیت:۵۳ نازل ہوئی اور پردہ لازم کر دیا گیا۔

۵:.....ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنهاير جب بدباطن منافقول نے نار واتہمت لگائی اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے (دیگر صحابہ کے علاوہ) حضرت عمر رضی الله عنه سے بھی رائے طلب کی،آپ نے سنتے ہی بےساختہ کھا: ' توبہ! توبہ! یو کھلا بہتان ہے!''اور بعد میں انہی الفاظ میں حضرت عا ئشد ضی اللّٰدعنہا کی برأت نازل ہوئی۔

٢:.....ايك موقع پرآپ نے از واج مطہرات كوفهمائش كرتے ہوئے ان سے كہا كها گرآ تخضرت صلى الله عليه وسلمتمهيں طلاق دے ديں تو الله نعالي آ پ صلى الله عليه وسلم كوتم سے بہتر بیویاں عطا کردے گا،اس کی تائید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر: ۵ نازل ہوئی،

حضرت عمررضي اللدعنه كي ولا دت وشهادت

س.....امیرالمؤمنین سیدنا عمررضی الله عنه کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهادت کون سی ہے؟ ح.....ولا دت ہجرت ہے جالیس ہے تبل ہوئی۔٢٦رذی الحجہ٢٣ھ بروز چہارشنبہ مطابق



إهاريت ا





اسرا کو بر۱۴۴ ء کونماز فجر میں ابولو کو مجوی کے خبر سے خبی ہوئے، تین راتیں خبی حالت پر زندہ رہے، ۲۹ ردی الحجہ (سرنومبر) کو وصال ہوا۔ کیم محرم ۲۲ھ کو روضۂ اطہر میں آسود ہ خاک ہوئے، حضرت صہیب ؓ نے نماز جناز ہ پڑھائی۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كے خلاف بہتان تراشیاں

س..... میں کے آج سے کچھ عرصہ پہلے جمعہ کے وعظ کے دوران ایک واقعہ امام صاحب سے سنا تھا۔ وہ بیہے کہ:''حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبر میں عذاب ہوا، (معاذ اللہ!) جس سے ان کی پنڈلی کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک لوگوں نے سنی ،اس عذاب کی وجہ بیتی کہ ان پرایک دفعہ بیشاب کا ایک چھینٹا پڑگیا تھا۔''

جنابِ عالی! اس وفت تو مجھے اتنا شعور نہیں تھا، کیکن آج میں اس واقعہ پرغور کرتا ہوں تو میرا دل نہیں مانتا کہ بیروا قعہ سے ہوگا، کیکن پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ بیروا قعہ ایک عالم دین کی زبانی سناہے، عجیب کشکش کا شکار ہوں، امید ہے آپ میری اس کشکش کو دور فرمادیں گے، میرے خیال میں بیرواقعہ صریحاً غلط ہے۔

ج..... مُجھے حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کے بارے میں ایسے کسی واقعہ کاعلم نہیں، پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، میں اس کوصریحاً غلط اور بہتان عظیم سمجھتا ہوں، ان واعظ صاحب سے حوالہ دریافت کیجئے۔

حضرت عمررضي اللدعنه كاكشف

س.... بہت سے عالموں سے سنا ہے کہ خلیفہ دُوم حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے سے اور ملک شام میں ان کی فوج کا فروں سے لڑ رہی تھی ، حضرت عمر فاروق سٹنے خطبہ پڑھتے پڑھتے فوج کے جرنیل ساریہ گوفر مایا کہ:''اے ساریہ اُل کوسنجالو' چنا نچہ ساریہ گفتے ہے؟ نیا ساروق کی آواز سن ،اور پہاڑ کوسنجالا ،اس طرح ان کو فتح نصیب ہوئی ۔ کیا ہوتی ہے؟ جہ۔ سیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف اور کرامت تھی، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ (دیکھئے: حیاۃ الصحابہ ج: ۳ ص:۳، البدایہ والنہایہ ج: ۲ ص:۳، البدایہ والنہایہ ج: ۷ ص:۳، البدایہ والنہایہ ج: ۷ ص:۳، البدایہ









حضرت عثمان رضى الله عنه كى تاريخ شهادت وعمر شريف

س.....امیرالمؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهادت کون سی ہے؟

ج..... تاریخ شهادت میں متعدد اقوال ہیں، مشہور قول ۱۸رزی الحجہ ۳۵ ھ (۱۷رجون ۲۵ م) روز جمعہ کا ہے، عمر مبارک مشہور قول کے مطابق ۸ سال تھی۔

حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه کا زکاح حضرت اُمِّ کلثوم رضی اللّٰدعنها ہے آسانی وجی سے ہوا

س....کیا حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کوفر مایا تھا که سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح الله تعالیٰ نے آپ سے کردیا؟

ج....طبرانی کی روایت ہے کہ: ''میں نے عثان ﷺ سے ام کلثوم ؓ کا نکاح نہیں کیا مگر آسانی وی کے ساتھ۔'' اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان ؓ سے فر مایا کہ: '' یہ جبریل بتار ہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ام کلثوم کے ساتھ تیرا عقد کر دیا ہے، رقیہ کے مہر جتنے مہر کے ساتھ۔'' (مجمع الزوائدج: ۹ ص: ۸۳ میں اس مضمون کی متعدد روایتیں ہیں، اور طبرانی کی مذکورہ بالا روایت کو حسن کہا ہے )۔

حضرت علی رضی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ

كرم الله وجهه كيول كهاجا تاب؟

س.....مہربانی کرکے بیہ بتائیں کہ ہر صحابیؓ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ، تو اس کی کیا وجہہے؟

ح .....خارجی لوگ حفرت علی رضی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ بددعا کے گندے الفاظ استعال کرتے تھے، اس لئے اہل سنت نے ان کے مقابلہ کے لئے بید دعائیہ الفاظ کہنے

شروع کئے:''اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ روش کرے۔''



127

ا مارست

www.shaheedeislam.com



## كيا حضرت على رضى الله عنه كے نكاح كے مؤقت تھ؟

س.....روزنامہ جنگ میں''حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولا دُ' کے عنوان سے ایک صاحب کے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہراً کی وفات کے بعد کئی نکاح کئے اور کئی اولا دیں ہوئیں،آپ نے حضرت علیٰ کی بعض اولا دیے نام بھی درج فرمائے ہیں۔

مولانا صاحب! سوال یہ ہے کہ جناب فاطمۃ الزہراً کی وفات کے بعد حضرت علی ہے جومتعدد زکاح کئے تھے کیاوہ دائمی تھے یامؤقتی زکاح تھے؟

برائے مہر بانی آپ اس کی وضاحت کریں یعنی فاطمۃ الز ہڑا کی وفات کے بعد حضرت علیؓ نے جو نکاح کئے تھے کیا وہ دائمی تھے یا مؤقتی (متعہ) نکاح تھے؟ نیز حضرت فاطمۃ الز ہڑا کے علاوہ حضرت علیؓ کی چنداز واج کے نام درج فرمائیں۔

جسساسلام میں نکاح مؤقت کا کوئی تصور نہیں، اگر ایبا ہوتا تو طلاق مشروع نہ کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نکاح کئے وہ مؤقت نہیں تھے، آپ کی کچھاز واج آپ کی زندگی میں فوت ہوگئیں، بعض کو طلاق دے دی، پچھآپ کے آخری لمجہ تک رہیں۔ حافظ ابن کیٹر البدایہ والنہا ہیں جے کے سے ۳۳۲ میں لکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حیات اللہ کے بعد کئی کاح کئے، بعض ہویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوگئیں، بعض کو طلاق دے دی۔ انتقال کے وقت آپ کی چار ہویاں اور اُنیس کنیزیں تھیں، چودہ پندرہ صاحبزادے اور سترہ صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے اساء گرامی ہیہ ہیں: حسن جسمین محسن ابو ہرائی میرائلہ میرائی میرونہ، زینب صغری، رملہ صغری، اللہ عنہ سے ہوا تھا)، وقیہ ام الحسن، رملہ کبری، ام ہانی، میمونہ، زینب صغری، رملہ صغری، اللہ عنہ سے ہوا تھا)، وقیہ ام الحسن، رملہ کبری، ام ہانی، میمونہ، زینب صغری، رملہ صغری، اللہ عنہ سے ہوا تھا)، وقیہ ام الحسن، رملہ کبری، ام ہانی، میمونہ، زینب صغری، رملہ صغری، اللہ عنہ سے ہوا تھا)، وقیہ ام الحسن، رملہ کبری، ام ہانی، میمونہ، زینب صغری، رملہ میری، ام





کلثوم صغریٰ، فاطمه،امامه،خدیج،ام الکرام،ام جعفر،ام سلمه، جمانه۔





حضرت على كرم الله وجهه كي عمر مبارك اور تاريخ شهادت

س.....امیرالمؤمنین سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی الله تعالی عنه کی تاریخ ولادت اور تاریخ شهادت کون سی ہے؟

ح.....شهادت ۷۱رمضان المبارك ۴۰ ه مطابق ۲۲ جنوری ۲۱۱ ء به عمر ۲۳ سال ـ

حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه کب اسلام لائے؟

س.....حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کب اسلام لائے؟ اور کس موقع پر ایمان لائے تھے؟ تفصیل ہے تحریر کریں۔

ج .....مشہور تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کمہ کے دن اسلام لائے، کیکن "جسسہ مشہور تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کمی ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے، کیکن اپنے اسلام کا اظہار فتح کمہ کے موقع پر کیا۔

حضرت عباس اورحضرت على المرتضى رضى الله عنهما كے بارے ميں چندشبہات كاازاله

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم محتر م المقام جناب یوسف لدھیانوی صاحب السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ ، اما بعد! قاضی ابو بکر بن العر کِی ۱۹۸۶ ھتا ۵۳۳ ھا پی کتاب'' العواصم من القواصم'' کے ایک باب میں رقم طراز ہیں:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات ايك كمرتورٌ حادثه تھا،اورعمر بھر كى مصيبت، كيونكه حضرت علىٰ مصرت فاطمہ ٞے گھر ميں حبيب كربيٹھ گئے ۔







اور حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ نبی صلی الله علیه وسلم کی بیاری کے دوران اپنی الجھن میں بڑگئے۔ حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ: موت کے وقت بنی عبدالمطلب کے چیروں کی جو کیفیت ہوتی ہے، میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کی دیکیور ہاہوں، سوآؤہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوج پیل اور معاملہ ہمارے سپر دہو تو ہمیں معلوم ہوجائے گا۔

پھراس کے بعد حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ ، نبی صلی الله علیه وسلم کے تر کہ میں الجھ گئے وہ فدک، بنی نضیراورخیبر کے تر کہ میں میراث کا حصہ چاہتے تھے''

ائمہ حدیث کی روایت کے مطابق حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ کے متعلق کہا تھا کہ جب حضرت عباسؓ اور علیؓ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف کے بارے میں حضرت عمرؓ کے یاس اپنا جھگڑا لے کر گئے تو حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا:''اےامیرالمؤمنین!میرےاوراس کےدرمیان فیصلہ کرادیں۔''

دیگرجگه برہے کہ آپس میں گالی گلوچ کی ..... (ابن حجر، فتح الباری)۔

''حضرت علیؓ بن ابی طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے جبکہ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم این آخری بیاری میں مبتلا تھے، لوگوں نے آپ سے یو چھا کہ: اے ابوالحن! رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طبيعت كيسى ہے؟ تو آپ نے فرمايا كه: اب آپ پہلے سے اچھی حالت میں ہیں۔تو حضرت عباس ٹے حضرت علی کا ہاتھ پکڑااور فرمایا: خداکی قتم تین روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی ، مجھے معلوم ہور ہا ہے کہ اس بیاری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ بنی عبدالمطلب کے چروں کی جو کیفیت موت کے وقت ہوتی ہے وہی مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو رہی ہے،آ ؤہم رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس چلیں اورآ پے صلی اللّه علیہ وسلم سے یو جھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اگر آپ ہمیں خلافت دے جائیں تو بھی ہمیں معلوم ہوجائے اور اگر آپ کسی اور کو خلافت دے دیں تو پھر ہمارے متعلق اس کو وصیت كرجائيں ۔ تو حضرت علیؓ نے كہا: خدا كی تتم! اگر ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اس كے









متعلق سوال کریں اور آپ ہم کو نہ دیں تو پھر لوگ ہم کو بھی نہ دیں گے اور میں تو خدا کی قتم! اس کے متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہرگز سوال نہ کروں گا۔'' بیصدیث صحیح بخاری كتاب المغازى اور البدايدوالنهايد ميں ابن عباسٌ عيمروى ہے، اور امام احدٌ نے اپني مسند میں روایت کی ہے۔

## سوالات

ا:....حفرت عليَّ حِيبِ كر كيون بيڻھ گئے تھے؟

۲:....کیاان دونوں کو مال و دولت کی اس قدر حرص تھی کہ بار بارتر کہ ما تگتے تھے جبکہ ان کوحضرت ابوبکر اور عمر ّ نے علم کرا دیا تھا کہ اس مال کی حیثیت تر کے کی نہیں ، تقسیم نہیں ، كياجاسكتا\_

۳:..... پیر جھگڑاان دونوں کو نہ صرف مال و دولت کا حریص ثابت کرتا ہے بلکہ اخلاقی پستی کی طرف بھی اشارہ ملتاہے، کیونکہ گالی گلوچ شرفاء کا وطیر نہیں۔

ہ:......'' تین روز کے بعدآ پ پرانھی کی حکومت ہوگی''اس عبارت کو واضح کریں۔ ۵:....حضرت عباسٌ کوکیسی فکر بڑی ہے کہ خلافت ملے، نہ ملے تو وصیت ہی ہوجائے کہان کےمفادات محفوظ ہوجا ئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری اوروفات کا

صدمها گرغالب موتا توبه خپالات اور په کاروائياں کہاں ہوتيں؟ ۲:.....حضرت علیؓ کےالفاظ سے توان کاارادہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم ا نکار ہی کیوں نہ کر دیں ،انہیں خلافت در کا رہے ،اوریہ بھی کہ انہیں احمال یہی تھا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فر مادیں گے، اسی لئے کہتے ہیں کہ: میں نہ سوال کروں گا (اور بعد میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعداس خلافت کو حاصل

کروں گا)،حضرت علیؓ کےالفاظ اگریہ مفہوم ظاہر ہیں کرتے تو پھر کیا ظاہر کرتے ہیں؟

امیدہے کہآپ جواب جلدارسال فرمائیں گے۔

فقظ والسلام محمرظهورالاسلام



إهرات





## الجواب

سوالات پرخورکر نے سے پہلے چنداموربطورِتمہیدعرض کردینامناسب ہے:
اول: .....اہل حق کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی تحقیر وتنقیص جائز نہیں، بلکہ تمام صحابہ کوعظمت ومحبت سے یاد کرنا لازم ہے، کیونکہ یہی اکابر، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورامت کے درمیان واسطہ ہیں، امام اعظم اپنے رسالہ دفقہ اکبر، میں فرماتے ہیں:

"ولا نذكر الصحابة (وفى نسخة ولا نذكر الصحابة (وفى نسخة ولا نذكر احمد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) الا بخير." (شرح فقا كبر: بلاعلى قارئ ص: ۸۵، طبح مجتبا في ۱۳۲۸ه) ترجمه: ....." اورجم ، صحاب كرام گو (اورايك نسخه ميس مها كم ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا صحاب ميس سيكسى كو) خير كسوايا ذبيس كرتے "

"ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط فى حب احد منهم، ولا نتبرأ من احد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم الا بالخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان." (عقيرة الطحاوى ص:٢٦ ملح ادارة شرواشاعت مرسة نفرة العلوم مجرانواله)

ترجمہ:.....''اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ان میں سے کسی کی محبت میں افراط وتفریط نہیں کرتے۔اور نہ کسی سے برأت کا اظہار کرتے ہیں،اور ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جوان میں سے کسی سے بغض رکھے یاان کونا رَوا









الفاظ سے یاد کرے۔ان سے محبت رکھنا دین وایمان اور احسان ہے،اوران سے بغض رکھنا کفرونفاق اور طغیان ہے۔'' امام ابوزر عد عبیداللّہ بن عبدالکریم الرازیؓ (التوفی ۲۲۴ھ) کا بیار شاد بہت سے اکابر نے فل کیا ہے کہ:

"اذا رأيت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه زنديق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقران حق، وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم اولى وهم زنادقة."

ترجمہ: ..... 'جبتم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس لئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں ، اور قرآن کریم اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں صحابہ کرام ہی نے پہنچائے ہیں ، یہ لوگ صحابہ کرام پرجرح کر کے ہمارے دین کے گوا ہوں کو مجر وح کرنا چاہتے ہیں ، تا کہ کتاب وسنت کو باطل کر دیں ، حالا نکہ یہ لوگ خود جرح کے مشتق ہیں ، کو نکہ وہ خود زندیق ہیں ۔ ''

یرتو عام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اہل حق کا عقیدہ ہے، جبکہ حضرت عباس اللہ حق کا عقیدہ ہے، جبکہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا شارخواص صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عباس اللہ علیہ وسلم: "عسمی و صنو أبي" فرمایا کرتے تھے، لین "میرے چیااور میرے باپ کی جگہ"، اوران کا بے حدا کرام فرماتے تھے۔ حضرت عمررضی اللہ عنہان کے میرے باپ کی جگہ"، اوران کا بے حدا کرام فرماتے تھے۔ حضرت عمررضی اللہ عنہان کے





إدارات



وسلہ سے استسقاء کرتے تھے، ان کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل ومنا قب وارد ہیں۔

اور حضرت على كرم الله وجهه كے فضائل ومنا قب تو حد شارسے خارج ہيں، ان كے ديگر فضائل سے قطع نظر وہ اہل حق كے نزديك خليفه راشد ہيں، قاضى ابو بكر بن العربي "العواصم من القواصم" ميں، جس كے حوالے آپ نے سوال ميں درج كئے ہيں، لكھتے ہيں:

"وقتل عثمان فلم يبق على الارض احق بها من على فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الاحكام والعلوم ما شاء الله ان يبين. وقد قال عمر: لو لا على لهلك عمر! وظهر من فقهه وعلمه في قتال اهل القبلة من استدعائهم، ومناظرتهم، وترك ببادرتهم، والتقدم اليهم قبل نصب الحرب معهم، وندائه: لا نبدأ بالحرب، ولا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالا. وامره بقبول شهادتهم والصلوة خلفهم. حتى قال اهل العلم: لو لا ما جرى ما عرفنا قتال اهل البغي."

ترجمہ:..... 'اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو روئے زمین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی خلافت کا مستی نہیں تھا، چنانچہ نوشتہ اللی کے مطابق انہیں خلافت اپنے ٹھیک وقت میں ملی ، اور برحل ملی ۔ اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام وعلوم ظاہر فرمائے جواللہ تعالیٰ کو منظور تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ''اگر ملی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔'' اور اہل قبلہ سے قال کرنے میں ان کے علم و تفقہ کے جو ہر ظاہر ہوئے ، مثلاً انہیں دعوت دین ، ان سے بحث و مناظرہ کرنا ، ان سے ارائی میں پہل نہ







کرنا،اوران کے ساتھ جنگ کرنے سے قبل پیاعلان کرنا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، بھا گنے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، کسی زخمی کوفل نہیں کیا جائے گا ،کسی خاتون سے تعرض نہیں کیا جائے گا ،اورہم ان کے مال کوغنیمت نہیں بنائیں گے ،اورآ پ کا بیتکم فر مانا کہ اہل قبلہ کی شہادت مقبول ہوگی اوران کی اقتدا میں نماز جائز ہے وغیرہ جتی کہ اہل علم کا قول ہے کہ: اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل قبلہ کے ساتھ قال کے بیروا قعات پیش نہآتے تو ہمیں اہل بعلی کے ساتھ قال کی صورت ہی معلوم نہ ہوسکتی۔''

پس جس طرح کسی ایک نبی کی تکذیب پوری جماعت انبیاء کرام علیهم السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ دراصل بیوحی الہی کی تکذیب ہے۔ٹھیک اسی طرح کسی ایک خلیفہ راشد كى تنقيص خلفائ راشدين كى پورى جماعت كى تنقيص ہے، كيونكه بيدراصل خلافت نبوت کی تنقیص ہے۔اسی طرح جماعت صحابہؓ میں سے کسی ایک کی تنقیص وتحقیر پوری جماعت صحابةً کی تنقیص ہے، کیونکہ بیدراصل صحبت ِ نبوت کی تنقیص ہے،اسی بناء پر آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا:

> "الله! الله! في اصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدى، فمن احبهم فبحبى احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم." (ترندی ج:۲ ص:۲۲۲)

ترجمہ:..... دمیر سے صحابۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدفِ ملامت نہ بنالینا، پس جس نے ان سے محبت کی اتو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ۔ اور جس نے ان سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔'' خلاصہ بیر کہ ایک مسلمان کے لئے صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین سے محبت رکھنا اورانہیں خیر کے ساتھ یاد کرنا لازم ہے،خصوصاً حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللّٰد









عنہم، جنہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نیابت ِ نبوت کا منصب حاصل ہوا۔ اسی طرح وه صحابه کرام جن کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بارگا ہے عالی میں محبّ ومحبوب ہونا ثابت ہے،ان سے محبت رکھنا کتِ نبوی کی علامت ہے۔اس لئے امام طحاویؓ اس کو دین وایمان اور احسان سے تعبیر فرماتے ہیں،اوران کی تنقیص وتحقیر کو کفر ونفاق اور طغیان قر اردیتے ہیں۔ دوم:.....ایک واقعہ کے متعدد اسباب وعلل ہو سکتے ہیں،اورایک قول کی متعدد توجیہات ہوسکتی ہیں۔اس لئے ہمیں کسی واقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے، یاکسی کے قول کی توجید كرتے ہوئے صاحب واقعه كي حيثيت ومرتبه كولمح ظار كھنالازم ہوگا۔مثلاً: ايك مسلمان يەفقرە کہتا ہے کہ:'' مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی''،تو قائل کے عقیدہ کے پیش نظراس کوکلمہ کفر نہیں کہا جائے گا۔لیکن یہی فقرہ اگر کوئی دہریہ کہتا ہے توبیکلمہ کفر ہوگا۔ یا مثلاً:کسی پیغیبر کی تو ہین و تذلیل اوراس کی داڑھی نوچنا کفرہے،لیکن جب ہمیہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں توان کی شان وحیثیت کے پیش نظر کسی کواس کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ سوم:.....جس چیز کوآ دمی اپناحق سمجھتا ہے، اس کا مطالبہ کرنا، نہ کمال کے منافی ہےاور نہاسے حرص پرمجمول کرنا ملیج ہے۔انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان الدُّعليهم اجمعين سے بڑھ کر کون کامل مخلص ہوگا؟ کیکن حقوق میں بعض اوقات ان کے درمیان بھی منازعت کی نوبت آتی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلے فرماتے تھے،مگراس بات پرنکیرنہیں فرماتے تھے کہ بیرمنازعت کیوں ہے؟ اور نہ دق طلبی کو حرص کہاجا تاہے۔

چہارم:.....اجتہادی رائے کی وجہ سے نہم میں خطا ہوجانالائق مؤاخذہ نہیں،اور نہ پیکمال واخلاص کے منافی ہے۔حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باجماع اہل حق معصوم ہیں، مگر اجتہا دی خطا کا صدوران ہے بھی ممکن ہے، لیکن ان پر چونکہ وحی الہی اور عصمت کا پېره رېتا ہےاس لئے انہیں خطاءاجتہادی پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ وحی الٰہی فوراً انہیں متنبہ کردیتی ہے۔انبیاء کرا علیہم السلام کےعلاوہ دیگر کاملین معصوم نہیں،ان سے خطائے اجتهادی سرزد ہوسکتی ہے،اوران کااس پر برقرارر ہنا بھی ممکن ہے،البتہ حق واضح ہوجانے



المرت والم







کے بعد وہ حضرات بھی اپنی خطائے اجتہادی پر اصرار نہیں فرماتے بلکہ بغیر جھجک کے اس سےرجوع فرمالیتے ہیں۔

پنجم:....رائے کا اختلاف ایک فطری امرہ، اور کاملین مخلصین کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ سے کشاکشی اور شکر رنجی پیدا ہوجانا بھی کوئی مستبعدا مزہیں، بلکہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، قیدیانِ بدر کے قتل یا فدیہ کے بارے میں حضرت ابوبکر وحضرت عمر رضی اللہ عنهما کے درمیان جواختلا ف ِرائے ہوا، وہ کس کومعلوم نہیں؟ لیکن محض اس اختلا ف ِرائے کی وجه ہے کسی کا نام دفتر اخلاص و کمال سے نہیں کا ٹا گیا۔ باوجود یکہ وجی الٰہی نے حضرت عمر رضی الله عنه کی تائید کی ،اورحضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی رائے پر ... جے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تائید حاصل تھی ...رحیمانہ عمّا بھی ہوا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے فضل و كمال اور صديقيت كبرىٰ ميں كوئى ادنیٰ فرق بھى آيا۔اسى طرح بنوتميم كا وفيد جب بارگاہِ نبوگ ميں حاضر ہوا تو اس مسئلہ پر، كه ان كا رئيس كس كو بنايا جائے،حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ِرائے ہوا،جس کی بناپر دونوں کے درمیان تکخ کلامی تک نوبت بینچی ، اورسور هٔ حجرات کی ابتدائی آیات اس سلسله میں نازل ہوئیں ،اس کے باوجودان دونوں بزرگوں کے قرب ومنزلت اور مجبوبیت عنداللہ وعندرسولہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔

الغرض اس کی بیسیوں نظیریں مل سکتی ہیں کہ انتظامی امور میں اختلا ف ِرائے کی بنا پر کشاکشی اور تکنی تک کی نوبت آسکتی ہے، مگر چونکہ ہر شخص اپنی جگہ مخلص ہے، اس لئے بیہ کشاکشی ان کے فضل و کمال میں رخنہ انداز نہیں مجھی جاتی۔

ششم:.....حکومت وامارت ایک بھاری ذمه داری ہے، اوراس سے عہدہ برآ ہونا بہت ہی مشکل اور دشوار ہے،اس لئے جو تخص اپنے بارے میں پورااطمینان نہر کھتا ہو کہ وہ اس عظیم ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے گا،اس کے لئے حکومت وامارت کی طلب شرعاً وعرفاً مذموم ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کاارشادِ گرامی ہے:

"انكم ستحرصون على الامارة وستكون









ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة."

(صحح بخارى ٢:٢ ص:١٠٥٨، كتاب الاحكام،
باب ما يكره من الحرص على الامارة)
ترجمه:...... ب شك تم امارت كى حرص كروگ اور
عنقريب به قيامت كه دن سراپا ندامت هوگي ليس به دوده پلاتى
عنقريب به قيامت كه دن سراپا ندامت هوگي ليس به دوده پلاتى
عنقريب به قيامت كه دن سراپا ندامت هوگ ليس به دوده پلاتى
عنقريب به قيامت كه دن سراپا ندامت هوگا ليس به دوده پلاتى
اليكن جو خوس بلاتى به اوردوده چراتى به توبرى طرح چراتى به به توباس كه لئه
اس كامطالبه شرعاً وعقلاً جائز به اوراگروه كسى خيركا ذريعه موتومستحسن به سيدنا يوسف عليه
السلام كاارشاد قرآن كريم مين نقل كيا به كه انهول فيشاه مصر سه فرمايا تها:

"اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ

(يوسف:۵۵)

عليم."

ترجمه:...... دملکی خزانوں پر جھے کو مامور کر دو، میں ان کی

حفاظت رکھوں گا،اورخوب داقف ہوں۔''

اورقرآن كريم بى مين سيدنا سليمان عليه الصلوة والسلام كى بيدعا بھى نقل كى گئى ہے:

"رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد

من بعدی، انک انت الوهاب." (ص:۳۵)

ترجمه:....."اے میرے رب! میرا (مجھلا) قصور

معاف کراور (آئندہ کے لئے) مجھ کوالی سلطنت دے کہ میرے سوا

(میرےزمانه میں) کسی کومیسر نه ہو۔'' (بیان القرآن)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خلافت و نیابت، جسے اسلام کی اصطلاح میں ''خلافت راشدہ'' کہاجا تا ہے،ایک عظیم الثان فضیلت ومنقبت اور حسب ذیل وعد ہُ الٰہی

کی مصداق ہے:

"وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت



إدارات

www.shaheedeislam.com



ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا." (النور:۵۵) ترجمه:.....''(ابے مجموعه امت) تم میں جولوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے ) زمین میں حکومت عطا فر مائے گا،جیسا کہان سے پہلے (اہل مدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کواللہ تعالی نے ان کے لئے پیند کیا ہے ( ایعنی اسلام ) اس کوان کے ( نفع آخرت ) کے لئے قوت دے گا،اوران کے اس خوف کے بعداس کومبدل بامن کردےگا، بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اورمیرے ساتھ کسی قتم کا شرک نہ کریں۔'' (بیان القرآن) جو خض اس خلافت کی اہلت رکھتا ہو، اس کے لئے اس کےحصول کی خواہش مذموم نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ درجہ کے فضل و کمال کو حاصل کرنے کی فطری خواہش ہے۔حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غزوۂ خیبر میں بیاعلان فر مایا کہ:''میں بیہ حینڈاکل ایک ایسے مخص کو دوں گا جواللہ تعالی اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے محبت رکھتے ہیں۔'' تو صحابہ کرام رضی اللّٰعنهم میں سے ہرشخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا،حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں:

"ما احببت الامارة الا يومئذ قال فتساورت لها رجاء ان ادعى لها قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن ابى طالب فاعطاه اياها. الحديث."

(صح مسلم ج: من المحديث بين في الله على بن المحديث بين المح



www.shaheedeislam.com



حیابا، پس میں اپنے آپ کونمایاں کر رہاتھا، اس امید پر کہ میں اس کے

لئے بلایا جاؤں۔ پس آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی بن

ابی طالب رضی الله عنہ کوطلب فر مایا اور وہ جھنڈ اان کوعنایت فر مایا۔''
ظاہر ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی الله عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان الله علیہ م اجمعین کا بیخواہش کرنا کہ امارت کا جھنڈ اانہیں عنایت کیا جائے ، اس بشارت اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے تھا۔ شیخ محی الدین نووگ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں: ''ان ما کانت محبتہ لھا لما دلت علیہ الامارة

من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبتهما له والفتح على يديه."
(عاشيمهم)

ترجمہ:..... ' حضرت عمر رضی اللّه عنه کااس دن امارت کی محبت وخواہش کرنا اس وجہ سے تھا کہ بیاللّہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم کے محبّ ومحبوب ہونے کی دلیل تھی ، اور اس شخص کے ہاتھ پر فتح ہونے والی تھی ۔''

الغرض خلافت نبوت ایک غیر معمولی شرف، امتیاز اور مجموعہ فضائل و فواضل ہے، جوحشرات اس کے اہل تھے اور انہیں اس کا پور ااطمینان تھا کہ وہ اس کے حقوق انشاء اللہ پور سے طور پر ادا کر سکیں گے، ان کے دل میں اگر اس شرف و فضیلت کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتو اس کو' خواہش اقتدار'' سے تعبیر کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ بیکا رِنبوت میں شرکت اور جارے' نبوگ بننے کی حرص کہلائے گی، مند الہندشاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

''ایام خلافت بقیه ایام نبوت بوده است ـ گویا در ایام نبوت حضرت بیغامبر صلی الله علیه وسلم تصریحاً بزبان مے فرمود، و در ایام خلافت ساکت نشسته بدست وسراشاره مے فرماید ـ''

(ازالة الخفاء ج: اص:٢٥)

ترجمه:.....''خلافت ِ راشده کا دور، دورِ نبوت کا بقیه تھا۔

ەفېرست دە ؛







گویا دورِ نبوت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم صراحناً ارشادات فرماتے تھے، اور دورِ خلافت میں خاموش بیٹھے ہاتھ اور سرکے اشارے سے مجھاتے تھے۔''

ان مقد مات کوا چھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعداب اپنے سوالات پر

غورفر مایئے:

ا:....حضرت على رضى الله عنه كالكهر مين بييره جانا:

قاضی ابوبکر بن العربیؒ نے پہلا قاصمہ (کمرتوڑ حادثہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو قرار دیا ہے، اور اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ اس ہوش ربا سانحہ کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں جھپ کر بیٹھ گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پرسکتہ طاری ہوگئے تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وارفکی کی سی کیفیت طاری ہوگئی تھی، وغیرہ وغیرہ و

اس پوری عبارت سے واضح ہوجاتا ہے کہاس قیامت خیز سانحہ کے جواثرات صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم پرمرتب ہوئے ، قاضی ابوبکر بن العربی ان انرات کوذکر کررہے ہیں، حد علی دیالت میں اللہ میں اللہ

حضرت علیٰ کرم اللہ و جہد پراس حادثہ کا بیاثر ہوا تھا کہ وہ گھر میں عز لت نشین ہوگئے تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی محبوب ترین شخصیت کی رحلت کے

بعد جہان ان کے لئے تیرہ و تار ہوجا تا ہے، ان کی طبیعت پر انقباض وافسر دگی طاری ہوجاتی ہے، اور دل پرایک ایسی گرہ بیٹھ جاتی ہے جو کسی طرح نہیں کھلتی، ان کی طبیعت کسی سے ملنے یا

بات کرنے پرٹسی طرح آمادہ نہیں ہوتی ، وہ کسی قسم کا جزع فزع یا بے صبری کا اظہار نہیں کرتے لک است کسی سے تاریخ سے معمد استور سوتہ سوتہ کے مسال کا سال

لیکن طبیعت ایسی بچھ جاتی ہے کہ مدتوں تک معمول پڑ ہیں آتی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی محبوب اس خطہ ارضی پڑ ہیں ہوا ، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

ہے بڑھ کرکوئی عاشق زاراس چشم فلک نے نہیں دیکھا،ہمیں توان اکابر کے صبر وخل پر تعجب

ہے کہ انہوں نے اس عشق ومحبت کے باوجود بیرحادیث عظیمہ کیسے برداشت کرلیا؟ لیکن آپ اِنہیں عشاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر میں جھیب کر بیٹھ گئے تھے...؟

راقم الحروف نے اینے اکابر کو دیکھا ہے کہ جب درس حدیث کے دوران







آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے سانحۂ کبریٰ کا باب شروع ہوتا تو آنکھوں سے اشک ہائے غم کی جھڑی لگ جاتی ،آواز گلوگیر ہوجاتی اور بسااوقات رونے کی بچکیوں سے گھگی بندھ جاتی ، جب اہل قلوب پر چودہ سوسال بعد بھی اس حادثۂ جان کاہ کا بیاثر ہے تو جن عشاق کی آنکھوں کے سامنے بیسب چھ بیت گیا، سوچنا چاہئے کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟

رفتم و از رفتن من عالم وريان شد من مگر شمعم چول رفتم بزم برہم ساختم

خاتونِ جنت، جگر گوشئه رسول حضرت فاطمة الز ہرارضی الله عنها، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خادمِ خاص حضرت الله عنه سے فرماتی تھیں: ''انس! تم نے کیسے گوارا کرلیا کہتم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پرمٹی ڈالو!'' (صحیح بخاری ج:۲ ص: ۱۲۲)

اور منداحد کی روایت میں ہے: '' تم نے کیسے گوارا کرلیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فن کر کے خودلوٹ آؤ!'' (حیاۃ الصحابہ ۲:۲ ص:۳۲۸)

حضرت ابوبکر رضی الله عنه کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وصال کی خبر ہوئی تو فر مایا:'' آہ! میری کمرٹوٹ گئی۔''صحابہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شسجد میں پہنچے مگر کسی کو تو قع نہ تھی کہ وہ مسجد تک آسکیں گے۔ (حیاۃ الصحابہ ج:۲ ص:۳۲۳)

اگر ہم درد کی اس لذت اور محبت کی اس کسک سے نا آشنا ہیں تو کیا ہم سے یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جن حضرات پریہ قیامت گزرگئ تو ہم ان کومعذور ہی سمجھے لیں...!!

اور پھر حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے گھر میں بیٹھ جانے کا بیمطلب نہیں کہ وہ جمعہ، جماعت اور دینی ومعاشر تی حقوق وفرائض ہی کو چھوڑ بیٹھے تھے، ثیخ محبّ الدین الخطیبؒ حاشیہ العواصم میں لکھتے ہیں:

"واضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج:٥ ص: ٢٤٩) ان عليا لم ينقطع عن صلوة من الصلوات خلف الصديق وخرج معه الى ذى القصة لما خرج الصديق شاهدا سيفه يريد قتال اهل الرده." (ص:٣٨)







ترجمہ: "اورحافظ ابن کیڑنے البدایہ والنہایہ (ج:۵ ص:۲۲۹) میں اس پراتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا سلسلہ ترک نہیں فرمایا تھا، نیز جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرتدین سے قال کرنے کے لئے تلوار سونت کر''ذی القصہ'' تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے۔''

پس جب آپ سے نہ دینی و معاشر تی فرائض میں کوتا ہی ہوئی اور نہ نصرتِ صدیق اکبررضی اللہ عنہ میں ان سے کوئی ادنی تخلف ہوا تو کیا اس بنا پر کہ شدتِ غم کی وجہ سےان پر خلوت نشینی کا ذوق غالب آگیا تھا، آپ انہیں مور دِالزام کھبرائیں گے؟

۲:.....طلبِ میراث:

جہاں تک بار بارتر کہ مانگنے کا تعلق ہے، میمض غلط نہی ہے، ایک بارصد لقی دور میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تر کہ ضرور مانگا تھا، اور بلاشبہ بیان کی اجتہادی رائے تھی، جس میں وہ معذور تھے، اسے اپناحق سمجھ کر مانگ رہے تھے،اس وقت نص نبویً:

"لا نورث، ما تركناه صدقة."

ترجمه: ..... "ماري وراثت جاري نهين موتى ، جو يجه مم

چھوڑ کر جائیں، وہ صدقہ ہے۔''

کایا توان کو منہیں ہوگا یا ممکن ہے کہ حادثہ وصال نبوی کی وجہ سے ان کو ذہول ہو، جس طرح اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آیت: "و ما محمد الارسول" سے ذہول ہو گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بی آیت دیگر آیات کے ساتھ ) برسر منبر تلاوت فر مائی توانہیں ایسامحسوں ہوا گویا بی آیت آج ہی نازل ہوئی تھی۔ الغرض ان اکابر کا ترکہ طلب کرنا، نہ مال کی حرص کی بنا پر تھا اور نہ بی ثابت ہے کہ



IM

ا مارست ۱

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه ہے اس ارشادِ نبوی سننے کے بعد انہوں نے دوبارہ بھی



مطالبه دہرایا ہو، یا انہوں نے اس حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی منازعت فرمائی ہو۔ قاضی ابو بکر بن العر کی گکھتے ہیں:

"وقال لفاطمة وعلى والعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة، فذكر الصحابة ذالك." (العواصم ص: ۴۸)

ترجمه: "' اور حضرت صدیق رضی الله عنه نے حضرات فاطمه علی اور عباس رضی الله عنه ہے حضرات فاطمه علی اور عباس رضی الله عنهم سے فر مایا که: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ: "ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے۔ " تب دیگر صحابہ نے بھی بیصدیث ذکری۔ "
اس کے حاشیہ میں نیخ محب الدین الخطیب کصتے ہیں:

"قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منها ج السنة (ج:٢ ص:١٥٨) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركناه صدقة." رواه عنه ابوبكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف والعباس بن عبدالمطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وابوهريرة والرواية عن هولاء ثابتة في الصحاح والمسانيد."

ترجمه: "" " تخضرت سلى الله عليه وسلم كابدارشادكه: ص: ۱۵۸) ميل لكهة بيل كه: آنخضرت سلى الله عليه وسلم كابدارشادكه: "مارى وراثت جارى نهيل موتى، بهم جو يجه چهور الجائيل وه صدقه ههاري مناسل الله عليه وسلم سے مندرجه ذيل حضرات روايت كرتے ہيں: حضرات ابوبكر، عمر، عثمان على مطحه، زبير، سعد، عبدالرحمٰن بن عوف، عاس بن عبدالمطلب، از واج مطهرات اور ابو ہر بره رضى بن عوف، عاس بن عبدالمطلب، از واج مطهرات اور ابو ہر بره رضى









اللُّعْنَهُم اوران حضرات كي احاديث صحاح ومسانيد مين ثابت بين \_'' اس سے واضح ہے کہ حدیث: "لا نورث، ما ترکناہ صدقة" کہ خود حضرت علی اور حضرت عباس رضی الله عنهما بھی روایت کرتے ہیں،اس لئے یا تو ان کواس سے پہلے اس حدیث کاعلم نہیں ہوگا یا قتی طور پر ذہول ہوگیا ہوگا۔اور پیجھی احتمال ہے کہاس حدیث کے مفہوم میں کچھاشتباہ ہوا ہو، اور وہ اس کوصرف منقولات کے بارے میں سمجھتے ہوں، بہر حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متنبہ کردینے کے بعد انہوں نے نہاس حدیث میں کوئی جرح وقدح فرمائی، نه حضرت ابوبکر رضی الله عنه سے منازعت کی ، بلکه اپنے موقف ہے دستبر دار ہو گئے ۔اور بیان مؤمنین قانتین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائیہ نہیں ہوتا۔الغرض'' بار بارتر کہ مانگئے'' کی جونسبت ان اکابر کی طرف سوال میں کی گئی ہے، وہ تیجے نہیں۔ایک بارانہوں نے مطالبہ ضرور کیا تھا،جس میں معذور تھے،مگر وضوح دلیل کے بعدانہوں نے حق کے آ گے سرتشلیم خم کردیا۔البتہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دورِخلافت میں به درخواست ضرور کی تھی کہان اوقافِ نبویه گی تولیت ان کے سپر د کردی جائے،حضرت عمر رضی اللّه عنه کوا ولاً اس میں کچھ تأمل ہوا کیکن بعد میں ان کی رائے بھی یہی ہوئی،اور پیاوقاف ان کی تحویل میں دے دیئے گئے۔ بعد میں ان اوقاف کے ا تظامی امور میں ان کے درمیان منازعات کی نوبت آئی تو حضرت عباس رضی الله عنه نے حضرت علیٰ کی شکایت کی (جس کا تذکرہ سوال سوم میں کیا گیا ہے )،اور حضرت عمر رضی الله عنہ سے بید درخواست کی کہ بیداوقاف تقسیم کر کے دونوں کی الگ الگ تولیت میں دے ویے جائیں -حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست مستر دفر مادی مسجح بخاری میں ما لك بن اوس بن حدثان رضى الله عنه كى طويل روايت كئ جله ذكر كى گئى ہے، "باب فوض الخمس" مين ان كي روايت كم متعلقه الفاظ يه بين:

"ثم جئتمانی تکلمانی و کلمتکما واحدة وامر کما واحد جئتنی یا عباس تسالنی نصیبک من ابن اخیک وجاءنی هذا یرید علیاً یرید نصیب امرأته من



(ەفېرست د)





ابيها، فقلت لكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة." فلما بدالي ان ادفعه اليكما قلت ان شئتما دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابوبكر وبماعملت فيهامنذ وليتها فقلتما ادفعها اليناء فبذالك دفعتها اليكما فانشدكم بالله هل دفعتها اليهما بذالك؟ قال الرهط: نعم! ثم اقبل على على وعباس فقال انشدكما بالله هل دفعتها اليكما بذالك؟ قال: نعم! قال: فتلتمسان منى قضاء غير ذالك؟ فوالله الذى باذنه تقوم السماء والارض! لا اقضى فيها غير ذالك فان عجزتما عنها فادفعاها اليّ، فاني اكيفكماها."

( بخارى، باب فرض الخمس ج: اص:۲۳۲) ترجمہ:.....''حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: پھرتم دونوں میرے یاس آئے درآ نحالیکہ تمہاری بات ایک تھی اور تمہارا معامله ایک تھا، اے عباس! تم میرے یاس آئے تم مجھ سے اپنے سیتیج ( آنخضرت صلی الله علیه وسلم ) کے مال سے حصہ ما نگ رہے تھے، اور بیصاحب، یعنی علیؓ اپنی بیوی کا حصدان کے والد کے مال سے مانگ رہے تھے۔ پس میں نےتم سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كاارشاد ہے كه: '' ہماري وراثت جاري نہيں ہوتى ، ہم جو كچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔" پھر میری رائے ہوئی کہ بیاوقاف تمہارے سپر دکردیئے جائیں، چنانچہ میں نے تم سے کہا کہ: اگرتم چا ہوتو میں تمہارے سپر د کئے دیتا ہوں مگرتم پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق







ہوگا کہتم ان میں وہی معاملہ کرو گے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا کرتے تھے،اور جوابوبکررضی اللہ عنہ نے کیا،اور جومیں نے کیا جب سے میری تولیت میں آئے ہیں۔تم نے کہا کہ: ٹھیک ہے، یہ آپ ہمارے سپر دکرد یحئے۔ چنانچہ اسی شرط پر میں نے بیاوقاف تمہارے سپرد کئے۔ پھرحاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ: میں تہمیں اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کیا میں نے اسی شرط بران کے سپر د کئے تھے یا نہیں؟ سب نے کہا: جی ہاں! پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی الله عنهما سے فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قشم دے کریوچھتا ہوں ، کیا میں نے بہاوقاف اسی شرط پرتمہاری تحویل میں دیئے تھے ہانہیں؟ دونوں نے کہا: بی ہاں! اسی شرط پر دیئے تھے۔فر مایا: ابتم مجھ سے اور فیصلہ حاہتے ہو ( کہ دونوں کوالگ الگ حصہ تقسیم کرکے دے دول)، پس قتم ہےاس اللہ تعالیٰ کی جس کے حکم سے زمین وآسان قائم ہیں! میں اس کے سواتمہارے درمیان کوئی فیصلے نہیں کروں گا، اب اگرتم ان اوقاف کی تولیت سے عاجز آگئے ہوتو میرے سپر د کردو، میں ان کے معاملہ میں تمہاری کفایت کروں گا۔''

اس روایت کے ابتدائی الفاظ سے بیروہم ہوتا ہے کہ ان دونوں اکابر نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے پھر میراث کا مطالبہ کیا تھا، گرسوال و جواب اور اس روایت کے مختلف کلڑوں کو جمع کرنے کے بعد مراد واضح ہوجاتی ہے کہ اس مرتبہ ان کا مطالبہ تر کہ کانہیں تھا، بلکہ ان کے نزدیک بھی بیر حقیقت مسلم تھی کہ ان اراضی کی حیثیت وقف کی ہے، اور وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی، اس بار ان کا مطالبہ تر کہ کانہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کی تولیت ان کے سپر دکر دی جائے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو اولاً اس میں تأمل ہوا کہ کہیں بیہ تولیت بھی میراث بی نہ جھے لی جائے ، لیکن غور وفکر کے بعد ان حضرات کی درخواست کو آپ نے تبول فر مالیا اور بیرا وقاف ان دونوں حضرات کے سپر دکر دیئے گئے۔ پھر جس طرح









انظامی امور میں متولیان وقف میں اختلاف رائے ہوجاتا ہے، ان کے درمیان بھی ہونے لگا، حضرت على رضى الله عنعلم وفقابت ميں چونكه فائق تتھاس لئے وہ اپنی رائے كوتر جيح ديتے تے، گویاعملی طور پر بیشتر تصرف ان اوقاف میں حضرت علی رضی الله عنه کا چلتا تھا، اور حضرت عباس رضی الله عنه کے تصرفات مغلوب تھے،اس سے ان کوشکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مطالبہ کیا کہ ان اوقاف کونقسیم کر کے ہرایک کا زیر تصرف حصها لگ کردیا جائے ،مگر حضرت عمر ؓ نے بیرمطالبہ سلیم ہیں کیا، بلکہ پیفر مایا کہ یا توا تفاق رائے ہے دونوں اس کا انتظام چلاؤ، ورنہ مجھے واپس کر دو، میں خود ہی اس کا انتظام کرلوں گا۔

اور على سبيل التنزل بيفرض كرليا جائے كه بير حضرات، حضرت عمر رضى الله عنه كى خدمت میں بھی پہلی بارطلب تر کہ ہی کے لئے آئے تھے تب بھی ان کےموقف پر کوئی علمی اشکال نہیں ،اور نہان پر مال و دولت کی حرص کا الزام عائد کرنا ہی درست ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہان کوحدیث کی تاویل میں اختلاف تھا، جبیبا کہ بخاری شریف کے حاشیہ میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔

شرح اس کی بیے کہ صدیث: "لا نورث، ما ترکناه صدقة" توان کے نز دیک مسلّم تھی،مگر وہ اس کوصرف منقولات کے حق میں سبچھتے تھے،حضرت ابوبکر رضی اللّٰہ عنہ نے اس کومنقولات وغیرمنقولات سب کے حق میں عام قرار دیا، بلاشبہ حضرت صدیق ا كبررضى الله عنه نے حدیث كا جومطلب سمجھا وہی صحیح تھا،لیکن جب تك ان حضرات كواس مفہوم پرشرح صدرنہ ہوجا تا،ان کواختلاف کرنے کاحق حاصل تھا،اس کی نظیر مانعین زکو ۃ کے بارے میں حضرات ِ شیخین رضی الله عنها کامشهور مناظرہ ہے، حضرت عمر رضی الله عنه حضرت صدیق اکبررضی الله عنه سے بار بار کہتے تھے:

> "كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الله الا الله، فـمـن قـالهـا فقد عصـم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله." (صحيح بخارى ج: اص: ۱۸۸)











ترجمہ: "آپ ان لوگوں سے کیسے قبال کر سکتے ہیں جبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ''لا اللہ الا اللہ'' کے قائل ہوجا ئیں، پس جو شخص اس کلمہ کا قائل ہوگیا اس نے مجھ سے اپنا مال اورا پنی جان محفوظ کرلی، مگر حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔''

یهاں حضرت عمر رضی الله عنه کوایک حدیث کامفهوم سجھنے میں دفت پیش آرہی ہے،اور وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کوخلا ف حدیث سمجھ کران سے بحث و اختلاف کرتے ہیں، تا آ نکہاللہ تعالیٰ نے ان پربھی ارشادِ نبویٌ کا وہ مفہوم کھول دیا جوحضرت صدیق اکبڑ پرکھلاتھا۔ جب تک انہیں شرح صدر نہیں ہوا انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضى الله عنه سے نەصرف اختلاف كيا بلكه بحث ومناظر ه تك نوبت بينچى \_ ٹھيك اسى طرح ان حفرات کو بھی حدیث: "لا نورث، ما تر کناه صدقة." میں جب تک شرح صدر نہیں ہوا کہ اس کا مفہوم وہی ہے جوحضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے سمجھا، تب تک ان کو اختلاف کاحق تھا،اوران کامطالبہان کےاپنے اجتہاد کےمطابق بجااور درست تھا۔لیکن بعد میں ان کوبھی حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی طرح شرح صدر ہو گیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کےموقف کو تھیج اور درست تشلیم کرلیا، جس کی واضح دلیل ہیہے کہ حضرت على كرم اللَّدوجهه نے اپنے دورِخلافت ميں ان اوقاف كى حيثيت ميں كوئى تبديلي نہيں فر مائى ، بلکهان کی جوحیثیت حضرت صدیق ا کبررضی الله عنه متعین کر گئے تھے اسی کو برقر اررکھا،اگر ان کوحضرت صدیق اکبررضی الله عنه کے موقف پرشرح صدر نه ہوا ہوتا تو ان اوقاف کی حیثیت تبدیل کرنے سے انہیں کوئی چیز مانع نہ ہوتی۔

خلاصہ بیہ کہ مطالبہ تر کہ ان حضرات کی طرف سے ایک بار ہوا، بار بار نہیں، اور اس کو مال و دولت کی حرص سے تعبیر کرناکسی طرح بھی زیبانہیں، اس کو اجتہادی رائے کہہ سکتے ہیں اوراگروہ اس سے رجوع نہ بھی کرتے تب بھی لائق ملامت نہ تھے، اب جبکہ انہوں





إەفىرىت د



نے اس سے رجوع بھی کرلیا تو بیان کی بے نفسی وللہیت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، اس کے بعد بھی ان حضرات پرلب کشائی کرنانقصِ علم کے علاوہ نقصِ ایمان کی بھی دلیل ہے۔ سا: ..... حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی باہمی منازعت:

اس منازعت کا منشا او پر ذکر کیا جاچکا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ منازعت کسی نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھی ، نہ مال و دولت کی حرص سے اس کا تعلق ہے، بلکہ او قاف کے انظام وانصرام میں رائے کے اختلاف کی بنا پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وقتی طور پر شکایت پیدا ہوگئ تھی ، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے، ایبا اختلاف رائے نہ ندموم ہے، نہ فضل و کمال کے منافی ہے۔ جہاں تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کا تعلق ہے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں ، اور جن کے عباس رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کا تعلق ہے جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں ، اور جن کے لئے مگر پنہیں سوچا کہ بیا لفاظ کس نے کہے تھے؟ کس کو کہے تھے؟ اور ان دونوں کے درمیان خور دی و برزگ کا کیا رشتہ تھا؟ اور عجیب تر یہ کہ قاضی ابو بکر بن العر فی کی جس کتاب کے حوالے سے بیالفاظ فی کئے ہیں ، اسی کتاب میں خود موصوف نے جو جو اب دیا ہے، والے سے بیالفاظ فی کئے ہیں ، اسی کتاب میں خود موصوف نے جو جو اب دیا ہے، ان الفاظ کونش کر کے لکھتے ہیں :

"قلنا اما قول العباس لعلى فقول الاب للابن، وذالك على الرأس محمول وفى سبيل المغفرة مبذول، وبين الكبار والصغار فكيف الأباء والابناء مغفور موصول."

ترجمہ: ''ہم کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے بارے میں حضرت علیؓ کے بارے میں حضرت علیؓ کے الفاظ ہیں، جوسر مضرت عبالؓ کے الفاظ ہیں، جوسر آنکھوں پرر کھے جاتے ہیں، اور سبیل مغفرت میں صرف کئے جاتے ہیں، بڑے اگر چھوٹوں کے ق میں ایسے الفاظ استعال کریں تو آنہیں







حبلداؤل



لائق مغفرت اور صله رحمی پر محمول کیا جاتا ہے، چہ جائیکہ باپ کے الفاظ بیٹے کے ق میں۔'' الفاظ بیٹے کے ق میں۔'' اور''العواصم''بی کے حاشیہ میں فتح الباری (ج:۲ ص:۱۲۵) کے حوالے سے

لکھاہے:

"قال الحافظ ولم ار في شيء من الطرق انه صدر من على في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل "استبا" واستصواب المازرى صنيع من حذف هذه الالفاظ من هذا الحديث وقال لعل بعض الرواة وهم فيها وان كانت محفوظة فاجود ما تحمل عليه ان العباس قالها ادلالا على على لانه كان عنده بمنزلة الولد فاراد ردعه عما يعتقد انه مخطئي فيه."

ترجمہ: ..... ' وافظ ابن جر قرماتے ہیں کہ کسی روایت میں میری نظر سے بینہیں گزرا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ کہا گیا ہو، بخلاف اس کے جو قبل کی روایت میں ' استبا' کے لفظ سے مجھا جاتا ہے، اور مازر گ نے اس نے ان راویوں کے طرفے ممل کو درست قرار دیا ہے جنہوں نے اس حدیث میں ان الفاظ کے ذکر کو حذف کر دیا ہے۔ مازر گ کہتے ہیں: عالبا کسی راوی کو وہم ہوا ہے اور اس نے غلطی سے بیا لفاظ نقل کردیئے ہیں، اورا گربیا لفاظ محفوظ ہوں تو ان کا عمدہ ترین محمل ہیہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیا لفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کہ ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت ان کے نزدیک اولاد کی تھی، اس لئے پُر زور الفاظ میں ان کو ایسی چیز سے نزدیک اولاد کی تھی، اس لئے پُر زور الفاظ میں ان کو ایسی چیز سے روکنا چاہا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ غلطی پر ہیں۔'







حافظ كى اس عبارت سے مندرجہ ذیل امور منقح ہو گئے:

اول:....حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں کوئی نا مناسب لفظ سرز ذہیں ہوا ،اور عقیل کی روایت میں''استبا'' کےلفظ سے جواس کاوہم ہوتاہے،وہ سیج نہیں۔

دوم:.....حضرت عباس رضی الله عنه کے جوالفاظ حضرت علی رضی الله عنه کے حق میں نقل کئے گئے ہیں،ان میں بھی راویوں کا اختلاف ہے،بعض ان کونقل کرتے ہیں اور بعض نقل نہیں کرتے۔ حافظ ً، مازر کی ّ کے حوالے سے ان راویوں کی تصویب کرتے ہیں ، جنہوں نے بیالفاظ فل نہیں کئے، جن راویوں نے نقل کئے ہیں، ان کا تخطیه کرتے ہیں اور اسے کسی راوی کاوہم قرار دیتے ہیں۔

سوم:...... بالفرض بيرالفاظ محفوظ بهي هول تو حضرت على رضى الله عنه كي حيثيت چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹے کی ہے، اور والدین، اولا دیے حق میں اگر ازراہِ عتاب ایسے الفاظ استعال کریں توان کو بزرگا نہ ناز پرمجمول کیا جاتا ہے، نہ کوئی عقلمندان الفاظ کوان کی حقیقت پرمحمول کیا کرتا ہے اور نہ والدین سے ایسے الفاظ کے صدور کو لاکق ملامت تصور کیاجاتا ہے،اس لئے حضرت عباسؓ کے بیالفاظ بزرگانہ ناز برمحمول ہیں۔

تہیدی نکات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، حضرت عباس رضی الله عنه کے اس واقعہ کوموی علیه السلام کے واقعہ سے ملاکر دیکھئے! کیا بیہ واقعداس واقعد سے بھی زیادہ علین ہے؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمّاب وغضب سے ان کے مقام ومرتبہ پر کوئی حرف نہیں آتا، تواگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے حق میں اپنے مقام ومرتبہ کے لحاظ سے کچھ الفاظ استعمال کر لئے تو ان پر ( نعوذ باللہ! ثم نعوذ بالله!)اخلاقی پستی کا فتو کی صادر کر ڈالنا، میں نہیں سمجھتا کہ دین وایمان یاعقل و دانش کا کون سا تقاضا ہے؟ بلاشبہ گالی گلوچ شرفاء کا وطیرہ نہیں، مگریہاں نہ تو بازاری گالیاں دی گئی تھیں،اورنےکسی غیر کےساتھ سخت کلامی کی گئی تھی ،کیااینی اولا دکو سخت الفاظ میں عتاب کرنا بھی



إهرات ا



وطیر ہ شرفاء سے خارج ہے؟ اور پھرحدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بید عاوار دہے:



"اللهم انى اتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فانما انا بشر فاى المؤمنين اذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلواة وزكواة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة."

ترجمہ: ..... 'اے اللہ! میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں ، آپ میرے حق میں اس کو ضرور پورا کرد یجئے ، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو میں نے ستایا ہو، اسے کوئی نامناسب لفظ کہا ہو، اس پر لعنت کی ہو، اس کو مارا ہو، آپ اس کواس شخص کے حق میں رحمت و پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بناد یجئے کہ اس کی بدولت اس کوقیامت کے دن اپنا قرب عطافر مائیں۔'

اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سب وشتم کی نسبت فرمائی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے حق میں میری زبان سے ایسالفظ نکل گیا ہو جس کا وہ مستحق نہیں تو آپ اس کواس کے لئے رحمت وقربت کا ذریعہ بناد ہجئے ۔ کیا اس کا ترجمہ''گلی گلوچ'' کر کے نعوذ باللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اخلاقی پستی کی تہمت دھری جائے گی؟ اور اسے وطیر ہُ شرفاء کے خلاف کہا جائے گا؟ حق تعالی شانہ تمن فہمی اور مرتبہ شناسی کی دولت ہے کسی مسلمان کومحروم نہ فرمائے۔

سم:.....لأهمى كى حكوم**ت**:

حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں: "انت واللہ بعد ثلث عبد العصا." (بخدا! بم تین دن بعد گوم ہوگے) میں بخاری (ج:۲ ص:۲۳۹) کے حاشیہ میں 'عبد العصا" کے تحت کھا ہے:

"كناية عن صيرورته تابعا لغيره، كذا في التوشيح. قال في الفتح: والمعنى انه يموت بعد ثلث وتصير انت مامورا عليك وهذا من قوة فراسة العباس."







ترجمہ:.....'' یہاس سے کنابیہ ہے کہ وہ دوسروں کے تا لع مول کے ۔ توشیح میں اس طرح ہے۔ حافظ فتح الباری میں لکھتے ہیں كه: مرادييه بي كه تين دن بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا وصال ہوجائے گا، اورتم پر دوسروں کی امارت ہوگی، اور پی<sup>حضرت ع</sup>باس رضى الله عنه كي قوتٍ فراست تقي ـ''

خلاصہ بیرکہ''عبدالعصا''جس کا ترجمہ،ترجمہ نگارنے''لاٹھی کی حکومت'' کیاہے، مراداس سے بیہ ہے کہتم محکوم ہو گے،اورتمہاری حیثیت عام رعایا کی ہی ہوگی۔

یہاں میعرض کردینا ضروری ہے کہ کنائی الفاظ میں لفظی ترجمہ مرادنہیں ہوتا،اور اگر کہیں لفظی تر جمہ تھسیٹ دیا جائے تو مضمون بھونڈا بن جاتا ہے، اور قائل کی اصل مراد نظرول سے اوجھل ہوجاتی ہے۔مثلاً: عربول میں "فلان کثیر الرماد" كالفظ سخاوت سے کناپیہے،اگراس کالفظی ترجمہ تھسیٹ دیا جائے کہ:''فلال کے گھر را کھ کے ڈھیر ہیں'' توجو شخص اصل مراد سے واقف نہیں وہ را کھ کے ڈھیر تلے دب کررہ جائے گا،اورا سے یہ فقرہ مدح ك بجائ مذمت كا آئينه دار نظر آئ كا ... يهي حال ... ' عبد العصا" كا بهي سمحها حالت -کرنے والے نے اس کالفظی ترجمہ کرڈ الا ،اور عام قارئین چونکہ عرب کےمحاورات اورلفظ کی اس کنائی مراد سے واقف نہیں اس لئے انہیں لاٹھیوں کی بارش کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے:

> "لا ترفع عصاك عن اهلك." ترجمه:..... "اینے گھر والوں سے بھی لاٹھی ہٹا کر نہ رکھو۔ " مجمع البحار ميں اس كى شرح ميں لكھتے ہيں:

> "اي لا تـدع تـأديبهـم وجمعهم على طاعة الله تعالىٰ، يقال: "شق العصا"، اي فارق الجماعة، ولم يرد الضرب بالعصا وللكنه مثل ..... ليس المراد بالعصا المعروفة بل اراد الادب وذا حاصل بغير الضرب."







ترجمه:..... ويعني ان كي تاديب اور ان كو الله تعالى كي طاعت پرجع کرنے کا کام بھی نہ چیوڑ و،محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے''لاٹھی چیر ڈالی'' یعنی جماعت سے الگ ہوگیا۔ یہاں آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی مراد لاٹھی سے مارنا نہیں، بلکہ بیا یک ضرب المثل ہے ..... يہاں عصا سے معروف لاشى مراد نہيں، بلكه ادب سکھانامراد ہے اور یہ مارنے یٹنے کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔'' اسى طرح ''عبدالعصا'' ميں بھى معروف معنوں ميں لاُٹھى مرادنہيں، نہ لاُٹھى كى حكومت كاليمطلب ہےكه وه حكومت لا تحيول سے قائم ہوگى يا قائم ركھى جائے گى ، بلكه خود حکومت واقتدار ہی کو' لاٹھی'' سے تعبیر کیا گیا ہے،اور مطلب بیہ ہے کہتم دوسروں کی حکومت کے ماتحت ہوگے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےعزیز وخویش اور آپ کے بروردہ تھے،اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سابیان کی حیثیت گویا ا یک طرح سے شنراد ہے کی تھی ( اگر بتعبیر سوءِادب نہ ہو )،حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہان کو جو کچھ کہدر ہے ہیں وہ یہ ہے کہ تین دن بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا سایئہ عاطفت اٹھتا محسوس ہور ہاہے،اس کے بعدتمہاری حیثیت،ملت ِاسلامیہ کے عام افراد کی ہی ہوگی۔ ۵:....حضرت عباس كامشوره:

قاضی ابوبکڑگی کتاب''العواصم من القواصم'' میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ السطرح نقل کئے گئے ہیں:

> "اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله فيمن يكون هذا الامر بعده، فان كان فينا علمنا ذالك، وان كان في غيرنا علمنا فاوصىٰ بنا. "(ص:١٨٦) ترجمه:...... وپلوآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں چلیں،آپ سے دریافت کریں کہآپ کے بعد بیامرخلافت کس کے پاس ہوگا؟ پس اگر ہمارے پاس ہوا تو ہمیں معلوم ہوجائے گا،









اورا گرکسی دوسرے کے پاس ہوا تب بھی ہمیں معلوم ہوجائے گا،اس صورت میں آپ ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔'' اور یہ بعینہ صحیح بخاری ج:۲ ص:۱۳۹ کے الفاظ ہیں، آپ نے اول تو ان الفاظ کا ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا، معلوم نہیں کہ میر جمہ جناب نے خود کیا ہے، یا کسی اور کا ترجمہ نقل کیا ہے۔ دوم: ۔۔۔۔۔۔ یہ کہ اہل علم آج تک صحیح بخاری پڑھاتے آئے ہیں، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ان کو بھی اشکال پیش نہیں آیا۔خود قاضی ابو بکر بن العربی اس روایت کوفل کر کے لکھتے ہیں:

"رأی العباس عندی اصح واقرب الی الأخرة والتصریح بالتحقیق و هذا یبطل قول مدعی الاشارة باستخلاف علی فکیف ان یدعیٰ فیه نص."(س:۱۸۲۱) باستخلاف علی فکیف ان یدعیٰ فیه نص."(س:۱۸۲۱) ترجمه:……" حضرت عباس رضی الله عنه کی رائے میرے نزد یک زیادہ صحیح اور آخرت کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس میں حقیق کی تضریح ہے اور اس سے ان لوگوں کا قول باطل ہوجا تا ہے جو دعویٰ کی تضریح ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کے خلیفہ بنائے جانے کا اشارہ فر مایا تھا، چہ جائیکہ اس باب میں نص کا دعوٰ کی کیا جائے۔"

انصاف فرمائے کہ جس رائے کو ابو بکر بن العربی ؓ زیادہ سی اور اقرب الی الآخرۃ فرمارہے ہیں، آپ انہی کی کتاب کے حوالے سے اسے''خلافت کی فکر پڑنے'' سے تعبیر کرکے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کومور دالزام کھبرارہے ہیں۔

اور آپ کا بیدخیال بھی آپ کا حسن ظن ہے کہ: ''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری اور وفات کا صدمہ اگر غالب ہوتا تو بیدخیالات اور بیکا روائیاں کہاں ہوتیں''…..خود آپ نے جوروایت نقل کی ہے اس میں تصریح ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیہ اندازہ لگایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ما یوسی کی حدمیں داخل ہو چکی ہے، اور





إەفىرىت،





آپُّاپنے خدام کوداغِ مفارفت دینے والے ہیں،عین اس حالت میں اگر کوئی شخص بیرچا ہتا ہے کہ جواموراختلاف ونزاع اورامت کے شقاق وافتراق کا موجب ہوسکتے ہیں،ان کا تصفیہ خودآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کرالینا مناسب ہے، تا کہ بعد میں شورش وفتنہ نہ ہو،تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بڑا ہی سنگ دل ہے،اس کو ذرا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت ہے نہاہے آ یکی بیاری کا صدمہ ہے، اور نہ وفات کاغم ہے .....آپ ہی فرمائیں کہ کیا ہے صحت مندانہ طرزِ فکرہے؟

آپ کومعلوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے خاندان ... بنو ہاشم ... کے بزرگ ترین فرد تھے، اور بیکھی آپ کومعلوم ہے کہ خاندان کے بزرگوں کوایسے موقعوں پر آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ہولناک منظر پریشان کیا کرتا ہے،اگرکسی الجھن کا اندیشہ ہوتو وہ وفات پانے والے شخص کی زندگی ہی میں اس کاحل نکالنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں۔ بیروزمرہ کے وہ واقعات ہیں جن سے کم وبیش ہر شخص واقف ہے،ایسے موقعوں پراس قتم کے سرد وگرم چشیدہ بزرگوں کی راہنمائی کوان کے حسن تد براور دورا ندیثی پرمحمول کیا جا تا ہے،اور کسی معاشرے میں ان کے اس بزر گانہ مشورے کو سنگد لی برمحمول نہیں کیا جاتا ، اور نہ کسی ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ ان بڑے بوڑھوں کو مرحوم سے کوئی تعلق نہیں ،مرنے والا مرر ہاہے ان کوالیی باتوں کی فکریڑی ہے۔

تھیک یہی بزرگا نه<sup>حس</sup>ن مذبراور دوربینی و دوراندلیثی حضرت عباس رضی الله عنه کو اس رائے برآ مادہ کررہی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جارہے ہیں تو آپ کے بعد آپ کی جانشینی کا مسلہ خدانخواستہ کوئی پیچیدہ صورت اختیار نہ کر لے، اس لئے اس کا تصفیہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعیہ ہوجائے تو بہتر ہے ..... اوران کا بیاندیشهٔ محض ایک تو ہماتی مفروضهٔ ہیں تھا بلکہ بعد میں بیروا قعہ بن کرسامنے آیا،اور بيتوحق تعالى شانه كى عنايت خاصة هى كه بيزاع فورأدب گيا، ورنه خدانخواسته بيطول پكڑ جاتا تو سوچئے کہاس امت کا کیا بنتا؟ اب اگرعین مایوسی کی حالت میں حضرت عباس رضی الله عنه نے اپنی فہم وفراست سے بیمشورہ دیا کہ بیقصہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ









طیبہ ہی میں طے ہوجانا جاہئے ، تو فرمائے کہ انہوں نے کیابرا کیا؟

اویر میں نے جس عنایت خداوندی کا ذکر کیا ہے، غالبًا اس کی طرف آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اسے ارشاد گرامى: "يأبى الله والمؤمنون الا ابابكو!" ميں اشاره فرمایاتها، چنانچه:

> "عن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى لي ابابكر اباك واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولي، ويأبي الله والمؤمنون الا ابابكر!"

(صحیح مسلم ج:۲ ص:۲۷۳)

ترجمه: ..... ' حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس اینے باب ابوبکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ایک تحریرلکھ دوں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والاتمنا كرے،اوركوئي كہنے والا كہے كہ ميں سب سے بڑھ كرخلافت کامستحق ہوں، دوسرانہیں ۔حالانکہ الله تعالی اورابل ایمان ابوبکر کے سواکسی اور کاا نکار کرتے ہیں۔''

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے:

"لقد هممت ... او اردت ان ارسل الى ابى بكر وابنه فاعهدان يقول القائلون او يتمنى المتمنون ثم قلت يأبي الله ويدفع المؤمنون او يدفع الله ويأبي (صیح بخاری ج:۲ ص:۲۰۸۲۹) المؤمنون."

ترجمہ:.....''میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں ابوبکر اور ان کے صاحبزادے کو بلا بھیجوں اور تحریر کھوا دوں ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ



المرت المرات







کہنے والے کہیں گے اور تمنا کرنے والے تمنا کریں گے، کین پھر میں نے کہااللہ تعالی (ابو بکر سے سواکسی دوسرے کا) انکار کریں گے، اور مسلمان مدافعت کریں گے۔ یا پیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ مدافعت فر مائیں گے۔ورابل اسلام انکار کردیں گے۔''

اس حدیث سے بیکھی معلوم ہوا کہ جس نزاع واختلاف کا اندیشہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کولاحق تھا، اور جس کا وہ تصفیہ کرالینا چاہتے تھے، اس اندیشے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک بھی خالی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ اس کاتح بری تصفیہ کربی دیاجائے، لیکن پھر آپ نے حق تعالی شانہ کی رحمت وعنایت اور اہل اسلام کے فہم وبصیرت پراعتماد کرتے ہوئے اس معاملہ کوخدا تعالی کے سپر دفر ما دیا کہ انشاء اللہ اس کے لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ بی کا انتخاب ہوگا، اور اختلاف و زناع کی کوئی نا گفتہ بہ صورت انشاء اللہ بیش نہیں آئے گی۔

الغرض حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بزرگانہ مشورہ نہایت صائب اور مخلصانہ تھا اور اس میں کوئی الیی بات نظر نہیں آئی جس کی صفائی یا معذرت کی ضرورت لاحق ہو۔ رہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد کہ اگر خلافت ہمارے سواکسی اور صاحب کو ملے گی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو ہمارے بارے میں وصیت فرمادیں گے، یہ بھی محض اپنے مفادات کا تحفظ نہیں (جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے) بلکہ یہ ایک دقیق حکمت پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کی عزت وتو قیر در حقیقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت وعظمت اور عزت وتو قیر کا ایک شعبہ ہے، در حقیقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت وعظمت اور عزت وتو قیر کا ایک شعبہ ہے، کی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خدام اور متعلقین کے بارے میں، مختلف عنوانات سے تاکیدیں اور وصیتیں فرمائی ہیں، کہیں حضرات انصار ٹے بارے میں، کہیں حضرات انصار ٹے دین ٹے بارے میں اور کہیں حضرات انصار ٹے بارے میں، کہیں حضرات انصار ٹے دین ٹے بارے میں اور کہیں حضرات انصار ٹے حسین ٹے بارے میں اور کہیں حضرات انصار ٹے دین ٹے بارے میں اور کہیں وقت ہیں۔



AD 283



حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ کےمشور ہ وصیت کا منشایہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعز ہ واقارب کونیہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت وتو قیر کے بارے میں خصوصی وصیت فرما جائیں تا کہ خلافت بلافصل سے ان کی محرومی کوان کے نقص اور نااہلیت پرمحمول نہ کیا جائے اورلوگ ان پر طعن وتشنیع کر کے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے جفاو بے مروتی کے مرتکب نہ ہوں ، پس حضرت عباس رضی الله عنه کوفکرایینے مفادات کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دین وایمان کی ہے جواپنی خام عقلی سےان کی خلافت ہے محرومی کوان پرلب کشائی کا بہانہ بنالیں۔

اورا گریمی فرض کرلیا جائے کہ وہ خلافت سے محرومی کی صورت میں اپنے خاندان کے مفاد کے تحفظ کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرانا حاہتے تھے، تب بھی سوچنا جاہئے کہ آخر وہ کس کا خاندان ہے؟ کیا خانوادہ نبوت کے بارے میں آ مخضرت صلی الله علیه وسلم سے کوئی کلمه خیر کہلا نا جرم ہے؟ حضرت عباس رضی الله عنه اپنے ذاتی مفاد کا تحفظ نہیں کررہے ( حالانکہ عقلاً وشرعاً یہ بھی قابل اعتراض نہیں ) وہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے بارے میں کلمہ خیر کہلا نا جا ہے۔ ہیں، کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک مسلمان کی نظر میں اس لائق بھی نہیں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی کلمہ خیرامت کوارشا دفر مائیں؟اور جو شخص ابياخيال بھي دل ميں لائے تواسے طعن تشنيع كانشانه بناليا جائے؟انالله وانااليه راجعون!

كيااسي مرض الوفات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم ني ... تكليف كي شدت کے باوجود...حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے بارے میں وصیتیں نہیں فرما ئیں؟ کیا حضرات انصارؓ کے بارے میں وصیت نہیں فر مائی؟ کیاغلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فر مائی؟ کیا اہل ذمہ کے بارے میں وصیت نہیں فر مائی؟...اگرکسی نیک نفس کے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانِ نبوت کے بارے میں بھی کوئی وصیت فر مادیں تواس کوخو دغرضی برجمول کرنا کیاضیح طر زِفکرہے؟

غالبًا اسى مرض الوفات ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم، امهات المؤمنينٌّ سے



إ مفرست ا





فرماتے تھے:

"ان امركن مما يهمني من بعدى ولن يصبر عليكن الا الصابرون الصديقون."

علیکن الا الصابرون الصدیفون. "

(ترندی ج:۲ ص:۲۱۲، مناقب عبدالرحمٰن بنعوف متدرک حاکم ج:۳
ص:۲۱۳، موارد الظمائن ص:۷۵۲ حدیث:۲۲۱۲، مشکوة ص:۵۹۷
ترجمه: ...... بشک میرے بعد تمہاری حالت مجھے فکر مند کررہی ہے، اور تمہارے (اخراجات برداشت کرنے) پرصبر

نہیں کریں گے مگرصا براورصدیق لوگ۔'' الغرض زندگی سے مایوس کی حالت میں مرنے والے کے متعلقین کے بارے میں فکر مندی ایک طبعی امر ہے،خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ... تو کل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کے

سب سے بلندترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود..اپنے بعدا پنے متعلقین کے بارے میں فکر مند ہوئے ،اس کاعکس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک پریڑااوران کوخیال

ہوا کہآپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان کے بارے میں بھی بچھار شادفر ماجا ئیں۔ سیخۂ صل کیا سلہ ن میا ق

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل قرابت کے بارے میں بھی بڑی تاکیدی وصیتیں فرمائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنبی کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کی رعایت کا بہت ہی

اہتمام تھا،جس کے بے ثاروا قعات پیش نظر ہیں، یہاں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا استفاع تھا،جس کے بیشاروا قعات بیش نظر ہیں، یہاں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا

ایک فقر ہ فقل کرتا ہوں جسے''العواصم'' صفحہ: ۴۸ کے حاشیہ میں شخ محبّ الدین الخطیبُ نے صحیح بخاری کے حوالے سے فقل کیا ہے:

"والذى نفسى بيده! لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل من قرابتى." (صحح بخارى جنا صنات من قرابت مناقب قرابت رسول الله عليه وسلم) ترجمه:....." اس ذات كى قتم جس كے قبضه ميں ميرى

www.shaheedeislam.com







جان ہے!البتہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔''

بلاشبدایک مؤمن مخلص کا یہی ایمانی جذبہ ہونا جا ہے کیونکہ بیرآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے تعلق ومحبت کی نمایاں علامت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد گرامی ہے:

> "احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه واحبوني لحب الله واحبوا اهل بيتي لحبي. " (ترندي ج:٢ ص:٢٢٠، عاكم ج: m ص: + 10عن ابن عباسٌ ، حسنه التومذي ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورقم له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ي:١١ ص:١١) ترجمه:..... 'الله تعالى سے محبت ركھو، كيونكه اين نعمتوں

کے ساتھ تہہیں یالتا ہے،اور مجھ سے محبت رکھواللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھومیری محبت کی وجہ سے۔'' ٢:....حضرت على رضى الله عنها ورطلب خلافت:

حضرت عباس رضی الله عنہ کے اس مشورہ پر کہ چلوآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم سے استصواب کرالیں کہ خلافت ہمارے پاس ہوگی پاکسی اورصاحب کے پاس؟ حضرت علی کرم الله وجههنے فرمایا:

> "انا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده.

> وانى والله لا اسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم." (العواصم ص:۱۸۶ مجیح بخاری ج:۲ ص:۹۳۹) ترجمه:.....'' بخدا! اگر ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس بارے میں سوال کیا اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ دی تو لوگ ہمیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں دیں گے۔











اور بخدا! میں تورسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں گا۔''

ظاہرہے کہ اس تقریر پر دور دور بھی کہیں اس الزام کا شائبہ نظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عائد کرنا چاہاہے کہ:

''ان کا ارادہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کردیں انہیں اپنی خلافت در کارہے، اور یہ بھی کہ انہیں اختال یہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمادیں گے، اس کئے انہوں نے کہا میں سوال نہ کروں گا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس خلافت کو حاصل کروں گا۔'' اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس خلافت کو حاصل کروں گا۔''

اس الزام کی تر دید کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنه کا طرزِعمل ہی کافی ہے،اگر ان کاارادہ یہی ہوتا کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے علی الرغم... نعوذ باللہ... اپنی خلافت قائم کرنی ہے تو وہ ضروراییا کرتے،لیکن واقعات شاہد ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہوں نے ایک دن بھی خلافت کا دعویٰ نہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه جانتے تھے کہ خلافت ِ نبوت کا مدار محض نسبی قرابت پر



إدفيرت،



نہیں، بلکہ فضل و کمال اور سوابق اسلامیہ پر ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان امور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے فائق ہیں اور ان کی موجود گی میں کوئی دوسرا شخص خلافت کا مستحق نہیں، صحیح بخاری میں ان کے صاحبز ادہ حضرت مجمدا بن الحفیلة سے مروی ہے:

"قلت لابى: من اى الناس خير بعد النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: ابوبكر! قال قلت: ثم من؟ قال: عمر! وخشيت ان يقول عثمان، قلت: ثم انت؟ قال: ما انا الا رجل من المسلمين!" (صحح بخارى ج: اص: ۵۱۸)

ترجمہ: ..... 'میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب افضل و بہتر آدمی کون ہے؟ فرمایا: ابو بکر اللہ علیہ عرض کیا: ان کے بعد ؟ فرمایا: عمر اللہ اللہ علیہ عرض کیا: ان کے بعد آپ فرمایا: عمر اللہ سے ، اس لئے میں نے سوال بدل کر کہا کہ: ان کے بعد آپ کا مرتبہ ہے؟ فرمایا: میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔' وہ اپنے دور خلافت میں برسم منبر بیاعلان فرماتے تھے:

"خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وبعد ابى بكر عمر رضى الله عنهما، ولو شئت اخبرتكم بالثالث لفعلت." (منداحم ج: اص:١٠٦)

ترجمہ:.....ن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس
امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں ، اور ابو بکر کے بعد عمر ، رضی اللہ
عنہما، اور اگر میں جا ہوں تو تیسر ہے مرتبہ کا آدمی بھی بتا سکتا ہوں۔'
اس سلسلہ کی تمام روایات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے ''اذاللہ
المخفاء'' جلد: اصفحہ: ۲۲ میں جمع کردی ہیں ، وہاں ملاحظہ کرلی جا ئیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ رہی جانتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری







ایام میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جوا مامتِ صغری تفویض فر مائی ہے، یہ در حقیقت امامتِ کبریٰ کے لئے ان کا استخلاف ہے۔

"اخرج ابوعمرو في الاستيعاب عن الحسن البصرى عن قيس بن عباد قال: قال لي على بن ابي طالب: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي واياما ينادى بالصلواة فيقول: مروا ابابكر يصلى بالناس! فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فاذا الصلواة علم الاسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعنا رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعنا

ترجمہ: ..... ' خافظ ابوعمرو ابن عبدالبر الاستیعاب میں حضرت حسن بھری سے اور وہ قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فر مایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن رات بیمار ہے، نماز کی اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے: ابو بمرکو کہو کہ نماز بڑھا ئیں۔ پس جب رسول اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے دیکھا کہ نماز اسلام کا سب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے دیکھا کہ نماز اسلام کا سب بڑا شعار اور دین کا مدار ہے، پس ہم نے اپنی دنیا (کے ظم وسق) کے لئے اس شخص کو بیند کر لیا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لئے بیند فر مایا تھا، اس لئے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ بعت کی۔'

اس کئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بھی خلافت ِنبوت کی صلاحیت واہلیت بدرجۂ اتم موجود تھی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم





إهرات ا



کے متعددارشادات سے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس خلافت ِنبوت میں بھی ان کا حصہ ہے، اور یہ کہ خلافت اپنہ وقت موعود پران کوضرور پہنچ گی ،ان ارشادات نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل وتشریح کا یہ موقع نہیں، یہاں صرف ایک حدیث نقل کرتا ہوں:

"عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها على يخصفها فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قائم ينتظره وقمنا معه، فقال: ان منكم من يقاتل على تاويل هذا القران كما قاتلت على تنزيله. فاستشرقنا وفينا ابوبكر وعمر رضى الله عنهما، فقال: لا! ولكنه خاصف النعل. قال؛ فجئنا نبشره قال وكأنه قد سمعه." (منداحم نت شركام من بنا الهيشمى رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفه وهو ثقة. مُحَمَّ الرواكم عنه عنه فطر بن خليفه وهو ثقة. مُحَمَّ الرواكم عنه عنه فطر بن خليفه وهو ثقة. مُحَمَّ الرواكم عنه عنه فطر بن خليفه وهو ثقة. مُحَمَّ الرواكم عنه عنه فطر بن خليفه وهو ثقة. مُحَمَّ الرواكم عنه عنه فطر بن خليفه وهو ثقة.

ترجمہ: ..... ' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم بیٹے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات میں سے سی کے گھر سے باہر تشریف لائے، پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لئے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک لوٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی مرمت کے لئے رک گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چل بڑے، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اللہ عنہ کے انتظار میں کھڑے ہوگئے اور ہم لوگ بھی گھہر گئے۔







پس آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بے شکتم میں سے
ایک شخص قرآن کی تاویل پر قال کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کی
تنزیل پر قال کیا ہے۔ پس ہم سب اس کے منتظر ہوئے کہ اس کا
مصداق کون ہے؟ ہم میں حضرت ابو بکر وغررضی اللہ عنہما بھی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے تم لوگ مراد نہیں ہو، بلکہ وہ
جوتا گا نصفے والا مراد ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہم خوشخری دینے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو
ایسا محسوس ہوا گویا نہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدار شاد

اس تفصیل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب واضح ہوجا تا ہے کہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال نہیں کرتا ، اور پیر کہ اگر آ پے صلی الله عليه وسلم نے انکار فر ماديا تو مسلمان ہميں جھي نہيں ديں گے، کيونکه اگر آنخضرت صلى اللّٰدعليه وسلم اس موقع پرييفر ماتے (اورييفر ما نامحض احمّال نہيں تھا بلكہ يقينی تھا) كەميرے بعد علی کوخلیفہ نہ بنایا جائے بلکہ ابو بکر کوخلیفہ بنایا جائے تو اس کا متبادر مفہوم تو یہی ہوتا کہ آ تخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کے بعد خلیفہ بلافصل حضرت علی رضی اللّٰدعنهٰ ہیں، لیکن لوگوں کو به غلط فهمی ضرور ہوسکتی تھی کہ علیٰ میں خلافت کی صلاحیت واہلیت ہی نہیں، یا بیہ کہ خلافت نبوت میں ان کا سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ، اور آپ کے دور ہُ خلافت میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كےاسى ارشاد كو پيش كر كےلوگوں كواس غلطة نهى ميں ڈالا جاسكتا تھا كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تھا كە:''ميرے بعد على كوخليفه نه بنانا'' په تھا غلونهي كاوه انديشه جس كى بنا پرحضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا که اگر اس موقع پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہمیں روک دیا تواندیشہ ہے کہ مسلمان اس کوایک دائمی دستاویز بنالیں گےاورہمیں خلافت کے لئے نااہل تصور کرلیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پیغلط فہمی، جس کا اندیشہ تھا، نہ صرف منشائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان









ارشادات کے ساتھ ایک بدترین ظلم بھی ہوتا، جوآپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ارشا دفر مائے ہیں۔

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم

(سائل کا دوسراخط)

محترم المقام جناب علامه محمد يوسف لدهيا نوى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد!

جناب کامحبت نامه ملا، بدایک حقیقت ہے کتح ریمیں بہت وقت صرف ہوتا ہے، پھرآ یہ جیسے مصروف آ دمی کے لئے اور بھی مشکل ہے، کین جیسا کہ جناب نے تحریفر مایا ہے کہ:'' رفع التباس'' کوالگ ہے شائع کرانے کا ارادہ ہے،اس لئے کچھ وضاحت طلب با تیں تحریر کرنے کی جرأت کرر ہا ہوں۔ کیونکہ بیہ با تیں ہماری اعلیٰ درجہ کی کتابوں میں درج ہیں۔مترجمین حضرات نے ترجمہ کرتے وقت بریکٹس کے اندر فاضل الفاظ کا اضافہ کر کے پیجید گیاں پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا،لہٰداعوام کو دوطرح سے نقصان میں مبتلا کیا، ایک تولوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اوراس شک کا فائدہ امامیہ حضرات اٹھاتے ہیں کہ اہل سنت کے مذہب پرطعن کرتے ہیں،اوراینے باطل عقائد کی اشاعت شروع کردیتے ہیں، ایک عامی سنی مسلمان جس کا مذہب سنی سنائی باتوں اور پچھ معاشر تی رسموں پر (جواسے ورثے میں ملتی ہیں) مبنی ہوتا ہے،اگرا مامیہ نہ بھی بنے تو ان سے متأثر ہوجا تا ہے اور خود اینے اکابرسے بدگمان۔

اورتمام باتيں ميں انشاءالله ملاقات ير ہى عرض كروں گا،كيكن في الحال چندوہ با تیں تح ریکرتا ہوں کہا گران کی صفائی ہوجائے تو جناب کی پیچریرایک مقدس تحقیق کا مرتبہ یائے گی (اِنشاءاللہ)۔

جناب نے تحریر فرمایا ہے: ''بہرحال حضرت ابوبکر ؓ کے متنبہ کردینے کے بعد انہوں نے اس حدیث میں نہ کوئی جرح اور قدح فرمائی ندمنازعت کی ، بلکه اینے موقف









ہے دستبر دار ہو گئے اور بیان مؤمنین قانتین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائبہیں ہوتا۔'' اس تحریر کو دیکھنے کے بعد اگریہ تسلیم کیا جائے گا کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ خلوص نیت سے تتلیم کیا اور اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے تو پھر شکوہ و شكايت كاكيامعنى؟ جناب نياس بيان كے بعد 'باب فرض المحمس' كى جس حديث كا حوالہ دیا ہے اسے ' ثم جئتمانی'' سے آ کے کار انقل فر مایا ہے خوداس حدیث میں اس سے پہلے بیان ہےخودحضرت عرکا کہان کواس فیصلہ پرشکایت تھی۔حضرت عمرشخاطب کر کے کہہ رہے ہیں:''اورتم اس وقت سے اس مسکہ میں شکوہ کرتے تھے'' لیکن حقیقت میں بات شکوہ و شکایت تک ہی محدود نتھی ،اسی بخاری کی یکیٰ بن بکیروالی روایت کودیکھیں تو معلوم ہوتا ہے که حضرت فاطمهٔ اس مسکله میں حضرت ابو بکراٹ سے نا راض ہو گئیں بلکہ اپنی وفات تک ان سے بات نہیں کی۔'' فتح الباری'' لا بن حجرٌ الجزء الناسع میں تحریر ہے کہ ان کو بھیجا گیا تھا (مجیجے والے حضرت علیؓ تھے)"ان فياط مة ارسلت الى ابى بكر تسأله ميراثها. "غور فر ما <sup>ئ</sup>یں ۔اس شخص سے ناراض ، جس نے اپنا ذاتی مال سارا رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم پر تقىدق كرديا تھا، كيامعنى ركھتى ہے؟ ابن حجرؓ نے جلدنمبر: ٧ كے حاشيہ ميں جو بحث كى ہے، وہاں تحریر فرماتے ہیں کہ:'' بیجدائی نتیج تھی غصہ کی وراثت کے نہ ملنے پر۔''اس مضمون کومیں نے تیسیر الباری میں بھی دیکھا، علامہ وحیدالزمان نے صفحہ: ۲۸۱، ۲۸ پرتح برفر مایا ہے: ''فاطمیّاکی ناراضگی بمقتضائے صاحبزادگی تھی ،اس کا کوئی علاج نہ تھا۔'' پیعبارت میں نہیں سمجھا کہ جناب کیا کہنا چاہتے ہیں۔اس کے آگے انہوں نے طویل کلام کیا ہے جو کہ غیر متعلق اور بے معنی ہے، چونکہ ابو بکڑنے فیصلہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا، پیرفیصلہ ان کا اپنانہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، پھرا بوبکر ﷺ ناراضگی كيامعنى؟ بات يهيں برختم نهيں ہوتى،اسى حديث ميں آ گے ديکھيں:''حضرت فاطمه ًكى حیات میں حضرت علیٰ کولوگوں میں وجاہت حاصل تھی، جب حضرت فاطمہ گاانتقال ہو گیا، حضرت علی فی لوگول کارخ پھرا ہوا یایا تو حضرت ابوبکر سے سلح اور بیعت کی درخواست کی۔'' گویا بیرسلح اور بیعت بحالت مجبوری قبول فر مائی اور جومقام حضرت علیٰ کوصحابہؓ کے





درمیان حاصل تفاوه جنابٌ کی ذاتی وجامت ولیافت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ صحابہ مخضرت فاطمیّہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان کواہمیت دیتے تھے۔ان کی وفات پر حضرت علیؓ نے وہ مقام کھودیا، جب تک لوگوں نے نگا ہیں نہ پھیریں وہ نہ توصلح پر آمادہ ہوئے اور نہ بیعت بر، اناللہ واناالیہ راجعون! پھرراضی بھی ہوئے تو شرائط لگاتے ہیں کہ تنہا آیئے ،آ خرعمر مسکیا کوئی مقام نہیں رکھتے تھے؟ کیا عمر اونی کم حیثیت کے آ دمی تھے؟ ابوبکر کی افضلیت تسلیم، کیا عمر کی خدمات، ان کا ایمان، ان کا اسلام کوئی اور مثال آپ پیش کرسکتے ہیں؟ جو پھھ اسلام کے لئے عمر نے کیا، کیا آپ ایک دوسرانام لے سکتے ہیں؟ خوداس حدیث میں حضرت علیؓ اس بات کا اقرار فر مارہے ہیں کہ:'' قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کواپناحی سجھتے رہے ہیں۔''

کیااس مقصد کے حصول کے لئے جنگ ِصفین بریانہیں کی گئی؟''عراقی''اور " فحجى "جوكه شيعان على كهلائے "شاميول" اور عربول ہے كس لئے دست وكريبال كئے گئے؟ وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حضرت امیر معاوییؓ ورومیوں سے جنگ در پیش تھی، کیا حضرت علیؓ کے بیے جمی اور عراقی شیعان وہی لوگ نہیں تھے جو تل عثمانؓ کے ہیروہونے پر ناز کرتے تھے،ان ہی لوگوں نے حضرت علی کوخلافت دلوائی اور مجبور کیا کہ مسلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کریں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا پہلا کامیاب کارنامہ یہی انجام دیا گیا، آخر چنگیزخان، نپولین اوراس قبیل کےاورلوگوں کےحالات بھی تو ہیں،حالانکہ بیلوگ کا فرتھے پھر بھی ایسے غافل اوربےبس نہ تھے کہ سی اہم شخصیت کے آل کے سلسلہ میں بینہ معلوم کر سکیں کہ قاتل کون ہے؟ خودجن سپاہیوں کے ساتھ میدانِ کارزار میں مصروف ہوں ان کے متعلق ہی نہ جانتے ہوں کہ س قماش کے لوگ ہیں؟ انگریزوں اور فرانسیسیوں کی صدیوں پرانی رشنی کسی سے پوشیدہ نہیں، لائف آف نپولین کامصنف ایک انگریز ہے، جس نے اعتراف کیا ہے کہ اسے اینے ایک ایک سیاہی کا نام یا در ہتا تھا، اور صرف ایک نپولین ہی نہیں، بے شار مشاہیرا یسے گزرے ہیں، اورآپ بھی بخو بی علم رکھتے ہیں کہ اپنی سلطنت کے گوشے گوشے کے حالات سے کیسے باخبرر بتے تھے، قتی ذہول اور اجتہادی غلطی آخر کہاں کہاں اور کب تک ساتھ دے گی؟ جس شخص کے تدبر کا بیاعالم ہو کہ اپنے حقیقی بھائی تک کو اپنا موافق نہ بنا سکے اور جب



المرات ا





حضرت عقیل ان سے ناراض ہوکر معاویہ کے پاس گئو کیا ہوا؟ اور بیسلسلہ کب صفین کے بعد ختم ہوگیا تھا؟'' بنوامیہ'' اور'' بنوعباس' کے ادوار میں''علوی'' اور' عباس'' خروج ایک دوتو نہیں کہ کسی سے یوشیدہ ہول، ایک خط میں بیسب بیان غیر ممکن ہے۔

اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللّٰہ نے اذالة الحفاء میں حضرت علی ہے مناقب بے شار بیان کئے ہیں (حالا نکہ ابو بکر ہم ہم عثمان کے دورِ خلافت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا، طر نے حکومت، معاشرت غرضیکہ ہر شم کی تفصیل ہے جوانہوں نے کھی ) اس کے علاوہ اور کھی کیا سکتے ہے؟ پھر شاہ ولی اللّٰہ گاما خذ زیادہ تر ''دیاض المنضرۃ للمحب الطبری'' ہی رہا، نہایت کثر ت سے موضوع اور ضعیف روایتیں فدکور ہیں، اور جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کے مؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ تیوں کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: ''حضرت علی جیشیت گورزکوفہ''۔

میرا خیال تھا کہ عمرؓ کی تقریر پرعلامہ عینیؓ کا خیال بھی دیکھوں ،کین گناہ گار ابھی تک ایسا نہ کرسکا، ہاں فتح الباری کی ہے ویں جلد کے ۱۴ ۵ ۵ اصفحہ پرییہ بحث ہے، وہاں تین احادیث کا حوالہ موجود ہے:

ا:....عمر بن شبة من طریق ابی البختری علی سبیل المیراث (نسائی)۔

۲:....بلکه نسائی میں بھی من طریق عکو مه علی سبیل الولایة کاحوالہ ہے۔

۳:....اور بطور والی کے مطالبہ کے، سلسلہ ابوداؤد کی حدیث کا بھی ذکر ہے،

بہرحال نسائی جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے حدیث کے معاملہ میں بخاری سے بھی سخت
سخے، ان تینوں احادیث کی روشنی میں ہی کوئی رائے درست ہوسکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات بیواضح فرمادیں کہ کیا بات مانع تھی کہ حضرت علی نے کسبِ معاش کی طرف کوئی توجہ نہ دی، حالانکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس طرف امت کوراغب فرماتے تھے، جب مطالبہ نکاح کا فرمایا تو بچھ نہ تھا کہ زرہ بھی دی گئی، آگے فاطمہ گوہی نہیں، رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے دشمن کی بیٹی سے نکاح فرمانے کا







ارادہ کرتے ہیں، نکاح تو خیر چارتک ہوسکتے ہیں کین ایسا شخص جوایک ہیوی کی کفالت اور خود اپنی کفالت اور خود اپنی کفالت نہ کرسکے کیا اسے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چلا جائے؟ کتب احادیث میں وقتی طور پر صرف دو کام کرتے نظر آتے ہیں، یہودی کے باغ میں پانی دینا یا پھرایک مرتبہ گھاس کا ٹنا .....

الجواب بسم (للنم الرحس الرحيم الحسراللم وكفي وسلام على حباره (الزيق الصطفى مخدم وكمرم، زيدت عناياتهم ،السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

یہنا کارہ قریباً دومہینے کے بعدایئے دفتر میں حاضر ہوسکا، پھر جمع شدہ کام کے ہجوم نے جناب کا گرامی نامہاٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی ، آج ذراسانس لینے کا موقع ملاتو آپ کا خط لے کربیٹھ گیا ہوں ، تفصیل سے لکھنے کا موقع اب بھی نہیں ، تا ہم مخضراً لکھتا ہوں۔ خط کے مندرجات برغور کرنے سے پہلے بلاتکلف مگر خیرخوا ہانہ عرض کرتا ہوں کہ ر وافض کی چیرہ دستیوں کے رڈمل کےطور پر ہمارے بہت سے نو جوان، حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کے نقائص وعیوب تلاش کرنے لگے ہیں،اور چونکہ علمی اشکالات تو ہر جگہ پیش آتے ہیں،اس لئے جس طرح روافض حضرات شیخین رضی اللّٰہ عنہما کے بارے میں کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں،اسی طرح ہمارا پنو جوان طبقہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ تار ہتا ہے، اور چونکہ دل میں کدورت ونفرت کی گرہ بیٹھ گئی ہے، اس لئے انہیں ان اشکالات کے علمی جواب سے بھی شفانہیں ہوتی ...حالانکہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ باتفاق اہل سنت خلیفہ راشد ہیں ، اور آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے بے شار فضائل بیان فر مائے ہیں،علاوہ ازیں خود حضرات شیخین رضی اللہ عنہمانے مدۃ العمران سے محبت و ا كرام كابرتاؤكيا ہے، گويا جارے جو شيانو جوان ، رفض كر دعمل كے طور پر حضرت على رضى اللّٰدعنہ کے جونقائص چن چن کر جمع کرتے ہیں، وہ نہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے نز دیک لائق توجیہ تھے، نہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی نظر میں ، اور نہا کا براہل سنت کی نظر میں ۔









اب ان اشکالات کے حل کی دوصورتیں ہیں۔ایک پیرکدان مزعومہ نقائص کا ایک ایک کرکے جواب دیا جائے، بیطریقه طویل بھی اور پھر شفا بخش بھی نہیں، کیونکہ فطری بات ہے کہ جس شخص سے نفرت وعداوت کی گرہ بیٹھ جائے اس کی طرف سے خواہ کتنی ہی صفائی پیش کی جائے، تکدر نہیں جاتا۔اور دوسری صورت بیہ ہے که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم،حضرات شیخین رضی الله عنهما اورا کابراہل سنت رحمهم الله پراعتاد کر کے حضرت علی کرم الله وجهه کواپنامحبوب و مطاع سمجھا جائے ،اوران کے بارے میں جواشکالات پیش آئیں انہیں اسے فہم کا قصور سمجھا جائے، بلکہ ان اشکالات پرحتی الوسع توجہ ہی نہ کی جائے۔اس ناکارہ کے نزدیک یہی آخر الذكر طريق پينديده اوراسلم ہے،ان دونوں صورتوں كى مثال ايسى ہے كه گھر كے تحن ميں خس وخاشاك برائع مول اورآ دمى ان سے گھركى صفائى كرنا جا ہتا ہوتو ايك صورت توبيہ كمايك ایک تنکے کواٹھا کر باہر بھینکے، ظاہر ہے اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوگا مگر پوری صفائی پھر بھی نہیں ہوگی ،اور دوسری صورت پیہے کہ جھاڑ و لے کرتمام صحن کوصاف کردے،اس میں وقت بھی زیادہ نہیں گلے گا اور صفائی بھی دیدہ زیب ہوجائے گی۔ پس میرے نزدیک مؤخر الذكر طريق ہى اليى جھاڑو ہے جس سے شكوك وشبهات كے تمام خس و خاشاك سے سينيّہ مؤمن کو یاک وصاف کیا جاتا ہے۔ بیروایات جن کی بنیاد پراشکالات کئے جارہے ہیں، ہمارے اکابراہل سنت کی نظروں ہے اوجھل نہیں تھیں الیکن ان کے سینئہ بے کینہ میں حضرت علی یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی جانب ہے بھی میل نہیں آیا،اور نہ کسی نے ان بزرگوں پر زبانِ طعن کھولی، جی حاہتا ہے کہ ہم آپ بھی بس یہی طریق اپنائیں۔

اسی ضمن میں ایک اور ضروری گزارش کرنے کو بھی جی جا ہتا ہے، وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جوز مانہ ملا وہ احادیث طیبہ کی اصطلاح میں'' فتنہ کا دور'' کہلا تا ہے، اور '' فتنہ'' کی تعریف ہی ہی ہے کہ اس میں صورت حال مشتبہ ہوجاتی ہے اور کسی ایک جانب فیصلہ کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی الله عنہ کو یہی اشکال پیش آیا، پچھ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، پچھان کے مقابل، پچھ غیر جانبدار، اپنے فہم واجتہاد کے مطابق جس فریق نے جس پہلوکورانج اور قرب الی الصواب سمجھا، اسے اختیار فرمایا، اور



(ەفېرست ە)





ہر فریق اینے اجتہاد برعنداللہ ماجور گھہرا۔ کیونکہ ان میں سے ہر مخص عنداللہ اپنے اجتہاد برعمل کرنے کا مکلّف تھااور ہرایک رضائے الٰہی میں کوشاں تھا۔ جب فتنہ کا پیغبار بیٹھ گیا توا کا بر اہل سنت نے اس فتنہ کی تفصیلات میں غور وفکراور کرید کرنے کو پیندنہیں فر مایا، بلکہ ایک مختصر سا فیصله محفوظ کردیا که اس دور میں حضرت علی کرم اللّٰد و جهه خلیفه را شد تھے اور وہ حق پر تھے، ب<mark>اقی حضرات اینے اینے</mark> اجتہاد کی بنا پرمعذور و ماجور ہیں .....اب ہمارےنو جوان نئے سرے سے اس دور کی تفصیلات کو کھنگال کر ان اکابر کے بارے میں'' بے لاگ فیصلے'' فرمانے بیٹھے ہیں،خودہی انصاف کیجئے کہ جن اکابر کے سرسے بیسارےوا قعات گزرے، جب وہی اس میں چکرا گئے تھے اور ان کوصورت حال کا تجزید کرے فیصلہ کرنامشکل ہور ہاتھا تو آج چودہ صدیوں کے بعد میں اورآپ، کتابیں پڑھ پڑھ کر فیصلے کرنے بیٹھ جائیں تو کیا کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی توقع کی جاسکتی ہے...؟ کم از کم اس نا کارہ کی نظر میں توبیہ بالکل ناممکن ہےاوراس ہے سوائے فکری انتشار اور دلوں کی بچی کے کوئی نتیجہ برآ مذہبیں ہوگا۔ پھر بیہ كارعبث بھى ہے، نہ تو قبر ميں ہم سے يہ يو چھاجائے گا كہتم نے ايام فتنہ كے واقعات ميں کیوںغور وخوض نہیں کیا تھا؟ اور نہ حشر میں ہمیں بیزحت دی جائے گی کہتم ان ا کابر کے درمیان فیصله کرواور ہرایک کی فرد جرم ( نعوذ باللہ! ) مرتب کرو۔ پس ایک ایسی عبث چیز جس میں بحث وتمحیص کا کوئی نتیجہ متو قع نہ ہو بلکہ اس سے دامنِ ایمان کے تار تار ہونے کا خطره لاحق ہو،اس میں وفت ِعزیز کو کھونا اوراپنی تو انائیاں صرف کرنا کہاں تک صحیح ہوگا؟اس لئے میرا ذوق پیے ہے اوراسی کا آپ کو بلاتکلف مشورہ دینا چاہتا ہوں کہان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نه کیا جائے ، بلکہ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق تمام اکا برصحابہ رضی الله عنهم کا احترام کمحوظ رکھا جائے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوان کے دورِ خلافت میں تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم کا سرتاج سمجھا جائے اوراس سلسلہ میں اگر کوئی اشکال سامنے آئے تواسے اپنے فہم كاقصورتصوركيا جائے۔ان اكابرٌ كے حق ميں لب كشائي نه كي جائے... ہاں! اگركوئي شخص روافض وخوارج کی طرح،اہل سنت کی تحقیق ہی کو صحیح نہیں سمجھتااور برعم خود گزشته تمام ا کابر سے بڑھ کراپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے،اس کے لئے بیتقریر کافی نہیں، مگر خدانہ کرے کہ ہم



(ەفېرست ۱۰)







آپ بدراستہ اختیار کریں، اس بے تکلف گزارش کے بعداب میں جناب کے خط کے مندرجات پربہت اختصار کے ساتھ کچھلکھتا ہوں۔

ا: ..... طلبِ ميراث كے سلسلہ ميں ميں نے دوجواب دیئے تھے۔ ایک بيركہ بير حضرات، حضرت صدیق اکبررضی اللّه عنہ کے فیصلے سے مطمئن ہو گئے تھے، جس کا قرینہ بیہ ہے کہ وہ خود بھی حدیث: "لا نورث، ما ترکناہ صدقة" کوروایت فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی توجیدرا جج ہے اور روایات کے جن الفاظ سے اس کے خلاف کا وہم ہوتا ہے، وہ لائق تأویل ہیں۔ دوسرا جواب میں نے حاشیہ بخاری کے حوالے سے دیا تھا کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ بیدحضرات،حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ کی رائے سے متفق نہیں ہوئے، تب بھی ان کےموقف میں کوئی علمی اشکال نہیں، بلکہ بیصدیث کی توجیہ و تأویل کا اختلاف ہے،اور میحل طعن نہیں قرآن وحدیث کے فہم میں مجتهدین کا ختلاف رائے بھی محل طعن نہیں سمجھا گیا ، پس حدیث کی مراد میں اگران حضرات کوحضرت ابوبکر رضی اللّٰہ عنہ ہےاختلاف ہوااوراس ضمن میں شکوہ وشکایت کی نوبت بھی آئی ہوتو بیان حضرات کا آپس کا معاملہ تھا، مجھے اور آپ کوان میں سے کسی ایک فریق سے شکوہ وشکایت کرنے کا کیاحق ہے جبکہ وہ آپس میں شیروشکر تھے۔

سر:....علمائے اہل سنت کے نزد کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ناراض ہونے کی روایت راوی کی تعیر ہے۔ حافظ نے عمر بن شبر کی روایت نقل کی ہے: "فلم تکلمه فی ذالك المال." كه حضرت فاطمه رضى الله عنها نے حضرت صدیق رضى الله عنه سے اس مال کے بارے میں پھر گفتگونہیں کی۔اس عدم تکلم کو ناراضی سمجھ لیا گیا اور پھر بیہ فی رحمۃ اللہ علیہ نے اما شعبی رحمۃ اللہ علیہ ہے بہ سندھیجے نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی الله عنها کی عیادت کے لئے تشریف لائے اوران کوراضی کرلیا۔ پس بیہ دونوں حضرات تو باہم راضی ہو گئے اور حق تعالیٰ شانہ بھی دونوں سے راضی ہو گئے ۔رضی اللّٰد عنهما۔اب اگر روافض اس رضامندی کوتسلیم نہ کر کے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے راضی نہ ہوں یا ہم آپ جگر گوشہ رسول صلی الله علیہ وسلم سے ناراض ہوں تو اس سے نقصان







کس کا ہوگا؟ ہمارایاان بزرگوں کا؟ اوراگریہی فرض کرلیاجائے کہ وہ مرتے دم تک ناراض ربیں تو ان کی بیہ ناراضی بھی للہ فی اللہ تھی، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تاویل سے اختلاف تھا، گوان کی رائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مرجوح ہو، مگر بیان کا اجتہادتھا۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا محض رضائے الہی کے لئے کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی جوموقف اختیار کیا محض رضائے الہی کے لئے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہا ختلاف رائے مخلصین کے درمیان بھی ہوسکتا ہے، اور ہوتارہا ہے۔

س:......"ان فساطسمة ارسلت ..... النح" مين" ارسلت" كالفظ بصيغه معروف پرُه ها جائے، ليخي حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوحضرت ابو بكر رضى الله عنه كوحضرت ابو بكر رضى الله عنه كي خدمت ميں بھيجا۔

ابوبکر مخاوت البر عنی رضی الله عنه کوذاتی وجاہت بھی حاصل تھی ، مگر وہ حضرت ابوبکر رضی الله عنہ کے سامنے مغلوب ہوتے ہیں ، حس طرح چا ند کے سامنے ستارے مغلوب ہوتے ہیں ، لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کی حیات میں ان کو دو ہری وجاہت حاصل تھی ، ان کے وصال کے بعد بید دوسری وجاہت نہیں رہی۔ اور قدرتی طور پر حضرات شیخین کی موجود گی میں ان کی طرف لوگوں کارجوع کم تھا، اس سے سیمچھ لینا کہ صحابہ رضی الله عنہ کی کوئی وقعت نہیں تھی ، غیر منطق بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی الله عنہ ان کو اتنی اہمیت کی کوئی وقعت نہیں تھی ، غیر منطق بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی الله عنہ ان کو اتنی اہمیت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ، کیا حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ کے اس طرز عمل کے بعد بھی مجھے اور آپ کوئی پہنچتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کی حمایت میں حضرت علی رضی الله عنہ کی حمایت میں حضرت علی رضی الله عنہ کی جمایت میں حضرت علی رضی الله عنہ کی جاتے میں الله عنہ کی بی بی الله عنہ کی جانے میں حضرت علی رضی الله عنہ کی جانے میں دورت کیں ؟

۵:....حضرت الوبکررضی الله عنه سے بیعت ِخلافت ثقیفه بنی ساعدہ میں اچانک ہوئی تھی اوراس سلسلہ میں حضرت علی کرم الله و جہداور دیگرا کا بر بنو ہاشم کوشریکِ مشورہ کرنے کا موقع نہیں ملاتھا، جس کا انہیں طبعی رنج تھا، ان اکا برکواس پراعتر اض نہیں تھا کہ الوبکررضی الله عنه کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ البتہ انہیں دوستانہ شکوہ تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے







خاندان کواتنا غیراہم کیوں مجھ لیا گیا کہ ان سے مشورہ بھی نہ لیا جائے۔ پس ایک تو صدمہ سانحهٔ نبوی کی وجہ سے، دوسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مرض کی وجہ سے اور تیسرے اس رنج کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ و جہہا کثر گوشہ گیرر ہتے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنه سے کچھ کھنچے کھنچ سے رہتے تھے،حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں بھی لوگ اس کھنچاؤ کومحسوں کرتے تھے، گرحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صدمہ، ان کے مرض اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشغولی کے پیش نظرلو گول کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں،حضرت فاطمه رضی الله عنها کے سانحۂ وصال کے بعد اس صورت حال میں تبدیلی ناگز برتھی۔ دوسرے حضرات کی بھی خواہش تھی کہ اس تھنچاؤ کی سی کیفیت کوختم کردیا جائے، اورخود حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ بھی یہی چاہتے تھے، مگر شاید وہ منتظر تھے کہ روٹھے ہوؤں کومنانے میں پہل دوسری طرف سے ہو، بالآخر حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ نے فیصلہ کرلیا کہ اس جمود کی سی کیفیت کوختم کرنے میں وہ خود پہل کریں گے۔اس کے لئے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کو بلا بھیجا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کم از کم اس نا کارہ کوتواس میں الیی کوئی بات نظرنہیں آتی جے لائق اعتراض قرار دیا جائے۔انسانی نفسیات کا مطالعہ واضح کرتاہے کہایسے طبعی امور میں رنج وشکوہ ایک فطری بات ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس صورت حال کوختم کرنے میں پہل کرنااس نا کارہ کے نزد یک توان کی بہت بڑی منقبت ہے، اورخود حضرت ابو بکررضی اللّٰدعنہ نے بھی ان کو' (مجبوری' ' کا طعنہ بیس دیا، جوآپ دے رہے ہیں، بلکہ جبیبا کہ اسی روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے گئے، گویا ان کے طبعی شکوہ و رنج کو قبول فرمایا، اس کے بعد کیا میرے،آپ کے لئے رَواہوگا کہاس واقعہ کو بھی نعوذ باللہ!ان اکابر کے جرائم وعیوب کی فہرست میں شامل کر کے ان پرلب کشائی کریں؟ نہیں! بلکہ ہمارا فرض تو یہ ہتایا گیا ہے کہ ہم يركبيل:"ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلَّا للذين المنوا، ربنا انك رءوف رحيم"-

۲: ..... جہاں تک آپ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر

IAT

ا مفرست ا

www.shaheedeislam.com



رضی اللہ عنہ کو کیوں ساتھ آنے سے منع کیا؟ اس کے بارے میں گزارش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب کوحضرت علی کرم اللہ وجہہ، مجھ، آپ سے زیادہ جانتے تھے،
کتبِ حدیث میں حضرت عمر کے جوفضائل ومنا قب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے مروی ہیں، اس سلسلہ میں ان کا مطالعہ کا فی ہے۔

اس موقع پر چونکه حضرت علی کرم الله و جهه کواینے رنج وشکوه کا اظہار کرنا تھا، وہ حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے تحل و برد بارى سے واقف تھے، اس لئے ان كو يقين تھا كه حضرت ابوبكررضي الله عنه توان كے شكوہ شكايت كوسن كر خل ومتانت سے جواب دے دیں گے، اور اشک شوئی فرمائیں گے، کوئی اور ساتھ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ شکووں کے جواب میں وہ بھی شکوہ وشکایت کا دفتر کھول بیٹھے،اورنوبت تو تو میں میں تک آیہجے۔اس لئے انہوں نے درخواست کی که تنها تشریف لایئے تا کہ جن دو څخصوں کا معاملہ ہےوہ اندرون خانہ بیڑھ کر تنها ہی نمٹالیں کسی تیسر ہے کو مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔حضرت عمررضی اللہ عنہ کوآنے سے انہوں نے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تنہا تشریف لانے کی درخواست کی ، اوران دونوں تعبیروں میں زمین وآسمان کا فرق ہے۔اورا گربالفرض وہ حضرت عمررضی اللّٰہ عنہ کوساتھ لانے سے منع کر دیتے تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی ، نہاس سے حضرت عمر رضی الله عنه کی فضیلت ومنقبت اورا ہمیت کا انکار لا زم آتا ہے،حضرت عمر رضی الله عنه کی فضیلت واہمیت مسلّم ،لیکن جبان ہے کوئی گله شکوہ ہی نہیں ، نہ کوئی جھگڑا، تو اگران کی مداخلت کوبھی قرین مصلحت نہ سمجھا گیا ہوتو مجھے،آپ کو کیوں شکایت ہو؟ پھر حضرت عمر رضی الله عنه کی سختی تو ضرب المثل ہے،اس موقع پر حضرت عمر رضی الله عنه تشریف فرما ہوتے تو ممکن تھا کہان کے کسی شکوہ کو نادرست سبھتے ہوئے تی سے اس کی تر دیدفر ماتے ،اور گفتگو بجائے مصالحت کے مناظرہ کا پہلوا ختیار کر جاتی ۔اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلیغ اصرار کے باو جود حضرت ابو بکر رضی اللّه عنه نے ان کا ساتھ جانا قرین مصلحت نہیں سمجھا، اور اسی کی نظیر ثقیفه بنی ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہاں بھی حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے خودتقر برفر مانا بهتر منهجها، حضرت عمر رضى الله عنه كوتقرير كي اجازت نهيس دى \_ بعض د فعدا يك بات بالكل حق





ہوتی ہے لیکن انداز بیان میں سختی آ جانے سے اس کی افادیت کم ہوجاتی ہے، مصالحت کے مواقع میں اگر آ دمی پورا تو لئے بیٹھ جائے تو بھی صلح نہیں ہو پاتی، بلکہ بعض اوقات معمولی بات سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ بہر حال اس مصالحتی موقع پر کسی تیسرے کا آنانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے داس سے اگر ہم علی رضی اللہ عنہ نے داس سے اگر ہم مین تنجہ اخذ کرنے بیٹھ جا کیں تو یہ ہماری خوش نہی ہوگی کہ ان اکا برکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نفرت تھی، یاان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔

ے: .....آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بی قول نقل کیا ہے کہ:'' قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کو اپناحق سمجھتے رہے ہیں۔'' بی فقرہ شاید جناب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس کا اس تقریبے اخذ کیا ہے جو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کی تھی ، اس کا پورامتن حسب ذیل ہے:

"فتشهد على بن ابى طالب ثم قال: انا قد عرفنا يا ابابكر فضيلتك وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولاكنك استبددت علينا بالامر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم ابابكر حتى فاضت عينا ابى بكر."

ترجمہ: ۔۔۔۔'' دھنرت علی کرم اللہ وجہہ نے حمد وصلوٰ ۃ کے بعد کہا کہ: اے ابو بکر! ہم آپ کی فضیلت کے اور جو پچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مایا ہے، اس کے معتر ف ہیں۔ اور اس خیر پرہمیں کوئی رشک وحسر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دی ہے، لیکن ہمیں شکوہ ہے کہ آپ نے معاملہ ہم سے بالا بالا طے کر لیا جبکہ ہمارا خیال بیتھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بنا پرہم ہمیں بھھ تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس معاملہ میں بچھ تق رکھتے تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس معاملہ میں بچھ تق رکھتے تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس معاملہ میں بچھ تق رکھتے تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ







حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکررضی الله عنه کے آنسو بہ لکلے''

حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کے اس خطبہ میں کوئی الیبی بات نہیں جس کا پیہ مفہوم ہو کہ وہ خلافت کواپناحق سمجھتے تھے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب بیہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ بیمعاملہ جمارے بغیر طے نہیں ہوگا ،قرابت ِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس سلسلہ میں ہم سے مشورہ ضرور لیا جائے گا،کیکن آپ حضرات نے معاملہ بالا بالا ہی طےفر مالیا اور ہمیں حق رائے دہی کاموقع ہی نہیں دیا، چنانچہام نووی ؓ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

> "وكان سبب العتب انه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذالك رأى انه لا يستبدا بامر الا بمشورته وحضوره وكان عذر ابي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لانهم راؤا المبادرة بالبيعة من اعظم مصالح المسلمين و خافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة .... الخ." (شرح مسلم ج:٢ ص:٩١)

> ترجمه:...... ' حضرت على رضى الله عنه كه رنج وشكوه كاسبب بيرتها كهايني ذاتى وجاهت اور هرمعامله مين ايني فضيلت اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم سےاپنی قرابت اور دیگرامور کی بنا پریہ بیجھتے تھے کہ ام خلافت ان کے مشورہ وجا ضری کے بغیر طخ ہیں ہوگا۔ادھرحضرت ابوبکر وعمراور دیگر صحابه کرام رضی الله عنهم کا عذر واضح ہے کہ انہوں نے بیعت کے معاملہ میں جلدی کومسلمانوں کی سب سے بڑی مصلحت سمجھا، اور اس کی تأخیر میں خلاف ونزاع کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشه کیا، جس پرمفاسدِعظیمه مرتب ہوسکتے تھے۔''

الغرض حضرت علی رضی الله عنهاینی تقریر میں جس حق کو ذکر فر مار ہے ہیں ،اس



إهرات ا





سے بیمرادنہیں کہوہ اپنے تنیک خلافت کا ابو بکڑ سے زیادہ مستحق سجھتے تھے، بلکہ اس حق سے مرادحت رائے دہی ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ اپنی حیثیت ومرتبہ کے پیش نظروہ امر خلافت میں رائے دہی کےسب سے زیادہ ستحق تھے اوران کا بیشکوہ اپنی جگہ درست اور بجا تھا کہان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس شکوہ کی تر دیزنہیں فر مائی ، بلکہ اپنا عذر پیش کیا۔ بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس <mark>فقرہ سے استحقاقِ خلافت کا دعویٰ یا تو روافض نے سمجھا اور اس کی بنیاد پر حضراتِ شیخین اور</mark> دیگرصحا به کرام رضوان الدعلیهم اجمعین کونشانهٔ طعن بنایا، یا چرآنجناب نے اسی نظریہ کو لے کر الٹا استعمال کیا، اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عیوب میں شامل کرلیا، اہل سنت اس فقرے کا وہی مطلب سمجھتے ہیں جواویراما منوویؓ کی عبارت میں گزرچکا ہے۔ ٨:.... جناب كافقره ميري سمجھ مين نہيں آيا كه:

> '' کیااس مقصد کے حصول کے لئے'' جنگ صِفین'' بریا نہیں کی گئی؟ عراقی اور مجمی جو کہ شیعانِ علی کہلائے ، شامیوں اور عربوں سے کس لئے دست وگریباں کئے گئے؟ وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حضرت امیر معاوییّه کورومیوں سے جنگ درپیش تھی ......''

اہل حق نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کوان کے دورِخلافت میں خلیفہ برحق اورخلیفہ راشد سمجھا ہے، اور یہ بات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی بنا پر اہل سنت کے عقائد میں داخل ہے،اس لئے ہمیشہ حضراتِ اہل سنت نے ان صحابہ کرام رضی الله عنهم کے عذر کوواضح کیاہے جوحفرے علی کرم اللہ وجہہ کے بالمقابل صف آ راء ہوئے ،کیکن جناب کی تحریر ہے مترشح ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ! حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ جائز تھے، جنہوں نے ہوئی اقتدار کی خاطر ہزاروں مسلمانوں کو کٹوادیا۔ گویا جناب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بھی انکارے، جس کی آ کے چل کر جناب نے یہ کہ کر قریب قریب تصریح کردی ہے کہ: ''جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کےمؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی رضی اللہ









عنہ کی خلافت کو شلیم نہیں کیا، بلکہ نتیوں کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: حضرت علیٰ بحثیت گررز کوفیہ''

اگر جناب اہل سنت کے عقیدہ کے علی الرغم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوخلیفہ راشد ہیں تسلیم نہیں کرتے تو جھے جنگ صفین وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کے بارے میں کہنا چاہئے ، بلکہ خوداسی مسئلہ پر گفتگو ہونی چاہئے کہ اہل سنت کا عقیدہ و نظر پر تھے ہے یا نعوذ باللہ! غلط؟ لیکن اگر آپ اہل سنت کے عقائد ونظریات کو ہر ق سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ راشد جانتے ہیں تو آپ خود ہی انصاف کے خلیفہ راشد کو بعاوت رونما ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہئے تھا…؟

جہاں تک عراقیوں اور عجمیوں کوشامیوں اور عربوں سے دست وگریباں کرانے کا تعلق ہے، بیواتی وشامی اور عربی وشامی کی تفریق حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے ذہن میں نہیں تھی،ان کےسامنے صرف مطیع وغیر مطیع کا سوال تھا،خواہ کوئی ہو،انہیں نہ شامیوں کے شامی اور عربوں کے عرب ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی برخاش تھی ،اور نہ عراقیوں اور عجمیوں سے محض ان کے عراقی یا عجمی ہونے کی بنایر کوئی انس تھا۔ پیتفریق ہی''عصبیتِ جاہلیت''ہے، جومیرے،آپ کے ذہن میں تو آسکتی ہے،لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہد کا دامن ذہن ان داغ دصبوں ہے آلودہ نہیں تھا، وہ وا قعتاً خلیفہ راشد تھے،ان کی حمایت میں صحابہؓ بھی تھے اور تا بعین بھی، عرب بھی تھے اور عجمی بھی،''شیعانِ علی'' کی اصطلاح ان کے زمانہ کی نہیں تھی، بلکہ بعد کی پیداوار ہے۔حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے کوفہ جا کروہاں کی گورنری کا منصب نہیں سنجالاتھا، بلکہ مدینہ طیبہ سے خلیفہ بن کر گئے تھے،اورمہا جرین وانصار نے ان سے بیعت خلافت کی تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن چھا کا بر کوخلافت کے لئے نامزد کیا تھا، ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنهما ہی کا نام باقی رہ گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ خود بخو دمشخق خلافت رہ گئے تھے،اس لئے بہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ *حضر*ت علی رضی اللّٰدعنہ خود حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ ہی کے نامز دکر دہ خلیفہ تھے۔







9:.....آپ نے بیشبہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلینِ عثان رضی الله عنه سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اورآپ نے ان کو مغفل ثابت کرنے کے لئے خاصار ورقلم صرف کیا ہے، پیشبآج کل بہت سے عنوانات سے باربارد ہرایاجا تاہے۔ مجھے صفائی سے بیہ اعتراف كرنا جائع كها يك عرصه تك مين خود بھي اس وسوسه كا مريض رہا ہوں ،مگر بحد الله! مير وسوسمحض وسوسے کی حد تک رہا۔ میں نے بھی اس وسوسہ کو حضرت علی کرم اللّٰد و جہہ پر نکتہ چینی كاذر بعينهيں بنايا اور نهاس كى وجه سے حضرت موصوف عصحبت وعقيدت ميں رتى برابركوئى فرق آیا، بلکہ جب بھی یہ وسوسہ آیا فوراً پہ خیال آتار ہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنہوں نے تئيس برس أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي صحبت الهائي ہے، جنہيں لسانِ نبوت نے: "يـــحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. " (صحيح بخارى ومسلم وترندى ، مشكوة ص : ٥٦٢ ) كا اعلى ترين تمغه مرحت فرمايا، جنهيں پيچيده ترين مسائل ميں تھيج فيصله كرنے كى سند: "اقتضاهم على" (ترندي مشكوة ص:٥٦٦) كه كرعطافر مائي اور... "اللهم ادر الحق معه حيث دار" (ترمذی،مشکوة ص:۵۶۷) کی دعادے کرحق کوان کے ساتھ اوران کوحق کے ساتھ دائر وسائر کردیا، وه علم و دانش، دیانت وامانت، طهارت و تقویل اور مقاصدِ شریعت کے فہم و بصيرت ميں مجھ نالائق وبد کار سے تو بہر حال فائق ہی تھے۔

(واقعہ بیہ ہے کہ بینا کارہ اب تواس خیال کو بھی گتا خی اور سوءِادب سمجھتا ہے اور اس پرسوبارا ستغفار کرتا ہے، کہال حضرت علیؓ اور کہاں مجھھالیسے ٹٹ پونچیے:'' چینسبت خاک راباعالم یاک'')

پس انہوں نے وفورِ علم وتقویٰ ، کمالِ خشیت وانا بت اور خدااور رسول سے محبت و محبوبیت کے باوصف جو کچھ کیا وہ عین تقاضائے شریعت وتقویٰ ہوگا۔ اور اگران کا موقف محبھ نالائق کو سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کا موجب نہیں بلکہ اپنی بدنہی لائقِ ماتم ہے۔ الغرض اس وسوسہ کو ہمیشہ اپنی نالائقی و کم نہی پرمحمول کیا، تا آئکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وظیری فرمائی اور اس وسوسے سے نجات ولائی، فلہ الحمد و لہ الشکر!

اس شبه کاحل بیر ہے کہ جن لوگوں نے خلیفه منظلوم حضرت عثمان شہیدرضی اللّه عنه و





ارضاہ کےخلاف پورش کی اورآ یے کے مکان کا محاصرہ کیا، فقد اسلامی کی روسے ان کی حیثیت باغی کی تھی، پھران کی دونشمیں تھیں،ایک وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کوشہید کرکےاپنی دنیاوعاقبت برباد کی،اور دوسرے وہ لوگ جن کاعمل صرف محاصرے تک محدود ر ما۔ اول الذكر فريق ميں جھ نام ذكر كئے جاتے ہيں: اجمحد بن ابي بكر ﴿٢٠عمرو بن حمق ﴿ ـ سى: كنانه بن بشير ١٠٠ : غافقي ٥- ٥: سوران بن حمران ٢٠ : كلثوم بن تجيب \_ مگر قاتلدين عثالً ميس اول الذكر دونوں صاحبوں كا نام لينا قطعاً غلط ہے، كيونكہ محمد بن ابى بكر ؓ كے بارے ميں تو تصر ح موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان رضی الله عنه کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور حضرت ﷺ نے بيفرمايا كه: ' بجينيج! اگرتمهارے والدزندہ ہوتے اوروہ اس حرکت کوديکھتے توپيند نہ کرتے'' توبیشرمندہ ہوکر پیھے ہٹ گئے ،اس کے بعد نہ صرف بیک خوقل میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ دوسرول کوبھی رو کنے کی کوشش کی ،اور حضرت عمر و بن حمق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور علمائے اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی اس گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن الی بکر اور عمر و بن حمق کو قاتلین عثمان کی فہرست میں ذکر کرنا صحیح نہیں۔رہے باقی چاراشخاص!ان میں ہے مؤخرالذ کر دونوں شخص موقع ہی پرحضرت عثان رضی اللّٰدعنہ کے غلاموں کے ہاتھوں مارے گئے ،اب صرف دو تحفٰں رہ گئے! کنانہ بن بشیراور غافقی، بیدونوں موقع سے فرار ہو گئے، بعد میں بہ بھی مارے گئے۔اس طرح قاتلین عثمانؓ میں سے کوئی شخص ہلاکت سے نہیں بچا۔ رہاوہ فریق جس کاعمل محاصرے تک محدود رہا،اور انہوں نے خونِ عثمان سے ہاتھ رنگین نہیں کئے،ان کی حیثیت باغی کی تھی،خودحضرت عثمان رضی الله عنه نے بھی آخری لمحة تک ان کے خلاف تلوارا ٹھانے کی اجازت نہیں دی ،اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نئے خلیفہ کی اطاعت کر لی ،انقیاد واطاعت کے بعد محض بغاوت کے جرم میں کسی گوتل کرنے کا کوئی شرمی جواز نہیں۔ بحرالرائق (ج:۵ ص:۱۵۳) میں ہے:

"وفى المحيط قال الباغى تبت والقى السلاح كف عنه لان توبة الباغى بمنزلة الاسلام من الحربي في



119

وفرست

www.shaheedeislam.com





افادة العصمة والحرمة."

ترجمه:..... "اورمحيط مين ہے جب باغى كے كمين توبكرتا ہوں اور ہتھیارڈ ال دے تواس سے ہاتھ روک لیا جائے گا، کیونکہ جس طرح حربی کا فراسلام لانے کے بعد معصوم الدم ہوجا تاہے،اسی طرح ب<mark>اغی کے توبہ کرنے کے بعداس کی جان و مال</mark> محفوظ ہوجاتے ہیں۔'' پس اطاعت وانقیاد کے بعد اگر حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے ان باغیوں سے تعرض نہیں کیا تو یہ قواعدِ شرعیہ کے عین مطابق تھا۔

(یا در ہے کہ یہاں صرف حضرت علیؓ کے موقف کی وضاحت کرر ہاہوں، جوا کابر صحابہ قصاص کا مطالبہ فر ماتے تھے، وہ بھی اپنے علم واجتہاد اور فہم وبصیرت کے مطابق اپنے موقف کو برحق سجھتے تھے، اور وہ عنداللہ اپنے اجتہاد پڑمل کرنے کے مکلّف تھے، ان کے موقف کی وضاحت کاییموقع نہیں۔)

اوران پر ہماری کلتہ چینی دراصل باغیوں کے احکام کونہ بھنے کی وجہ سے ہے،اور جناب کا پیفقرہ کہ:''قتی ذہول اوراجتہادی غلطی آخر کہاں کہاں اور کب تک ساتھ دے گی؟''اسموقع پرقطعاً بِحُل ہے،حضرت علی رضی اللّه عنہ ہے اس سلسلہ میں نہ کوئی ذہول ہوااور نہانہوں نے یہال کوئی اجتہادی غلطی کی ، بلکہ پوری بیدار مغزی کے ساتھاس پیچیدہ ترین مسّله میں ٹھیک منشائے شریعت کی تھیل کی۔

 ا: ..... جناب نے حضرت عقیل رضی اللّٰدعنہ کے حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ جاملنے کوحضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدم تدبر کی دلیل قرار دیا ہے، اوراس خیال کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص اینے سکے بھائی کواینے موقف کا قائل نہ کرسکے اس کی بے تدبیری کا كياله كانا بي ... اجناب نے بيلطيفه سنا ہوگا كه ايك صاحب (مجھے نام ميں تر دد ہے، كتاب اس وقت سامنے نہیں) کھانا حضرت معاویہ رضی اللّٰدعنہ کے دسترخوان پر کھاتے تھے اور نماز حضرت على رضى الله عنه کے پیچھے پڑھتے تھے، وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:'' کھاناان کالذیذ ہوتا ہے،اورنمازان کی ۔'' واقعہ میہ ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ بیت المال کےمعاملہ میں بہت









ہی مختاط تھے، ان کے ہاں دادودہش کی کوئی مذہیں تھی، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلمہ میں خاصے فراخ دل تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ زہدوتقویل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہ اکنش قدم پر تھے، اور ان کے بلند ترین معیار پر پورا اترنا کسی اور کے بس کی بات نہ تھی، اس لئے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا اپنے ماں جائے کو چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جے خانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب میں ثار کئے جانے کی چیز ہے کہ ان کے اعلیٰ ترین معیارِ تقو کی کا ساتھ دیے سے ان کے سطے بھائی بھی قاصر تھے۔ لیکن کیا گیجئے! جس شخصیت سے الفت و محبت کا رشتہ نہ رہے اس کے ماس بھی عیوب نظر آیا کرتے ہیں، عربی شاعر نے صیحے کہا ہے:

وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

اا: .....اموی اور عباسی دور میں وقاً فو قاً جوعلوی و عباسی خروج ہوتے رہے، جناب نے ان کو بھی ''عیوبِ علی'' کے ضمن میں ذکر فر مایا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان ''خروجوں'' کا منشا کیا تھا؟ ان میں سے کون سے قل بجانب تھے اور کون سے ناحق؟ اور یہ کہ اس وقت کے اکابر امت نے ان خروجوں کے بارے میں کیا اظہارِ خیال فر مایا؟ میں آپ سے یہ دریافت کرنے کی گتا خی کروں گا کہ آپ نے ان خروجوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مرتب کردہ'' فر چرم' میں کیسے شامل فر مالیا؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول و فعل کی ،اگروہ ناحق ہوں ، فر مہ داری بھی حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہی پر عائد ہوتی ہے؟ اگر کسی شخصیت کی طرف سے ہمارے دل میں خدا نخواستہ میل ہے تو کیا ناکر دہ گنا ہوں کو بھی اس کے کھاتے میں ڈال دینا جا ہے ۔۔۔؟

١٢:..... أنجناب لكصة بين:

''اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللّٰہؓ نے ازالۃ الحفا میں حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے مناقب بے شار بیان کئے ہیں۔حالانکہ ابوبکرؓ وعمرؓ وعثمانؓ کے دورِخلافت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا،



(مفیرست ۱۰)







طر زِ حکومت، معاشرت غرضیکه ہر چیز کی تفصیل ہے، جوانہوں نے ککھی ہے .... کہاس کے علاوہ اور لکھ بھی کیا سکتے تھے؟ پھر شاہ ولی اللّٰهُ کا مُ خذر یادہ تر "دیاض النضرة للمحب الطبری" رہا، جہال نہایت کثرت سے موضوع اور ضعیف روایتیں فذکور ہیں۔"

بینا کارہ کند ذہن، جناب کے اس فقرے کامد عاشمجھنے سے قاصر ہے، شاید آپ بیہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرات خلفائے ثلاثہ (رضی الله عنهم) کے دور تو خدمات اسلامیہ سے بھر پور ہیں، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خانہ خد مات سے یکسر خالی ہے،ان کے پلّے فضائل و مناقب کے سوا کیجی نہیں ، اور ان کے فضائل ومناقب کی روایتیں بھی چونکہ بیشتر محبّ طبری نے فقل کی گئی ہیں،اس لئے وہ من گھڑت اور نا قابل اعتبار حد تک ضعیف ہیں۔ گویاان کے منا قب کی گاڑی بھی موضوع ومنکرروا نیوں ہی ہے چاتی ہے، ورنہ وہ اس میدان میں بھی قریباً صفر ہیں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تعلق ہے (ان خدمات سے قطع نظر جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات خلفائے ثلاثہ رضی الله عنهم کے دورِ مسعود میں ان سے ظہور پذیر ہوئیں ) ان کے زمانۂ خلافت کی خدمات بھی امت کے لئے مایۂ صد سعادت ہیں۔البتہ زمانے کے الوان مختلف ہونے کی وجہ سے حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا رنگ اور ہے،حضرات عمر وعثان رضی اللّه عنها کی خدمات کا اور ،اور حضرت علی رضی اللّه عنه کی خدمات کا اور ... ان امور کی تفصیل کے لئے ججة الاسلام مولا نامحمد قاسم نا نوتوی قدس سرہ کے رساله "انتباه المؤمنين" كامطالعه مفيد موگا-جس ميں تفصيل سے بتايا گياہے كه ق تعالى شانه نے خلفائے اربعہ رضی الله عنهم میں سے ہرایک میں وہ خصوصیات ودیعت فرمائی تھیں جن کی ان کے دورِخلافت میں ضرورت بھی۔اس نا کارہ کا احساس بیہ ہے...اورانشاءاللہ بیاحساس غلط نه ہوگا... کہا گرحضرت عمر رضی اللّٰدعنه کا زمانه حضرت علی رضی اللّٰہ عنه کوماتیا تو ان ہے وہی کچھ ظہور پذیر ہونا جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہوا، اورا گر حضرت علی کرم اللہ و جہد کا ز مانہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کو دیا جاتا تو وہ وہ ی کرتے جو حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے کیا۔فتنوں کے پُر آ شوب زمانے میں انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اور قدم قدم پرمشکلات







اور کانٹوں کے باوجود جادہ شریعت پرجس طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے، بعد کا کوئی شخص اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بدان کا وہ کمال ہے جو ہزار خوبیوں پر بھاری ہے۔ پھراہل فتنہ سے کیا معاملہ کیا جانا چاہئے؟ بیٹم صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ امت کو حاصل ہوا، بلا شبہ ان کی خدمات فتنوں کے گردو غبار میں دب کررہ گئی ہیں، اس لئے ظاہر بینوں کو وہ نظر نہیں آتیں، کین بیبھی اپنی بصیرت کا قصور ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ۔قاضی ابو بکر ابن العربی کا وہ فقرہ پھر دکھ لیا جائے جسے اس سلسلہ میں پہلے فقل کر چکا ہوں۔ اور اگر بیفرض کر لیا جائے کہ ان کے پاس صرف ''بیشار فضائل ومنا قب' ہیں اور بس! تب بھی میں آپ سے دریا فت کرنا چاہتا ہوں کہ '' خدمات' سے مقصد قرب عند اللہ کے سواکیا ہے؟ اور جب ان کا مقرب بارگا والہی ہونا خود آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چو ہیں تو آپ خدمات کو دیکھیں گے، یا ان کے اعلیٰ ترین مدار بح قرب و رضا کو، جو نصل نبوگ سے ثابت ہیں؟ الغرض جب خدمات کا مقصد و مدعا اور غرض و غایت ان کو حاصل نصل نبوگ سے خدمات کی تلاش کی فکر میں کیوں پڑتے ہیں…؟

رہا آپ کا بیار شاد کہ مناقب کی روایات جواز اللہ الحفاء میں ذکر کی گئی ہیں، موضوع یاضعیف ہیں! اول تو یہ بات خود حضرت شاہ صاحبؓ کی تصریح کے خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں:

"بالجمله ما از ایراد احادیث موضوعه و احادیث شدیدة الضعف که بکار متابعات و شواه نمی آیر تحاثی داریم و آنچه در مرتبه شحت و حسن است یاضعف متحمل دارد آل را روایت کنیم ـ " (۲۰: ۳ ص:۲۷۰)

مر جمه:...... "هم موضوع احادیث اور الیمی شدید ضعیف احادیث، جو متابعات و شواهد کے کام نہیں آئیں، ان کے ذکر کرنے سے پر ہیز کریں گے، اور جوصحت وحسن کے مرتبہ میں ہیں، یا قابل مخل ضعف رکھتی ہیں ان کوروایت کریں گے۔ "



إهرات ا



ہیں۔اوراس سے بھی قطع نظر سیجئے تو منا قبِ علی کے لئے ہمیں محبّ طبری کی"السریاض المنضرہ" پرانحصار کرنے کی ضرورت نہیں، صحاحِ ستہ اور دیگر مسانید ومعاجم میں جوروایات منقول ہیں ان میں صیحے ،حسن اور مقبول احادیث بھی کچھ کم نہیں، بشر طیکہ ہمارا دل اس پر راضی بھی ہو، اور احادیث کے علاوہ صحابہ کرام گے عموماً اور حضراتِ مہا جرین وانصار کے خصوصاً جو فضائل قرآنِ کریم میں فدکور ہیں، کیا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان سے مستنی سمجھتے ہیں؟ پھر جس شخص کے فضائل ومنا قب خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فر ماتے ہوں، اس پرخردہ گیری کیوں کرروا ہو سکتی ہے؟

۱۳:..... جناب نے دریافت فرمایا ہے کہ:''حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسبِ معاش پر کیوں توجنہیں دی، جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امت کواس طرف راغب فر مایا ہے۔'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفقر وافلاس کے طعنے دینا بھی آج کل کچھ لوگوں کا لذیذ مشغلہ ہے، جناب کا پیسوال بھی غالبًا انہی اصحاب سے تأثر کا نتیجہ ہے، اس پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت تھی ، مگر فرصت اس کی متحمل نہیں! مخضر پیر کہ کسب معاش ہرا یک کے لئے کیساں حکم نہیں رکھتا،کسی کے لئے ضروری ہے،اورکسی کے لئے غیر ضروری۔اس کے لئے مراتب و درجات کی تفصیل امام غزائی اور دیگر ا کابر کی تصنیفات میں مل جائے گی۔ جو حضرات دینی خدمات کے لئے وقف ہوں اور کسب معاش میں مشغول ہونے سے ان خد مات میں حرج ہوتا ہوان کا کسب معاش میں مشغول ہوناصیح نہیں ۔خود آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ ۲۰۲ میپنے تک گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا،اس کے باو جود منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسبِ معاش کا کوئی شغل اختیار نہیں فر مایا،اب اگر کوئی شخص آ پ کا پورا فقر ہ فقل کر کے حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ کے بجائے اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی لکھ دے اور جناب سے یہی سوال کرڈالے جوآپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، تو فر مایئے! آپ کا جواب كيا ہوگا؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم جب... بقول آپ كے...امت كوكسب معاش كى طرف را غب فرماتے تھے تو خود کون ساکسب فرماتے تھے؟ اوراسی سوال میں اگر جناب کا بیہ







فقرہ بھی نقل کردیا جائے گہ: ''جوشخص ایک بیوی کی بھی کفالت نہ کرسکتا ہو، اور خود اپنی کفالت نہ کرسکے تو اسے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چلا جائے؟'' تو سوچئے کہ معاملہ کتنا نازک اور سکین ہوجائے گا، خصوصاً جب بیب بھی پیش نظر رہے کہ امہات المؤمنین کے نان ونفقہ کے مطالبہ کا واقعہ نہ صرف سے احادیث میں بلکہ قر آن کریم میں بھی نہ کورہے۔
کے نان ونفقہ کے مطالبہ کا واقعہ نہ صرف سے اللہ کی ضرورت کی بنا پر ایک مجبوری ہے، نہ کہ سب معاش تو اپنی یا اپنے عیال کی ضرورت کی بنا پر ایک مجبوری ہے، نہ کہ بذات خود کوئی کمال حضرت علی کرم اللہ وجہدا گر کچھ نہیں کماتے سے تو وہ خود یا ان کے اہل خانہ کسی کے درواز سے پر بھیک ما تکنے تو نہیں گئے سے کہ انہیں نہ کمانے کا طعنہ دیا جائے؟ اور اگر وہ اپنے فقر و فاقہ، زہد و تناعت اور تبتل عن الدنیا کے باوجود، بقول آپ کے نکاح پر نکاح کے خانہ کی خانہ سے کہ فقر و فاقہ اور زہد و قناعت کی صفت، جو بھلے زمانوں میں مایئے صدفتہ ججی جاتی تھی اور جسے اعلی فقر و فاقہ اور زہد و قناعت کی صفت، جو بھلے زمانوں میں مایئے صدفتہ تجی جاتے تھے تو لوگ آئی تا ہی پر طعنہ زنی ہور ہی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بقول آپ کے: ''یہودی کے باغ کو پانی دینے یا گھاس کاٹیے'' کے سواکوئی ہنرنہیں آتا تھا، تواس کے لئے مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی فکر اگر ہوتی تو اس مقدس ہستی کو ہوتی جس نے اپنی چہیتی بیٹی ''خاتونِ جنت' ان کو بیاہ دی (صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا)، کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کوشکایت ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسب معاش کی نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشکایت ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پربیط عن بھی کیا جارہا حضرت علی رضی اللہ عنہ پربیط عن بھی کیا جارہا ہے کہ وہ کچھ کماتے نہیں تھے، انا للہ و انا الیہ د اجعون!



(ەفېرست دە)





تقابیکن به بات ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی کہ بیآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نا گوار ک خاطر کی موجب ہو سکتی ہے، ور نه اس نکاح کا نہیں وسوسہ بھی نہ آتا، پھر جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنا گواری کا اظہار فر مایا تو انہوں نے اپنا ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ اگر وہ بیز کا حرتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کواذیت ہوتی لیکن نہ انہوں نے نکاح کیا اور نہ ان حضرات کو اذیت ہوئی، بلکہ ان کے ارادہ ملتو ک کردیے پران حضرات کو قیسیاً مسرت ہوئی ہوگی لیکن آنجناب ان پر بیالزام دھرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلیہ وسلم کواذیت پہنچائی اور الزام بھی ایسا سکین جس پرقر آن کریم میں لعنت آئی ہے، آپ بچھ تو انصاف بیجئے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آنخضرت صلی میں لعنت آئی ہے، آپ بچھ تو انصاف بیجئے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم کواذیت دی ہوتی تووہ " رجل یہ حب اللہ ورسولے ویحبہ اللہ ورسولے اللہ عنہ میں آتے…؟

جناب نے مقطع تحن پراذیت رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی بات چھٹری ہے تو یہ ناکارہ بھی جناب سے ایک بات پوچھنے کی جرات کرتا ہے، وہ یہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے حضرت علی کرم الله وجہہ کا جوتعلق تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جوان کے ''بیان فرمائے ہیں، وہ بھی جناب کے سامنے ہیں، سوال یہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت کے نقائض وعیوب تلاش کرنا، اس کی تحقیر کے پہلو کرید کر نکالنا، اس سے خود نفرت رکھنا اور دوسروں کو متنظر کرنے کی کوشش کرنا، کیا ان ساری باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افریت نہیں ہوتی ہوگی؟ اب جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عوب اچھال رہے ہیں، کیا ان کا یہ فعل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لائقِ ستائش عبوب اچھال رہے ہیں، کیا ان کا یہ فعل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لائقِ ستائش ہے؟ اور کیا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ دہی کے مرتکب اور دنیا و آخرت میں خسر ان عظیم کے مستوجب نہیں؟





روافض خذلهم الله! ہے ہمیں یہی تو شکایت ہے کہوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محبوبوں



كى تنقيص كركة پ صلى الله عليه وسلم كوايذادية بين، اگريمى كام ہم بھى كرنے لگيس توان ميں اور بهم بھى كرنے لگيس توان ميں اور ہم ميں كتنا فاصلده جاتا ہے...؟ حق تعالى شانة ہميں اس بلاسے محفوظ ركھى، والسلام! حضرت بلال رضى الله عنه كى شادى

س....کیاحضرت بلال کی شادی ان کے وصال سے چندروز قبل ہوئی اوروہ بھی غیبی اشارہ پر؟ کیاحضرت بلال کی عمر منجانب اللہ ۴۰ سال سے بڑھائی گئی تھی؟

ج.....حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یمن میں شادی کی تھی، یہ معلوم نہیں کہ وفات سے کتنا عرصہ پہلے کی تھی، نہ نمبی اشارے کاعلم ہے، اور چالیس سال عمر برٹھائے جانے کی بات غلط ہے، ان کی عمر ساٹھ برس سے کچھزیادہ ہوئی ہے اور ۱۸ھیا ۱۹ھیا ۲۰ھیں ان کا انتقال ہوا۔

حضرت ابوسفیان رضی الله عنه سے بد کمانی کرنا

س....ابوسفیان رضی الله عنه سے بہت سے لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصحابی نہیں سے۔ ان کے بارے میں وضاحت فرمائیں، نیز حضراتِ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے ناموں کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ'' رضی اللہ عنہ' لگایا جاسکتا ہے یانہیں؟ ج....حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کے حق میں بیہ بدگمانی غلط ہے۔

'' رضی اللہ عنہ' صحابہ کے لئے ہے، دوسرول کونہیں کہنا چاہئے، اگر چہ لغوی معنی کے لحاظ سے دعاہے اوراسی بناپر تابعین وائمہ دین کے لئے بھی بیصیغہ استعال کیا گیا ہے۔

حضرت ابوسفیان کا نام کس طرح لکھاجائے حسرت بیر مدید جب در میں کر آئیں ہیں ہے۔ میں کے بیر مدید جب در میں کر آئیں ہیں ہیں مدید کھیں گا جب سے س

س ..... کورس میں جو دینیات پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں کہیں بھی اگر صحابہ کے اس دور کا واقعہ آتا ہے جب وہ مشرف بہ اسلام نہیں تھے، تو وہاں پر لکھا رہتا ہے فلاں صحابی (جب وہ ایمان نہیں لائے تھے)، لیکن جب بھی بات ابوسفیان کی ہور ہی ہوتو وہاں صرف ابوسفیان لکھا ہوتا ہے، حضرت اور رضی اللہ تعالی عنه نہیں لکھا جاتا (جبکہ وہ مسلمان ہوگئے

تھے)اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صنفین کی غلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟

ج ..... نیلطی ہے،ان کا اسم گرا می بھی ادب و تعظیم کے ساتھ لکھنا چا ہئے ،اسلام سے پہلے کی غلطیاں معاف ہیں۔







التعليه وسلم كي صاحبزاديان

س....بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک ہی لڑکی سیدہ فاطمہ تھیں۔ جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی چارلڑکیاں تھیں اورلڑکا ابراہیم تھا جو مدینہ منورہ میں وفات پاگئے،لڑکیوں میں سیدہ فاطمہ گا نکاح شیر خدا حضرت علیؓ سے ہوا، جبکہ سیدہ رقیۃ ہسیدہ نہیں گا نکاح حضرت عثمان عُیؓ سے ہوا، چوتھی لڑکی کاعلم نہیں، آپ یہ بتا نمیں کہ یہ چاروں کس کے بطن سے بیدا ہوئی ہیں؟ اور نکاح کن سے ہوا؟ اور وفات کہاں پائی؟ اوراگران کے بطن سے کوئی اوراولا دہوئی ہوتو وہ بھی بتادیں، کیاان میں سے کسی کا نکاح عرشِ معلی پر با ندھا گیا سے کوئی اوراولا دہوئی ہوتو وہ بھی بتادیں، کیاان میں سے کسی کا نکاح عرشِ معلی پر با ندھا گیا تھا نہیں؟ جواب سے مطلع فر ما نمیں۔

ج.....آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادیاں تو چارتھیں، سب سے بڑی سیدہ زیبنب رضی الله عنها، ان کا نکاح حضرت ابوالعاص رضی الله عنه سے ہوا، اور ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ رضی الله عنها اور ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها، ان دونوں کا نکاح کیے بعد دیگر سے حضرت عثمان رضی الله عنه سے ہوا، اس بناپران کا لقب ذوالنورین ہے، سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں، رضی الله عنها، ان کا عقد حضرت علی کرم الله وجهہ سے ہوا۔

صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے پانچ کھے ہیں، قاسم،عبداللہ، طیب، طاہر، ابراہیم رضی اللہ عنہم ۔ اول الذکر چاروں حضرت خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ عنہم کے بطن سے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کی حرم حضرت ماریة بطیه رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طیب وطاہر حضرت عبداللہ ہی کے لقب

ہیں۔رضی الله عنهم۔ عمر، بکر، زید فرضی ناموں سے صحابہ رضی الله عنهم کی بے ادبی نہیں ہوتی

س.....زیدایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے۔اس سوال میں ''زید'' کا لفظ ایک فرضی نام کے بطور کھا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اردوزبان میں زید، عمر، بکر کے الفاظ فرضی ناموں کی جگہ استعال کئے جاتے ہیں۔ جناب مولا ناصاحب! آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ











نہایت ہی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے نام نامی ہیں، اس لئے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے عزت واحترام کی خاطران اساء کوفرضی نام کے طور پر استعال کرنے سے گریز کرنا جا ہے۔

ج.....اچھی تجویز ہے،لیکن ان فرضی ناموں کواستعال کرتے ہوئے بھی کسی کا ذہن ا کا بر کی طرف نہیں جاتا،اس لئے بےاد بی کا نظر پیغلط ہے۔

حضرت خدیجه رضی الله عنها کی وفات پر حضورصلی الله علیه وسلم کی عمر

س....حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى كتنى عمرتفى جب ام المؤمنين سيده خد يجهرضى الله تعالى عنهااس دنيا سے رخصت ہوئيں؟

ح..... پياس برس-

أيخضرت صلى الله عليه وسلم نے سيّدہ عائشه صديقه رضى الله عنها

سے کب شادی کی؟

س..... کیاام المؤمنین سیده خدیجه رضی الله تعالی عنها حیات تھیں جب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ام المؤمنین مریم اسلام حبیب تحبیب خدا سیده عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سے شادی فرمائی تھی؟

ح.....حضرت خدیجەرضی الله عنها کی وفات کے بعد۔

كياسيّده زينبُّ كاشو هرمسلمان تها؟

س....سیده زینب رضی الله تعالی عنها کا جس سے نکاح ہوا تھا کیاوہ مسلمان تھا؟

ج.....حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کا عقد حضرت ابوالعاص بن رہیج سے ہوا تھا،عقد کے وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے (اس وقت غیرمسلموں سے عقد کی ممانعت نہیں آئی تھی )،

جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان ہوکر مدینہ جمرت کرآئے تھے۔

حضرت أمِّ مإنى كون تهيس؟

س ....ام ہائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیار شتہ تھا؟ ام ہانی جن کے گھر سے نبی کریم

(۱۹۹ د فهرست ۱۹۰

www.shaheedeislam.com





صلی اللّه علیه وسلم معراج کے لئے تشریف لے گئے تھے،ام ہانی کا نسب نامہ کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں۔

ج.....أمّ ہانی،حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی بہن تھیں ۔

حضرت حسین رضی الله عنهاوریزید کے بارے میں مسلك إلهل سنت

حضرت حسين أوريزيد كي حثيبت

س.....مسلمانوں میں واقعہ کر بلا کے حوالے سے بہت سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ جویزید کی خلافت کوشیح مانتے ہیں،حضرت حسی<mark>ن رضی</mark> الله عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکه یزیدکوامیرالمؤمنین کہتے ہیں۔از راہ کرم پیفر مایئے کہ حضرت امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والوں کے لئے کیا تھم ہے؟ یزید کوامیر المؤمنین کہنا کہاں تک درست ہے؟ ج.....اہل سنت کا موقف میرہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فق پر تھے،ان کے مقابلے میں یزیدحق پڑہیں تھا،اس لئے یزید کوامیرالمؤمنین نہیں کہا جائے گا،حضرے حسین رضی اللّٰہ تعالی عنہ کو'' باغی'' کہنے والے اہل سنت کے عقیدہ سے باغی ہیں۔

صحیح حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ:'' حسن وحسین (رضی الله عنهما) نوجوا نانِ اہل جنت کے سردار ہیں۔'' (تندی)

جولوگ حضرت حسين رضي الله تعالى عنه كونعوذ بالله! '' باغي'' كہتے ہيں، وه كس منه سے بیزو قع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت وسیادت میں جنت

میں جائیں گے؟

کیایزیدکوپلیدکہناجائزہے؟

س....مسئله دریافت طلب میرے که ایک مشهور حدیث بسلسلهٔ فتح قسطنطنیه ہے کہ جو پہلا دسته فوج کا قسطنطنیه پرحمله آور ہوگا، ان لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ یزید بھی اس دستہ میں شریک تھا،اس کئے اس کی مغفرت ہوگی ۔الیی صورت میں'' میزید پلید'' کہنا مناسب ہے؟









لوگ کتابوں میں یزیدکوا کثر اس نام سے یادکرتے ہیں۔

دوسرے کون جانتا ہے کہ یزید نے مرنے سے پہلے تو بہ کر لی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، جب تک اس کا کافر کہنا یا اس کو لین نہ ہوجائے کہ فلال کی موت کفر پر ہوئی اس کا کافر کہنا یا اس کو لعنت کرنا تھیج ہوگا یا نہیں؟

ت۔... بزید کو پلیداس کے کارناموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اہل مدینہ کافل عام اور کعبہ شریف پرسنگ باری اس کے تین سالہ دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ یہ کہنا کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئل کیا، الہذااس کی کوئی دمہ داری بزید پر عائد نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لئے ہی تو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جہاں تک حدیث شریف میں مغفرت کی بشارت کا تعلق ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بزید کے غلط کاموں کو بھی صحیح کہا جائے۔ مغفرت گنا ہگاروں کی ہوتی ہے، اس لئے مغفرت اور گناہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ہاں! بزید کے نفر کافتو کی اس پر ہم بھی نہیں دیتے، گویزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ وہ ہے۔ اس کو بہت سے حضرات نے مشخق لعنت قرار دیا ہے، مگراس کا نام لے کر لعنت ہم بھی نہیں کہ سے کہ اس کی جائے، واللہ اعلم!

س....کیایزید پرلعنت بھیجنا جائز ہے؟

ج.....اہل سنت کے نز دیک بزید پرلعنت کرنا جائز نہیں، یہ دافضیوں کا شعار ہے، قصیدہ بدء الا مالی، جواہل سنت کے عقائد میں ہے،اس کا شعر ہے:

ولم يلعن يزيداً بعد موت سوى المكثارر في الاغراء غال

اس کی شرح میں علامہ علی قاریؓ لکھتے ہیں کہ:''یزید پرسلف میں سے کسی نے لعنت نہیں کی سوائے رافضیوں، خارجیوں اور بعض معتز لہ کے، جنہوں نے فضول گوئی میں



(مفیرست ۱







مبالغدے کام لیا ہے۔''اوراس مسکد پرطویل بحث کے بعد لکھتے ہیں: "فلا شک ان السکوت اسلم."

''اس لئے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو یزید پرلعنت کی جائے، نہ حضرت مسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں اس کی مدح وتو صیف کی جائے۔''

يزيداور مسلك إعتدال

یزید کے بارے میں اوپر جو دوسوال و جواب ذکر کئے گئے ہیں ان پر ہمیں دو متضاد کمتوب موصول ہوئے، ذیل میں پہلے وہ دونوں مکتوب درج کئے جاتے ہیں،اس کے بعدان پر تبصرہ کیا جائے گا۔

> پهملا خط محتر می مولا نامحمد یوسف لدهیانوی صاحب السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة!

امید ہے کہ مزائِ گرامی بخیر ہوگا، چنددن ہوئے ایک دوست نے بڑے گہرے تاسف کے ساتھ تذکرہ کیا کہ مولانا یوسف لدھیا نوی صاحب بھی غیرارادی اور غیر شعوری طور پر ' شیعول' کو خوش کرنے کے لئے عام قتم کی خلاف حقیقت با تیں کرنے گے، کرید نے پر پتہ چلا کہ آپ نے کسی ہفتگی میں ' نیزید پلید' کھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو غلاقہی ہوئی ہے، کوئی اور چکر ہوگا۔ مولانا یوسف لدھیا نوی جیسا عالم و محقق شخص ایسی بات نہیں کہ سکتا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ' نیزید' ایک جلیل القدر صحابی کا فرزنداور ہزار ہا صحابہ گا معتمد ہے، اس کی ولی عہدی کی تجویز، دین و ملت کے دور رس اور وسیع تر مفاد کی ضاحود اصحاب بیعت رضوان نے پیش کی، اس وقت موجود تمام صحابہ کرام اور تقریباً نصف درجن از واج مطہرات نے اس تجویز کو پیند فرمایا، چنانچہ چھے خلیفہ راشد امام عادل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحثیت خلیفہ بنا تو اسی منفقہ تجویز کا اعلان فرمایا، بیعت ہوئی، دس سال بعد جب' نیزید' عملاً خلیفہ بنا تو اسی طے شدہ پالیسی کے مطابق پوری سلطنت میں آٹو میٹ طریقہ سے بیعت خلافت عمل میں آگئی۔ اس وقت موجود سینکڑ وں سلطنت میں آٹو میٹ طریقہ سے بیعت خلافت عمل میں آگئی۔ اس وقت موجود سینکڑ وں سلطنت میں آٹو میٹ کے موابق سیعت نے خلافت عمل میں آگئی۔ اس وقت موجود سینکڑ وں







جلیل القدر صحابہ بنے بیعت فر مائی ، اعتماد کیا ، تعداون کیا ، اگا دگا کی اختلافی آواز ظاہر ہے اس پونے سوسے بھی زا کدا تفاق وا تحاد کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ عبداللہ بن عمر اللہ بن عبال بن جو حقیقی بزرگ اور عبداللہ بن عبال بن جیسے جیداور عالم فاضل صحابہ کوکوئی ' پلیدی' نظر نہیں آئی جو حقیقی بزرگ اور عینی شاہد ہیں ۔ یہ بعد کے ' نضے منے' بزرگوں کو' پلیدی' کہاں سے نظر آگئ ۔ پھر حضرت حسین کے جوان العمر ، متی و پارسا صاحبزاد ہے جواس دوراور کوئی منافقوں کی برپا کردہ ' کر بلا' کے عینی شاہد ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں فرماتے ، نہ قاتل کہتے ہیں نہ پلید ، بلکہ بیعت فرماتے ہیں اور اخیر تک مکمل وفاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ۔ مزید عرض کیا کہ بھائی ، یہ سب دشمنانِ صحابہ رافضوں کا پرو پیگنٹرہ اور مسلمانوں کی سادہ لوگی ہے ۔ ورنہ تابعین کی صف اول کی شخصیت ، حج و جہاد کا قائد ، متفقہ خلیفہ ' پلید' وغیرہ کیسے ہوسکتا ہے؟ تابعین کی صف اول کی شخصیت ، حج و جہاد کا قائد ، متفقہ خلیفہ ' پلید' وغیرہ کیسے ہوسکتا ہے؟ تابعین کی صف اول کی شخصیت ، حج و جہاد کا قائد ، متفقہ خلیفہ ' پلید' وغیرہ کیسے ہوسکتا ہے؟ گھنٹے بعد ہفت روزہ ' دختم نبوت' کا ثنارہ میر سے سامنے رکھ دیا ، میں یہ یہ کھی آپ کا اسم گرامی د کھا اور بھی ' دیر یہ پلید' کاعنوان! یالعجب!

حضرت! لا پرواہیاں چھوڑ دیجئے! شیعیت، کفریات کا مجموعہ ہے، مگرصدیاں گزر
گئیں، ندان کی تکفیر کی گئی، ندان کوامت مسلمہ سے کاٹا گیا، 'اسلامی فرقہ' سمجھا جاتا ہے۔
ان لوگوں نے اپنے دجل وفریب سے سی مسلمانوں کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے،
ماتم کے علاوہ خیالات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مولانا بنوری مرحوم نے مودودیت کو
چالیس سال بعد پہچانا! مولانا منظور نعمانی نے ''شیعیت'' کواب آکر پہچانا! آپ کتنا عرصہ
لگائیں گے؟

خداکے لئے سبائیت زوگی چھوڑ ہئے ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عزوشرف کا تحفظ فرما ہے ، من گھڑت بہتانات کو پہچائے۔

ارشاداح دعلوی ایم اے

ار شادا بر صورات السع هوائی اد ه رود ، نز د مسجد اقصلی ، رحیم یار خان



( فهرست ۱۰۰ )







دوسراخط

محترم مولا ناصاحب دامت بركاتهم

رمضان وشوال ۱۴۰۱ه، بمطابق اگست ۱۹۸۱ء کا شاره نمبر:۳۳-۴/ج.۳۹ زیر نظرہے۔مسائل واحکام کے زیرعنوان فضل القیوم نا می سائل کے ایک اہم سوال کے جواب میں آپ نے تحریفر مایا ہے کہ:

''اہل سنت کے نز دیک بزید پرلعنت کرنا جائز نہیں، بیرافضوں کا شعار ہے۔'' (ص:۲۲-۷۷)

آپ کومعلوم ہے کہ محمود احمد عباس کی تشدد آمیز تحقیق اور مودودی کی منافقانہ تالیف' خلافت وملوکیت' کے بعداس طرح کے بیرمسائل ایک خاص اہمیت حاصل کر چکے ہیں،اس کئے میں اس عریضہ کے توسط سے مزید تحقیق اور روایات کی تطبیق کامتنی ہوں۔

آپ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی جواز لعنت يزيد كا قائل نهيں \_ قاضى ثناءالله پانى پتى رحمه الله اپنى شهرۇ آ فاق كتاب''السيف المسلول''

'' فقیر کے نزدیک مختار بات بہ ہے کہ یزید پرلعنت کرنا جائز ہے اور محققین اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے۔ان میں امام ابوالفرج ابن جوزی بھی ہیں علم وجلالت شان میں بہت او نچے،انہوں نے اس مسلہ پرایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے:"السر د على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد"صفح. ٢٨٨ ـ

ترجمان مسلك ابل ديوبند حكيم الاسلام حضرت مولانا محمه طيب مدخله العالى "شهید کر بلااوریزید" میں فرماتے ہیں:

" پیسب شہادتیں ہم نے اس کئے نہیں پیش کیں کہ ہمیں بزید برلعت کرنے ہے کوئی خاص دلچیں ہے، نہ ہم نے آج تک بھی لعنت کی ، نہ آئندہ ارادہ ہے، اور نہان لعنت ثابت کرنے والے علاء وائمہ کا منشاء یزید کی لعنت کوبطور وظیفہ کے پیش کرنا ہے، ان کا منشاء صرف پزید کوان غیرمعمولی ناشائتگیوں کی وجہ سے مستحق لعنت قرار دینایا زیادہ سے



ا مارست







زیادہ لعنت کا جواز ثابت کرناہے۔'مفحہ: ۱۴۵۔

علامه آلوى رحمه الله تعالى صاحب روح المعانى فرماتے ہيں:

"ان الامام احمد لما سأله ولده عبدالله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقال عبدالله: قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم اجد فيه لعن يزيد! فقال الامام: ان الله تعالى يقول:

"فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله..... " (محمر:٢٣،٢٢)\_

واى فساد وقطعية اشد مما فعله يزيد."

چندسطروں کے بعد فرماتے ہیں:

"وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء فمنهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي وسبقه القاضي ابويعلي وقال العلامة التفتازاني:

"لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله عليه وعلى انصاره واعوانه. "وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة. (٢٧:٥ ص:۷۷)\_

وانا اقول الذي يغلب علىٰ ظني ان الخبيث لم يكن مصدقاً بـرسـالة الـنبـي صـلي الله عليه وسلم وان مجموع ما فعل مع اهل حرم الله تعالى واهل حرم نبيه عليه الصلوة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد المماة وما صدر منه من المخازى ليس باضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف في قذر. ولا اظن ان امره كان خافيا على اجلة المسلمين اذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم الا الصبر ليقضى الله امراكان مفعولًا ولو سلم ان الخبيث كان مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان وانا اذهب الي جواز لعن مثله على التعيين. " (ج:٢٦ ص:٤٦)\_











آپ جیسے معتدل اور متین صاحبِ علم پرضروری ہے کہاس مسله کی تنقیح فرما کر <mark>جواب عنایت فر مادیں اورا کا برین اہل سنت کے ان مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دے کر</mark> ذ *ہنی الجھن کو دورفر* ماویں۔

## عبدالحق رحيم يارخان

ح ..... یہ دونوں خط بزید کے بارے میں افراط و تفریط کے دوانتہائی سروں کی نمائندگی كرتے ميں،ايك فريق' حب يزيد 'ميں يہاں تك آ كے نكل گيا ہے كه 'مدح يزيد' كواہل سنت کا شعار ثابت کرنے لگاہے،اس کی خواہش ہے کہ بزید کا شارا گر''خلفائے راشدین'' میں نہیں تو کم از کم'' خلفائے عادلین''میں ضرور کیا جانا جا ہے ،اوریزید کے سہ سالہ دور میں جوسکّین واقعات رونما ہوئے، یعنی حضرت حسین رضی اللّه عنه اور دیگراہل بیت کافٹل، واقعہ ً حرہ میں اہل مدینہ کافتل عام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے مقابلہ میں حرم کعبہ پر پورش،ان واقعات میں یزید کو برحق اوراس کے مقابلہ میں اکا برصحابہ کوامام برحق کے باغی قرار دیاجائے۔

دوسرافریق دبغض بزید 'میں آخری سرے پرہے،اس کے نزدیک بزید کی سیاہ کاریوں کی مذمت کاحق ادانہیں ہوتا، جب تک کہ بزید کودین وایمان سے خارج اور کا فرو ملعون نه کہا جائے۔ یہ فریق پزید کواس عام دعائے مغفرت ورحت طلی کامستحق بھی نہیں سمجھتا جوامت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام ) کے گناہ گاروں کے لئے کی جاتی ہے۔

کیکن اعتدال وتو سط کا راستہ شایدان دونوں انتہا ؤں کے بیج میں سے ہوکر گزرتا ہے،اوروہ بیکہ یزید کی مدح سرائی سے احتر از کیا جائے،اس کے مقابلہ میں حضرت حسین ، حضرت عبدالله بن زبیرٌ اور دیگراجلّهٔ صحابهٌ و تا بعینٌ (جویزیدی فوجوں کی نیخ ظلم سے شہید ہوئے) کے مؤقف کو برخی سمجھا جائے لیکن اس کی تمام تر سیاہ کاریوں کے باوجود چونکہ اس كا خاتمه بركفركسي دليل قطعي سے ثابت نہيں ہے،اس لئے اس كے كفر ميں تو قف كيا جائے، اوراس کا نام لے کرلعنت سے اجتناب کیا جائے، جمہور اہل سنت اور ا کابر دیوبند کا یہی









مسلک ہے اور یہی سلامتی کی راہ ہے۔حضرت مولانا سیدمجد یوسف بنوری نورالله مرقدهٔ · معارف السنن 'میں لکھتے ہیں:

> "ويزيد لا ريب في كونه فاسقاً ولعلماء السلف في يزيد وقتله الامام الحسين خلاف في اللعن والتوقف. قال ابن الصلاح: في يزيد ثلاث فرق: فرقة تحبه، و فرقة تسبه، و فرقة متوسطة لا تتولاه و لا تلعنه. قال: وهذه الفرقة هي المصيبة.... الخ." (٢:٥ ص.٨) ترجمه: ..... 'يزيد كے فاسق ہونے ميں تو كوئى شك نہيں، اورعلائے سلف کااس میں اختلاف ہے کہ پزیدیراورا محسین کے قاتلین پرلعنت کی جائے یا توقف کیا جائے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ: بزید کے بارے میں تین فرقے ہیں: ایک فرقہ اس سے محبت ر کھتا ہے، ایک فرقہ اس سے بغض رکھتا ہے اور اسے گالیاں ویتا ہے، اورایک فرقه میاندرو ہے، وہ نداسے اچھا جانتا ہے اور نداس پرلعنت كرتا ہے۔ ابن صلاح كہتے ہيں كه: يهي فرقه جادة صواب يرہے۔ "

حضرت بنوری قدس سرهٔ کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ پزید کے قسق پر تواہل سنت كاقريب قريب اجماع ب،البته اس مين اختلاف رمائ كديزيد يرلعن كى جائيااس کے معاملے میں تو قف کیا جائے؟ مکتوب دوم میں اس فریق کی نمائندگی کی گئی ہے جویزید کے ایمان میں بھی شک رکھتا ہے اور بلاتر دواس پرلعنت کے جواز کا قائل ہے۔اگر چہ بیقول بھی سلف کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جمہورا کا بر اہل سنت اورا کا ہر دیو بنداس کو گناہ گارمسلمان سمجھتے ہوئے اس برلعنت کے بارے میں توقف ہی کے قائل ہیں۔

مدحِ بزیدکوابل سنت کا شعار قرار دینا، جبیبا که جمارے علوی صاحب کی تحریر سے مترشح ہے،ایک نیاانکشاف ہے، جو کم از کم ہماری عقل وفہم سے بالاتر چیز ہے۔









ہمارے بعض اکابر کے قلم سے''یزید پلید'' کا لفظ نکل جاتا ہے، میرا جومضمون ہفت روزہ''ختم نبوت''میں ایک سوال کے جواب میں شائع ہوا تھا، اس میں ان ا کابر کے اس طرزِعمل کی توجیه کی گئی تھی کہ یہ یزید کی سیاہ کاریوں کے خلاف بےساختہ نفرت وغیظ کا اظہار ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الف ٹائی، مکتوبات شریفہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ یزید کے نام کے ساتھ '' بے دولت'' کا لفظ لکھتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلویؓ، مندالہند شاه عبدالعزيز د ہلويٌ، ججة الاسلام مولا نامحمہ قاسم نا نوتويٌ، قطب العالم حضرت مولا نا رشيد احمد كَنُلُوبِيُّ اور ديكر اكابر' 'بزيد بليد' كالفظ لكھتے ہيں۔ ہمارے علوى صاحب انكشاف فرماتے ہیں کہ پیسب'' ننھے منے بزرگ' تھے، ما شاءاللہ! چیثم بددور! اپنے ا کابر کا ادب و احترام ہوتواپیاہو!میرے لئے سیجھنامشکل ہے کہاگر بیتمام اکابر'' ننھے منے بزرگ' تھے، توان کے مقابلے میں محمد پوسف لد هیانوی یا جناب ارشادعلوی صاحب کی کیاا ہمیت ہے؟ ا گران ا کابر نے حدیث و تاریخ، حالات ِ صحابہٌ اور عقا ئداہل سنت کونہیں سمجھا تھا تو ما وشا کی 'دختحیق'' کا کیاوزن رہ جا تاہے؟ شایدوہ ہارےعلوی صاحب کے نزدیک''حضرت پزید رحمة الله عليه ' ك مقابل مين حضرت حسين ، حضرت عبدالله بن زبير ، حضرت عبدالله بن عباسٌ، حضرت عبدالله بن عمرٌ، حضرت ابوشرت کاور واقعه حره کے تمام صحابةٌ و تابعین بھی'' نتھے منے بزرگ' ہی ہوں گے، بلکہ خودحرم مدینہ،حرم مکہ اور حرمتِ بیتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یزید کے مقابلہ میں' بختی منی سی چیز' نہی ہوگی ۔ کیونکہ یزید نے آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کوبھی ملحوظ نہیں رکھا،حرم مدینہ کوبھی پا مال کیا،اورحرم کعبہ پر بھی چڑھائی کی،اگریہ تمام چیزیں بزید کے مقابلے میں' وضحی منی' ہیں تو ہمیں یقین رکھنا جاہئے کہ بس' میزید کی محبت''ہی اسلام کا ایسا مقدس عقیدہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں نہر م مکہ کی کوئی عظمت ہے، نەحرم مدینه کی ، نەخانوا د هٔ نبوت کی ، نهاجله صحابةٌ و تابعینٌ کی ،اور نه بعد کے تیرہ سوساله ا کابر امت کی .....ر ماعلوی صاحب کا پیشبر که بہت سے صحابرٌ و تا بعین ؓ نے برزید کی بیعت کی تھی، ان کے بنائے ہوئے خلیفہ کو' پلید' کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اس ناکارہ کے خیال میں بیشبداییا نہیں کہ کوئی ذی فہم آ دمی اس میں الجھ کررہ جائے۔









جناب علوی صاحب غور فرمائیں کہ یہاں دو بحثیں الگ الگ ہیں۔ ایک بیہ کہ یزید کا استخلاف صحیح تھایا نہیں؟ اور دوسرے بیہ کہ خلیفہ بن جانے کے بعداس نے جو کارنامے انجام دیئے وہ لائق شحسین ہیں یالائق نفرت؟ اوران کارناموں کی بنا پروہ اہل ایمان کی محبت اور مدح وستائش کا مستحق ہے، یا نفرت و بیزار کی اور مذمت و تقبیعے کا؟

جناب علوی صاحب کا استدلال اگر کچھ مفید ہوسکتا ہے تو پہلی بحث میں ہوسکتا ہے کہ چونکہ بہت سے صحابہؓ و تابعینؓ نے اس سے بیعت کر لیکھی ،اس لئے اس کے استخلاف کو میج سمجھنا چاہئے، ہر چند کہ اس استدلال پر بھی جرح وقدح کی کافی گنجائش ہے، کیکن یہاں استخلاف بزید کا مسلدسرے سے زیر بحث ہی نہیں،اس لئے علوی صاحب کا بیشبہ قطعی طور پر ہے کی ہے۔ یہاں تو بحث پزید کے استخلاف کے بعد کے کارناموں سے ہے کہ مند خلافت یرمتمکن ہونے کے بعداس نے جو کچھ کیا، وہ خیروبرکت کےاعمال تھے یافسق و فجور کے؟ ان کی وجہ سےوہ'' طاہر ومطہ'' کہلانے کا<sup>مست</sup>ق ہے یا'' پلید وملعون'' کہلانے کا؟ اور ان کارناموں کے بعداس کے بارے میں ا کابرامت نے کیارائے قائم کی؟ میں اوپر ہتا چکا ہوں کہاس کے سہ سالہ دور کے تین واقعات مشہور ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسه حضرت حسين رضي الله عنه اوران كےاہل بيت كافتل،حرم مدينه كى يا مالى اوراہل مدینہ کافتل عام،حرم کعبہ پرفوج کشی۔ کیا کوئی ایساشخص جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو، ان سنگین واقعات کے بعد بھی اس کے دل میں پزید کی محبت اوراس کی عزت وعظمت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا ہمارےعلوی صاحب کسی صحافیؓ یا کسی جلیل القدر تابعیؓ کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں، کہانہوں نے ان واقعات پریزید کو داد تحسین دی ہو؟ اور کیا پیرواقعات ہمارے علوی صاحب کے نزدیک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایذاء کے موجب نہیں ہوئے ہوں گے؟ یزید کی حمایت ومخالفت سے ذہن کو فارغ کرکے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جب خانوادهٔ نبوت کوخاک وخون میں تر پایا جار ہاہو، جب مدینة الرسول میں صحابہ کرام اُوران کی اولا دکوتہ نیخ کیا جار ہا ہو،اور حرم کعبہ پرفوج کشی کر کے اس کی حرمت کومٹایا جار ہا ہواور پھریہ واقعات ایک کے بعدایک، بے دریے ہورہے ہوں، تو کون مسلمان ہوگا جویزید کے کردار









پر صدائے آفرین بلند کرے؟ اوران تمام سیاہ کاریوں کے باوجودیزید کی تعریف وتو صیف میں رطب اللسان ہو۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی مرضیات کی توفیق عطافر مائیں۔

## تفترسر

## تقدیر کیاہے؟

س....میرے ذہن میں تقدیریا قسمت کے متعلق بات اس وقت آئی جب ہمارے نویں یا دسویں کے استاد نے کلاس میں بیذ کر چھیڑا، انہوں نے کہا کہ ہرانسان اپنی تقدیر خود بنا تاہے، اگر خدا ہماری تقدیر بنا تا تو پھر جنت و دوز خ چہ معنی دارد؟ مطلب بیر کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، اگر وہ خدا نے ہماری قسمت میں لکھ دیئے ہیں تو ہمارا ان سے بچنا محال ہے، پھر دوز خ اور جنت کا معاملہ کیوں اور کیسے؟ میرے خیال میں تو انسان خودا نی تقدیر بنا تا ہے۔

میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ: خدانے بعض اہم فیصلے انسان کی قسمت میں لکھ دیئے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان خود کرتا ہے، اہم فیصلوں سے مراد بندہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ کہاں کہاں پانی پیئے گا وغیرہ، لیکن انسان اپنی صلاحیت اور قوتِ فیصلہ کی بنیاد پران فیصلوں کو تبدیل بھی کرسکتا ہے۔

آپ نے کچھاحادیث وغیرہ کے حوالے دیئے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں دی، صرف میے کہد ینا کہ: 'قسمت کے متعلق بات نہ کریں۔' میری رائے میں تو کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ: ' سابقہ قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ تقدیر کے مسئلے پر اُلجھے تھے۔' اب ذرا آپ اس بات کی وضاحت کر دیں تو شایدول کی تشفی ہوجائے۔

ج .....جان برادر۔السلام علیم!اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی، اچھی بری چیز صرف الله تعالیٰ کے ارادہ، قدرت، مشیت اور علم سے وجود میں آئی ہے، بس میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان شیح نہیں ہوتا، اس کے آگے یہ کیوں، وہ

کیوں؟ اس سے میں معذور ہول۔









تقدیراللہ تعالیٰ کی صفت ہے،اس کوانسانی عقل کے تراز و سے تو لناایسا ہے کہ کوئی عقل مندسونا تولئے کے کانٹے سے''ہمالیہ'' کا وزن کرنا شروع کردے،عمریں گزرجائیں گی مگریید معاعنقار ہے گا۔

ہمیں کرنے کے کام کرنے چاہئیں، تقدیر کا معمانہ کسی سے حل ہوا نہ ہوگا، بس سیدھاسا ایمان رکھنے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے، اور ہر چیز اس کی تخلیق سے وجود میں آئی ہے، انسان کو اللہ تعالی نے اختیار وارادہ عطا کیا ہے مگریہ اختیار مطلق نہیں۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا: ایک پاؤں اٹھاؤ! اس نے اٹھالیا، فرمایا: دوسرا بھی اٹھاؤ! بولا: حضور! جب تک پہلا قدم زمین پر نہ رکھوں دوسرا نہیں اٹھا سکتا فرمایا: بس انسان اتنا مختار ہے، اور اتنا مجبور! بہر حال میں اس مسئلہ میں زیادہ قبل وقال سے معذور ہوں اور اس کو ہر بادی ایمان کا ذریعہ جھتا ہوں۔

تقدیر برحق ہے،اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے

سا: ......آدمی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ بیآ دمی دنیا میں بیکام کرے گا، کیا تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جب دنیا فانی سے رخصت ہوگا تو اس کی اتنی نیکیاں اور اتنی بدیاں ہوں گی؟ تو پھر نامہُ اعمال اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟

اسطرح ہوگی، اوراگرکوئی آدمی مصائب وآلام میں مبتلا ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کھی ہی اس طرح ہوگی، اوراگرکوئی عیش وعشرت سے زندگی گزار رہا ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر اچھی ہے، جبکہ فرمانِ الہی ہے کہ: جنتی کسی نے کوشش کی اتناہی اس نے پایا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اجھی ہے، جبکہ فرمانِ الہی ہے کہ: جنتی کسی نے کوشش کی اتناہی اس نے پایا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ جبکہ امام المرسلین نے فرمایا کہ: ''مظلوم کی دعار نہیں ہوتی، اس کی دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول ویئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: قسم ہے اپنی عزت کی! میں دروازے کھول ویئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: قسم ہے اپنی عزت کی! میں تیری مدد کروں گا۔' تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟

02

إهرات

www.shaheedeislam.com

ہے، اسی طرح کچھ فٹ یاتھ پر بیٹھے ہوئے نظراً تے ہیں کہ طوطے کے ذریعے فال معلوم

٧ :.... نجوى يا عامل وغيره ہاتھ كى كيريں ديھ كر بتاتے ہيں كه آپ كى تقديراليى



تقدیروند بیرمیں کیا فرق ہے؟

كريں اورعوام كوبيوقوف بناتے ہيں ،كيا الله كے سواكسي كومعلوم ہے كه آنے والا وقت كيا ہوگا؟ ۵:....ا المخضريد كدكيا تقدير آدى ير مخصر بي جيسى بنائي يا يهل كهددى جاتى بهاركر پہلے ککھ دی جاتی ہے تو کیا بدل سکتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جا کیں كيونكه موكاوى جو تقذير مين لكهاموكا

ح ..... تقدیر برحق ہے۔اوراس کو ماننا شرطِ ایمان ہے۔لیکن تقدیر کا مسکہ بے حد نا زک اور باریک ہے، کیونکہ تقدیراللہ تعالی کی صفت ہے، اور آ دمی صفات الہید کا پوراا حاط نہیں کرسکتا۔ بس اتناعقیدہ رکھا جائے کہ دنیامیں جو پھے بھی ہور ہاہے اللہ تعالی کو پہلے ہے اس کاعلم تھا، اور اللّٰد تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لوحِ محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی دو قشمیں ہیں۔بعض میں انسان کے ارادہ واختیار کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں۔جن کاموں میں انسان کے ارادہ واختیار کو خل ہے، ان میں سے کرنے کے کاموں کو کرنے کا حکم ہے،اگرانہیںا یے ارادہ واختیار سے ترک کرے گا تواس پرموَاخذہ ہوگا،اور جن کاموں کو چھوڑنے کا تھم ہےان کو اپنے ارادہ واختیار سے چھوڑنا ضروری ہے، نہیں چھوڑے گا تو موَاخذہ ہوگا۔الغرض جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے کیکن اختیاری امور پر چونکہ انسان کے ارادہ واختیار کوبھی دخل ہے، اس لئے نیک و بداعمال پر جزا وسزا ہوگی، ہمارے لئے اس سے زیادہ اس مسلہ پر کھود کرید جائز نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔

س ..... جناب سے گزارش ہے کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان اسلامی نوعیت کا ایک سوال مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر ہم لوگ اس مسئلہ پرخود ہی بحث کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط بھی نکال سکتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کوحل کر کے ہم سب لوگوں کومطمئن کریں۔

یہ حقیقت ہے کہ تقدیریں اللہ تعالی نے بنائی ہیں،کیکن جب کوئی شخص کسی کام کو کئی بار کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے تواسے یہ کہد دیا جاتا ہے کہ: ''میاں! تہہاری تقدیر خراب ہے،اس میں تمہارا کیا قصور؟ "تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ انسان کی کوششیں رائیگاں







جاتی ہیں جب تک کہ اس کی تقدیر میں اس کام کا کرنا لکھانہ گیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اپنی تدبیراورکوشش کے بل ہوتے پر کام کرتا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی تقدیر آڑے آتی ہے۔
جسس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے مسئلہ پر بحث کررہے تھے کہ استے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ،ہمیں بحث میں الجھے ہوئے و کھے کر بہت غصے ہوئے ، یہاں تک کہ چہرہ انورا بیا سرخ ہوگیا گویار خسارِ مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور بہت ہی تیز لیج میں فرمایا:

'' کیانتہ ہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی چیز دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اسی وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس مسئلہ میں جھگڑا کیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس میں ہرگزنہ جھگڑنا۔''

حضرت ام المؤمنين عائشة صديقه رضى الله عنها فرماتی ہيں که: ''جو مخص تقدير کے مسئلہ ميں ذرائجى بحث کرے گا، قيامت کے دن اس کے بارے ميں اس سے باز پرس ہوگا۔ مسئلہ ميں گفتگونه کی اس سے سوال نہيں ہوگا۔' (ابن ماجه، مشکلوة ص: ۲۳) حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا که: ''کوئی شخص مؤمن نہيں ہوسکتا جب

تك ان جارباتوں پرائمان نہلائے:

ا:....اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

٢:....اوريد كميس الله تعالى كارسول مول الله تعالى في مجھے ق دے كر بھيجا ہے۔

س:.....موت اورموت کے بعدوالی زندگی پرایمان لائے۔

المناور تقدير پرايمان لائے " (ترفدي، ابن ماجه، مشكوة ص:٢٢)

ان ارشادات نبوی صلی الله علیه وسلم سے چند چیزیں معلوم ہو کیں:

ا:.....تقذيريق ہے اوراس پرايمان لا نافرض ہے۔

٢:.....قدريكا مسكه نازك ہے،اس ميں بحث و گفتگومنع ہے اوراس پر قيامت

کے دن بازیرس کا ندیشہ ہے۔

٣:.....تدبير، تقدير كے خلاف نہيں، بلكه تقدير ہى كاا يك حصہ ہے۔

rim ا مارت





کیا تقدیر پرائیان لا ناضروری ہے؟

س.....جن چیزوں پرایمان لائے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوسکتا،ان میں تقدر بھی شامل ہے۔لیکن ہمیں بیتو معلوم ہی نہیں کہ تقدیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں موت، رزق اورجس سے شادی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بتا کیں کہ آخرجس تقدر پر ہماراایمان ہےاس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور کیا یہ سے کہ خدانے ہر چیز پہلے سے معین کردی ہے؟

ح ..... تقدیر پر ایمان لا نا فرض ہے۔ اور تقدیر کا مطلب سے سے کہ بیساری کا نئات اور کا ئنات کی ایک ایک چیز الله تعالی کی پیدا کی موئی ہے، اور کا ئنات کی تخلیق سے پہلے ہرچیز کاعلم الہی میں ایک انداز ہ تھا،اسی کےمطابق تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں،خواہ ان میں انسان کےاختیار وارادہ کا دخل ہویا نہ ہو،اورخواہ اسباب کے ذریعہ وجود میں آئیں یا بغیر ظاہری اسباب کے۔

جن چیزوں کواللہ تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے، ان کے جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ناجائز اسباب سے پر ہیز کرنا فرض ہے۔

تقذير بنانا

س....كيا انسان اپنااچھامتنقبل خود بناتا ہے يا الله تعالى اس كامتنقبل شاندار بناتا ہے؟ میرانظریہ بیہ ہے کہانسان اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے اپنی قسمت خود بناتا ہے، جبکہ میرےایک دوست کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے،اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنا اچھامستقبل خودنہیں بناسکتا بلکہ ہرآ دمی کی قسمت اللہ تعالی بنا تا ہے۔

ح ..... انسان کوا چھائی برائی کا اختیار ضرور دیا گیا ہے، کیکن وہ اپنی قسمت کا ما لک نہیں، قسمت الله تعالی کے قبضہ میں ہے،اس لئے میکہنا کہ انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہے یا ہی کہ

اینی تقدر خود بنا تاہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ كياظا هرى اسباب تقدير كے خلاف ميں؟

س.....تقديريرايمان لاناهرمسلمان كافرض ب، يعني احجيى اوربرى تقديريرايمان لاناليكن

۲۱۳ إهرات ا





جب اسے نقصان پنچے یا مصیبت میں گرفتار ہوتو وہ ظاہری اسباب کواس کا ذمہ دار گھمرا تا ہے، وہ کیوںایسے کہتا ہے کہ:''اگراییانہیںاییا کیا جاتا توالیا ہوتااور پینقصان نہ ہوتااور بیہ مصیبت نہ آتی'' تو کیا اس طرح کہنے ہے گناہ تو نہیں ہوتا؟ اور تقدیریرایمان رکھنے کے سلسله میں اس طرح کہنے ہے اس کی ایمانیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور کیا انسان کو تقذیرے بارے میں سوچنانہیں چاہئے؟

ح .... شرعی حکم بیہ ہے کہ جوکام کروخوب سوچ سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ کرو،اس کے جتنے جائز اسباب مہیا کئے جاسکتے ہیں ان میں بھی کوتا ہی نہ کرو۔ جب اپنی ہمت و بساط اور قدرت واختیار کی حدتک جو کچھتم کرسکتے ہوکرلیا،اس کے بعد نتیجہ خدا کے حوالے کردو،اگر خدانخواستہ کوئی نقصان وغیرہ کی صورت پیش آ جائے تو یوں خیال کرو کہ اللہ تعالی کو یہی منظور تھا، جو پچھاللّٰد تعالیٰ کومنظورتھا وہ ہوا، اوراسی میں حکمت تھی۔الیی صورت میں بیے کہنا کہا گر یوں کر لیتے تو یوں ہوجا تا،اس سے طبیعت بلاوجہ بدمزہ اور پریشان ہوگی، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا،اے تو کسی صورت میں واپس نہیں لایا جاسکتا، تواب 'اگر،مگر' کا چکر سوائے بدمزگی و پریشانی کے اور کیا ہے؟ اس لئے حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور اس کو دعمل شیطان'' کی تنجی فر مایا گیا ہے۔ در حقیقت پیضعف ِ ایمان ، ضعف ہمت، حق تعالیٰ شانہ سے صیح تعلق نہ ہونے کی علامت ہے۔

انسان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہیں

س....ایک انسان جس کواین قسمت سے ہرموقع پرشکست ہولیعنی کوئی آ دمی مفلس و نا دار بھی ہو،غربت کی ماریڑی ہو،علم کا شوق ہولیکن علم اس کے نصیب میں نہ ہو،خوثی کم ہو،غم زیادہ، یماریاں اس کا سابیہ بن گئی ہوں، ماں باپ، بہن بھائی کی موجود گی میں محبت سے محروم ہو، رشتے داربھی ملناپیندنہ کرتے ہوں،محنت زیادہ کرے پھل برائے نام ملے،ابیاانسان پیے کہنے یر مجور ہوکہ یا اللہ! جیسامیں بدنصیب ہوں ایسا تو کسی کونہ بنا۔ اس کے بیالفاظ اس کے حق میں کیسے ہیں؟ اگروہ اپنی تقدیر پرصبر کرتا ہوا ورصبر نہ آئے تو کیا کرنا جاہے؟

ح .....انسان کو جونا گوار حالات پیش آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر انسان کی شامتِ







اعمال کی وجہ ہے آتے ہیں،ان میں اللہ تعالی سے شکایت ظاہر ہے کہ بے جاہے،آد می کواپنے اعمال کی درسی کرنی چاہئے اور جوامور غیراختیاری طور پرپیش آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تو ذاتی غرض ہوتی نہیں بلکہ بندے ہی کی مصلحت ہوتی ہے،ان میں بیسوچ کرصبر کرنا چاہئے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کومیری ہی کوئی بہتری اور بھلائی منظور ہے،اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بے شار نعمتیں عطا کررکھی ہیں ان کوبھی سوچنا چاہئے اور' الجمد للہ علیٰ کل حال' کہنا چاہئے۔

انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا وہ سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟ س....انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ پہلے سے کھا ہوتا ہے؟ یاانسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟

ج..... یہ تقدر کا مسکلہ ہے۔ اس میں زیادہ کھود کرید تو جائز نہیں، بس اتنا ہمان ہے کہ دنیا میں جو کچھاب تک ہوایا ہور ہاہے، یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالی کو دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ قدرت سے اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کے مطابق کا ئنات کی ہر چیز اور ہرانسان کا ایک چارٹر لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے مطابق کا ئنات کی ہر چیز اور ہرانسان کا ایک چارٹر لکھ دیا ہے، دنیا کا سارا نظام اسی خدائی نوشتہ کے مطابق چل رہا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں اور اس پر ایمان لا ناواجب ہے، جو شخص اس کا مشکر ہووہ مسلمان نہیں۔

یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوارادہ واختیاراور عقل وتمیز کی دولت بخشی ہے، اور پیے طردیا ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اوراپنے ارادہ واختیار سے فلاں فلاں کا م کرے گا۔

یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کے اچھے یابرے اعمال کا نتیجہ اسے تواب یا عذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا، اور کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ ساری با تیں قرآن کریم اور حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ان پر ایمان رکھنا چاہئے۔ اس سے زیادہ اس مسئلہ پر غور نہیں کرنا چاہئے، اس میں بحث ومباحثہ سے نع کیا گیا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔









برا کام کر کےمقدر کوذ مہدار گھہرا ناصحیح نہیں

س....ایک آ دمی جب برا کام کرتا ہے،اس سے اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، جب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھراس کا کیا قصور؟ ح ..... بندے کا قصور تو ظاہر ہے کہ اس نے برا کام اپنے اختیار سے کیا تھا، اور مقدر میں

بھی یہی لکھاتھا کہ وہ اپنے اختیار سے برا کا م کر کے قصور وار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ منعبيه: ..... براكام كرك مقدر كاحواله ديناخلا ف ادب سي، آدمي كواين علطي كا

خیراورشرسب خدا کی مخلوق ہے، کیکن شیطان شرکا سبب و ذریعہ ہے

س ....اخبار جنگ کے ایک مضمون بعنوان 'ایمان کی بنیادین' میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر سے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ: آنے والے شخص نے جو در حقیقت جرائیل علیه السلام تھے حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہتائے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان بیہ ہے کہتم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی جھیجی ہوئی

کتابوں کو،اس کے رسولوں کواور آخرت کوحق جا نو،حق ما نواوراس بات کوبھی ما نو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے جا ہے وہ خیر ہو، جا ہے شر ہو۔ (صحیح مسلم )۔

ہماب تک بیسنتے آئے تھے کہ خیر خدا کی طرف سے اور شرشیطان کی طرف سے ہے۔اب مذکورہ بالا حدیث پڑھ کرایمان ڈانواڈول ہور ہا ہے اور نہ جانے مجھ جیسے کتنے کمز درایمان والے بھی شش و پنج میں پڑگئے ہوں گے، کیونکہ جب شربھی خدا کی طرف سے ہےتو پھرانسان مجرم کیوں؟

ح ..... ہر چیز کی تخلیق خدا تعالی ہی کی جانب سے ہے،خواہ خیر ہو یا شر، شیطان شر کا خالق نہیں، بلکہ ذریعہ اور سبب ہے، اس لئے اگر شرکی نسبت شیطان کی طرف سبب کی حیثیت سے کی جائے تو غلط نہیں الین جس طرح اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہے، اسی طرح شیطان کوشر کا خالق سمجھا جائے تو یہ مجوسیوں کاعقیدہ ہے،مسلمانوں کے نز دیک ہرچیز کاایک ہی خالق ہے۔









ہر چیز خدا کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے

س....میری ایک عزیزہ ہربات میں خواہ اچھی ہویا بری'' خدا کے عکم ہے'' کہنے کی عادی ہیں، یعنی اگر کوئی خوشی ملی تو بھی اورا گرلڑ کا آ وار ہ نکل گیا یا اسی شم کی کوئی اور بات ہوئی تب بھی وہ یہی کہتی ہیں۔ بتایئے کیاان کااس طرح کہنا درست ہے؟

ح.....تو کیا کوئی چیز خدا کے تکم کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ نہیں! ہر چیز خدا کے تکم سے ہوتی ہے، مگر خیر کے کا مول میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اور شراور برائی میں پنہیں ہوتا۔

قاتل كوسزا كيول جبكة آل اس كانوشته تقديرتها

س .....ایک شخص نے ہم سے بیسوال کیا ہے کہ ایک آ دمی کی تقدیر میں بیکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلاں شخص قتل ہوجائے گا،تو پھراللہ یاک کیوں اس کوسزا دے گا؟ جبکہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا،اس کے بغیر کوئی چارہ ہوہی نہیں سکتا، جبکہ ہمارا تقدیر پرایمان ہے کہ

جوتقد ریمیں ہے وہی ہوگا تو پھراللہ پاک نے سزا کیوں مقرر کی ہوئی ہے؟ ج ..... تقدیرییں پیکھا ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادہ واختیار سے فلاں کوفٹل کر کے سزا کا

مستحق ہوگا، چونکہاس نے اپنے ارادہ واختیار کوغلط استعال کیااس لئے سزا کامستحق ہوا۔

خودنشی کوترام کیون قرار دیا گیا جبکهاس کی موت اسی طرح لکھی تھی

س ..... جب کسی کی موت خودکشی سے واقع ہونی ہے تو خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا گیا جبکہ اس کی موت ہی اس طرح لکھی ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیں اور تفصیل

کے ساتھ جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں ،اللّٰد آپ کو جزائے خیر دے۔

ج.....موت تواسی طرح لکھی تھی مگراس نے اپنے اختیار سے خودکشی کی ،اس لئے اس کے <sup>فع</sup>ل کوحرام قرار دیا گیا۔اورعقید ہُ تقدیر رکھنے کے باوجود آ دمی کو دوسرے کے برےافعالِ اختیاریه برغصه آتا ہے،مثلاً: کوئی شخص کسی کوماں بہن کی گالی دیتواس برضرورغصه آئے گا،

حالانکہ پیعقیدہ ہے کہ حکم الہی کے بغیریتہ بھی نہیں ہل سکتا!



ا مارست







شوہراور بیوی کی خوش بختی یابد بختی آگے پیھےمرنے میں نہیں ہے س....بعض لوگول کا خیال ہے کہ ایسی عورتیں جواینے خاوند کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہیں وہ بد بخت ہیں،اور جوعورتیں خاوند سے پہلے انقال کر جاتی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ ج.....خوش بختی اور بدبختی تو آ دمی کے اچھے اور برے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، پہلے یا بعد میں مرنے پرنہیں۔

## غلط عقائدر كھنے والے فرقے

اُمت کے تہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟

س.....خواجه محمد اسلام کی کتاب "موت کا منظر مع مرنے کے بعد کیا ہوگا؟" کے اندر صفحہ: ۳۳۵ برعنوان ''امت محریہ، یہود ونصاری اور فارس وروم کا انباع کرے گی'' کی تفصیل میں نبی یاک کاارشاد پڑھا جس میں آ پڑنے فرمایا:'' بلاشبہ بنی اسرائیل کے بہتر (۷۲) فرقے ہو گئے تھے،اور میری امت کے تہم (۷۳) مذہبی فرقے ہول گے جوایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔صحابہؓ نےعرض کیا: وہ ( جنتی ) کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا: (جواس طریقه پر ہوگا) جس پر میں اور میرے صحابۃ میں۔'' میراتعلق اہل سنت جماعت ہے، دورِ حاضر میں کون سا ذہبی فرقہ نبی کے ارشاد کے مطابق صحیح ہے؟ ح ....اس سوال كاجواب توخوداس حديث مين موجود هم العنى: "ما انا عليه واصحابى!" پس بیدد کیے لیجئے کہ انخضرے سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ پر کون ہے؟ ۲ کناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام

س .....کئی عالموں کی زبانی سنا ہے کہ حضور اکرمؓ کا ارشاد ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے تہتر فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا جبکہ بقایا فرقے دوزخ میں داخل ہوں گے، تواس حدیث کے متعلق مسله معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ: اب جبکہ نہ صرف یا کستان میں بلکہ تقریباً ہر ملک میں مسلمانوں کے کئی فرقے بن گئے ہیں،اور نہ جانے اور کتنے فرقے پیدا ہوں گےتو کیاان سب فرقوں میں سے صرف







ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا؟ نیز ایک کےعلاوہ دیگر جونیک کام کرتے ہیں کیااس کاان کو اجزئہیں ملے گا؟اگرایک کے علاوہ باقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گے تو وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکلیں گے؟

ح.....آپ نے جو حدیث نقل کی ہے وہ صحیح ہے اور متعدد صحابہ کرام ؓ سے مروی ہے،اس حدیث کامطلب سیحھنے کے لئے چندامور کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

اول:.....جس طرح آدمی غلط اعمال (زنا، چوری وغیره) کی وجہ سے دوزخ کا مستحق بنتا ہے، اسی طرح فلط عقائد ونظریات کی وجہ سے بھی دوزخ کا مستحق بنتا ہے۔ اس حدیث بیں ایک فرقہ ناجیہ کا ذکر ہے جو بچے عقائد ونظریات کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوں گے۔ حدیث بیں ایک فرقوں کاذکر ہے جو غلط عقائد ونظریات رکھنے کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ دوم:..... کفرو شرک کی سزاتو دائی جہنم ہے، کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہوگی، اور کفروشرک سے کم درجے کے جتنے گناہ ہیں، خواہ ان کا تعلق عقیدہ ونظریہ سے ہو یا اعمال سے، ان کی سزا دائی جہنم نہیں بلکہ کسی نہ کسی وقت ان کی بخشش ہوجائے گی، خواہ اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے یا کسی شفاعت سے، بغیر سزا کے معاف فرمادیں یا پچھ سزا بھگتنے کے بعد معافی ہوجائے۔

سوم: ...... غلط نظریات وعقا کدکو بدعات واہواء کہا جاتا ہے اور ان کی دو تشمیں ہیں۔ بعض تو حد کفر کو پہنچتی ہیں، جولوگ الیبی بدعات کفرید میں مبتلا ہوں وہ تو کفار کے زمرہ میں شامل ہیں اور بخشش سے محروم ۔ اور بعض بدعات حد کفر کونہیں پہنچتیں، جولوگ الیبی میں مبتلا ہوں وہ گناہ گار مسلمان ہیں اور ان کا حکم وہی ہے جواو پر گناہ گاروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہے خواہ اپنی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے، بغیر مزا کے معاف فرمادیں یا سزا کے بعد بخشش ہوجائے۔

ان تینوں مقد مات سےان ۲ نفر قوں میں ہرایک کے ناری ہونے کا مطلب ہوگا کہ جوفر قے بدعات کفریہ میں مبتلا ہوں ان کے لئے دائمی جہنم ہے اوران کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ، اور جوفر قے ایسی بدعات میں مبتلا ہوں گے جو کفر تو نہیں مگرفستی اور گناہ ہے ،









ان کے نیک اعمال پران کوا جربھی ملے گا۔اور فرقہ ناجیہ کے جوافراد عملی گناہوں میں مبتلا ہوں گے ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا،خواہ شروع ہی سے رحمت کا معاملہ ہویا بدعملیوں کی سزاکے بعدر ہائی ہوجائے۔

مسلمان اور کمیونسط

س.....ایک صاحب نے اخبار میں لکھا تھا کہ: خدانخواستہ ایک مسلمان کمیونسٹ بھی ہوسکتا ہے۔ بڑھ کر بہت دکھ ہوا، میرا عقیدہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ ُحیات ہے اور کمیونزم ایک الگ عقیدہ اور ضابطہ حیات ہے اور اسلام سے اس کا کوئی واسط نہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آ پ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مطلع فرما ئیں کہ آیا کو کی شخص بیک وقت مسلمان اور کمیونسٹ ہوسکتا ہے؟

ج ..... مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے، اسلام اور کمیونز م الگ الگ نظام ہیں، اس لئے کوئی مسلمان کمیونسٹ نہیں ہوسکتا ،اور نہ کوئی کمیونسٹ مسلمان رہسکتا ہے۔

س..... میراتعلق ایک ایسے فرقے سے ہے جس کا کلمہ، نماز اور دوسرے ارکان عام مسلمانوں سے الگ ہیں، ز کو ۃ پرعقیدہ نہیں رکھتے ، حج اور قربانی بھی نہیں کرتے ، برائے مهربانی جواب دیں کہ:

ا:....اس فرقہ کے ماننے والوں کی بخشش ہوگی کنہیں؟

 ۲:.....اس فرقہ کے ماننے والے مسلمانوں کے زمرے میں آتے ہیں یانہیں؟ دوروز قبل ایک دوست کی وساطت سے ایک پمفلٹ ملاجس میں درج ذیل عقا کدیتھے، وضو کی ہمیں ضرورت نہیں،اس لئے کہ دل کا وضو ہوتا ہے۔ یانچے وقت فرض نماز کے بدلے میں تین وفت کی دعا کافی ہے،اس میں قیام ورکوع کی ضرورت نہیں ہے،قبلہ رُخ کی ضرورت نہیں ہے، ہرسمت رُخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس کے لئے صرف تصور کافی ہے۔روز ہ تواصل میں آئکھ، کان اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سےروز ہنمیں ٹوشا، ہمارا روزه سوا پېر کا موتا ہے جو صبح دس بجے کھول لیا جاتا ہے، وہ بھی اگر کوئی رکھنا جا ہے، ورندروزہ







فرض نہیں ہے۔ زکو ہ کے بجائے آمدنی پرروپیہ میں دوآ نہ فرض ہے۔ حج فرض نہیں ،عبادت <mark>مالی تصرفات کر کے معاف کرائی جاسکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ایسے عقائد کے حامل لوگ</mark> مسلمان سمجھے جائیں گے۔

<mark>ح.....جس فردیا جماعت کے عقا کدمسلمانوں کے نہیں اور دینِ اسلام کے بنیا دی ارکان</mark> ( کلمہ،نماز،روزہ، حج،ز کو ۃ) کوبھی وہشلیم نہیں کرتے، وہمسلمانوں کے زمرے میں کسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جولوگ خدا تعالیٰ کے نازل کردہ دین کونہ مانیں ، ان کی بخشش کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جواسلام کی کسی بات کا بھی قائل نہ ہو، وہ مسلمان کسے ہوسکتا ہے؟

بہانی مذہب اوران کے عقائد

س .....ایک مسکاحل طلب ہے، بیمسکد صرف میرانہیں بلکہ تمام یا کستانی مسلمانوں کا ہے اورفوری توجه طلب ہے، مسلم یہ ہے "اسلام اور بہائی مذہب" بہائی مذہب کے عقا کدیہ ہیں: ا:..... کعبہ مے منحرف ہیں،ان کا کعبہ اسرائیل ہے، بہاءاللہ کی آخری آرام گاہ۔

۲:....قرآن یاک مے مخرف ہیں،ان کی مذہبی کتاب بہاءاللہ کی تصنیف کروہ

"کتاباقدس"ہے۔

س:....ان کے ہاں وحی نازل ہوتی ہےاور ہوتی رہے گی۔

٣:....جهاداور جزیه ناجائز اور حرام ہے۔

۵:....یرده ناچائز ہے۔

۲:.... بینکاری سود جائز ہے۔

 کامل اوراکمل فرہب کا عقیدہ ہے کہ حضرت بہاءاللہ ہی خدا کے کامل اور اکمل مظہر ظہوراور خدا کی مقدس حقیقت کے مطلع انوار ہیں۔

۸:....ان کے نام اسلامی ہوتے ہیں۔

9:.... کیا بید درست ہے کہ بقول بہاء اللہ ایک ہی روح القدس ہے، جو بار بار بیغمبران کے جسد خاکی میں ظاہر ہوتا ہے۔



إهريته







۱۰:.....یختم نبوت اورختم رسالت سے منکر ہیں،ان کا کہنا ہے کہ خدا ہرایک ہزارسال کے بعدایک مصلح پیدا کرتار ہتا ہےاور کرتار ہے گا۔

جومسلمان ان کافد ہب اختیار کررہے ہیں وہ ملحد ہورہے ہیں۔

ج ..... بہائی مذہب کے جوعقا ئدسوال میں درج کئے گئے ہیں ان کے الحاد و باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس لئے کسی مسلمان کو ان کا مذہب اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ بہائی منہ بہت اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔

ذ کری فرقہ غیر مسلم ہے

س.... میں ایک تعلیم یافتہ محض ہوں۔ میرے آباء واجداد خود کومسلمان کہلاتے ہیں اور سیہ کہتے ہیں کہ ہم'' ذکری' ہیں۔ میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں گرکسی کتاب میں میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ میں سعود ہے، کو بیت، قطر، دو بئ بھی گیا ہوں، لیکن میں نے عربوں میں بے فرقہ نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی فٹ بال ٹیم کے ساتھ پنجاب، سرحد، بلوچتان اور اندرون سندھ کا بھی دورہ کیا ہے لیکن میں نے اس فرقہ کا نام کہیں نہیں سنا۔ میں حیران ہوں کہ ہم قرآن مجید پر مکمل یقین رکھنے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو ایک میں حیران ہوں کہ ہم قرآن مجید پر مکمل یقین رکھنے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو ایک والک بھی کتاب نصور کرنے کے باوجود نماز، روزہ، زکو ۃ اور جج سے انحرافی ہیں۔ میں نے اپنے والد، والدہ، بڑے بھائی اور دیگر افر ادسے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے مگر کسی نے بخصے سلی بخش جو اب نہیں دیا ہے۔ میرے والد صاحب کا عنقریب انتقال ہوگیا ہے، میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کہ بیکوئی مذہب نہیں، میں نماز پڑھوں گا، لیکن وہ مجھے روک رہی ہیں۔ آپ سے استدعا ہے کہ تفصیلی جو اب سے نوازیں آیا والدہ صاحبہ کوچھوڑ دوں یا نماز پڑھوں جبکہ وہ مجھے سے ناراض ہوں گی۔ آخر میں کیا کروں؟

ج..... ذکری فرقہ کے لٹریچر کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ اپنے اصول وفروع کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کا حکم قادیا نیوں، بہائیوں اور مہدویوں کی طرح غیر مسلم اقلیت کا ہے۔ جولوگ ذکریوں کومسلمان تصور کرتے ہوئے ان میں شامل ہیں ان کوتو بہ کرنی جا ہے اور اس فرقۂ باطلہ سے برأت کرنی جا ہے۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت









ضرور کریں کیکن نمازروز ہاوردیگرا حکام خداوندی میں ان کی اطاعت نہ کریں۔

آغاخانی، بوہری شیعہ فرقوں کے عقائد

س.....آغا خانیوں کے عقا کد کیا ہیں؟ نیز دیگر فرقوں یعنی جماعت اسلمین، بوہری اور شیعہ کے پس منظراور غلط عقا کہ بھی بیان سیحئے۔

ج .....آغاخانی فرقہ کے عقائد پر'' آغاخانیت کی حقیقت' کے نام سے ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ فرمائے۔ بوہری فرقہ بھی آغاخانیوں کی طرح اساعیلیوں کی ایک شاخ ہے۔'' جماعت المسلمین' غیر مقلدوں کی ایک جماعت ہے، وہ ائمہ اربعہ کے مقلدین کومشرک کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے عقائد ونظریات عام طور پرمعروف ہیں، خلفائے ثلاثه رضی اللہ تعالی عنہم کو نعوذ باللہ! ظالم وغاصب اور منافق ومر تد سیجھتے ہیں اور قرآن کریم میں ردو بدل کے قائل ہیں، اس کے لئے میر ارسالہ' ترجمہ فرمان علی پرایک نظر' دیکھ لیاجائے۔

خمینی انقلاب اورشیعوں کے ذبیحہ کا حکم

س.....آپ کا ایک مسئلہ جولائی ۱۹۸۲ء کے اقر اُ ڈائجسٹ میں پڑھا کہ اہل تشیع کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریف ِقر آن کے قائل ہیں۔

قبلہ میں اپنے تعارف میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ایک عالم دین نہیں لیکن ایک دین نہیں لیکن ایک دین نہیں لیکن ایک دیندار مسلمان ضرور ہوں۔ آپ کے ان الفاظ کو اپنی عملی زندگی میں دیکھا تو یہ حقیقت سے بعید نظر آئے جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کافی عرصہ عرب مما لک میں گزارا ہے اور اب بھی متحدہ عرب امارات میں ہوں۔ سعود یہ عراق، شام، بحرین اور مسقط میں جو گوشت آتا ہے وہ آسٹر ملیا اور ڈنمارک سے آتا ہے، مرغی فرانس سے آتی ہے، میں نے ان کے ذبیحہ پرشک کی بناپر کئی علاء کرام سے حقیق کی کیکن افسوس کہ کہیں سے بھی جواب تسلی بخش نمل سکا۔ بلکہ کئی حضرات نے کہا کہ ہم خود تو نہیں کھاتے لیکن کھانے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے، سربراہ مسلمان ہے، کسی نے کہا کہ بس حلال سمجھ کر کھا اور لیکن میں علاء کرام کے سامنے یہ کہنے کی گستاخی نہ کرسکا کہ حرام گوشت میرے حلال سمجھ کر کھانے سے کرام کے سامنے یہ کہنے کی گستاخی نہ کرسکا کہ حرام گوشت میرے حلال سمجھ کر کھانے سے









حلال نہیں ہوسکتا،خدا جانے ہمارےعلاء کی کسمیری تھی کہوہ مسکلہ بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں، یا یہ واقعی ہی حلال ہے۔

اسی جسس کی وجہ سے ایک دن ایک شیعہ ساتھی سے ملاقات ہوئی ، ہول میں کھانے كاسوحيا تووه صاحب بولے كەمىن تو ہوئل مىن صرف دال كھا تا ہوں ، وجه روجھى تو كہنے لگے كه گوشت کا ذبیحه مشکوک ہے،اس لئے اجتناب کرتا ہوں۔خیر قصہ کوتاہ میں نے ان کی وساطت سے ان کے ایک نجفی عالم دین سے رابطہ قائم کیا، ان سے یہی سوال یو جھا تو انہوں نے صاف حرام کہا۔ان سےان کی خوراک کے بارے میں یوچھاتو بولے کہ یہاں پرسمندر کے کنارے مرروز کھود نے ذی ہوتے ہیں وہاں سے ہم گوشت لے آتے ہیں، اگر چداس میں دشواری کافی ہے، کین حرام نہیں کھاتے ، بلکہ سزی دال اس کانعم البدل موجود ہے۔

یہاں پرایک یفلطی کر کے ان کو بتادیا کہ میراتعلق فقہ حنی سے ہے،ان سے وہی آپ والامسکلہ پوچھا تو فرمانے لگے کہ بیان صاحب کی اپنی تحقیق ہے،ممکن ہے ہمیں مسلمان نسجھتے ہوں ۔البتہ ذبیحہ کے لئے مسلمان کا تکبیر پڑھنا شرط ہےاورمسلمان کے اصولِ دین شرط ہیں۔ بہر حال کہانی بہت کمبی ہوگئ ہے، مجھے آپ سے جو شکایت ہے اس کی گتاخی کی پہلے معافی چاہوں گا کہ آ پ ایک غیرمسلم کے ذبیحہ پریقین کرتے ہیں حلال ہے اور وہ بھی مشین سے ذبح کیا ہوا (حالائکہ یا کتان میں بھٹو دور میں بیہ مذبح خانے علماء نے اسی لئے بند کراد ہے تھے )، اور ایک مسلمان کوغیرمسلم کہتے ہوئے اس کے ذبیحہ کو حرام قرار دے رہے ہیں ، حالانکہ ایک مسلمان کوغیرمسلم کہنا کتنا جرم ہے کیکن یہ عام ہو چکا ہے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کوغیرمسلم کہہ جاتے ہیں، مجھے یہ بات د کھ دیتی ہے کہ آپ جیسے جید عالم ایسے مسائل بیان فرمائیں کہ جب روس، امریکہ ا فغانستان کے بہانے ہم کومٹانے کی کوشش میں ہیں۔

بہرحال قبلہ مجھ نااہل اور جاہل کی سوچ کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہ میری عمر تقریباً پچاس سال ہو چکی ہے، پیمسائل بھی بھی پہلے نہیں اٹھائے گئے، بیاس وقت اٹھے جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا، مجھے پیشک ہور ماہے کہ دائث ہاؤس کا حکم سعود پیرکی



ا مارست ۱







سنہری تھیلی میں ہم تک پہنچایا جارہا ہو، اور امریکہ اپنی شکست کا بدلہ امران کے بجائے مسلمانوں سے لینا حابتا ہواوراس میں ہماری غربت سے فائدہ اٹھا رہا ہو، خدا کرے میرے خیالات غلط ہوں ۔ قبلہ میری آخر میں گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھنا اورالتماس ہے کہ ہمیں اخوت کا سبق دیں اور اگر آج پیشیعہ ٹی کی جنگ ہے تو کل پیریلوی دیو بندی تک پہنچے گی تاوفتیکہ برصغیر میںمسلمانوں کا نام ختم ہو۔ آپ کا اشارہ ہمارے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے،عرب کےمسلمانوں سے کفرخا کف نہیں، ثبوت کے لئے سعود بیر کی حکومت اورعوام کی حالت سے آپ واقف ہیں، جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہے، باقی اس شیعہ سی جنگ میں کتنے مسلمان قبل ہوں گے اس کے عذاب وثواب میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ ح..... جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ ' میں غیر مسلم کے مشینی ذبیحہ کو بھی حلال کہتا ہوں'' توبیآپ کا نراحس ظن ہے،اہل کتاب کا ذبیحہ تو قرآن مجید میں حلال قرار دیا گیا ہے اور مشینی ذبیحہ کومیں مردار سمجھتا ہوں۔اسی طرح اہل کتاب کے علاوہ کسی دوسرے غیرمسلم کا ذبیح بھی مردار ہے۔ جہاں تک آپ کے اس فقرے کا تعلق ہے کہ'' میں مسلمان کے ذبیحہ کو حرام کہتا ہوں' یہ بھی غلط ہے۔ شیعہ اثنا عشری کے بارے میں میں نے بیکھا تھا کہ:

ا:....قرآن كريم كوتح يف شده سجھتے ہيں۔

 ۲:.....تمام ا کابر صحابه رضی الله عنهم کو کا فرومر تدیاان کے حلقه بگوش سمجھتے ہیں۔ ۳:.....باره اما موں کا درجہا نبیائے کرا میلیم السلام سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ بیتو آپ کوحل حاصل ہے کہ آپ مجھ سے شیعوں کے ان عقائد کا ثبوت طلب کریں کہ میں نے ان پر بے بنیا دالزام لگایا ہے یا واقعی ان کی متند کتابوں میں اوران کے مجہدعلماء کے بیعقائد ہیں۔ میں جب آپ چاہیں اس کا ثبوت ان کی تازہ ترین کتابوں ہے جواب بھی ہندو پاک اورا ران میں حچے پر ہی ہیں، پیش کرنے کوحاضر ہوں۔اور جب ان کے بیعقائد ثابت ہوجائیں تو آپ ہی فرمائے کدان عقائد کے بعد بھی ان کومسلمان بى سجحة كا؟ اورآب كابيرخيال كه "بيرمسائل اس وقت الهائ كئ مين جب ايران مين "اسلامی" انقلاب آیا" بی آنجناب کی غلط فہی ہے، اس ناکارہ نے آج ہے ۹، ۱ اسال یہلے







''اختلافِ امت اور صراطِ متعقم''لكهي تهي،اس وقت'' خميني انقلاب'' كا كو كي ا تا پيانهيں تھا، اس میں بھی میں نے شیعہ عقا کد کے انہی تین نکات پر بحث کرتے ہوئے لکھاتھا کہ: ''شیعه مذہب نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات کے پہلے دن سے امت کا تعلق اس کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دینا چاہا، س نے اسلام کی ساری بنیا دوں کوا کھاڑ پھینکنے کی کوشش کی ،اوراسلام کے بالمقابل ایک نیادین تصنیف کرڈ الا ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ مذہب اسلام کے کلمہ پرراضی نہیں، بلکہ اس میں ' على ولى الله وصى رسول الله وخليفته بلافصل'' كى پيوند كارى كرتا ہے، بتائيئ إجب اسلام كاكلمه اورقر آن بھي شيعوں کے لئے لائق تسليم نه ہوتو کس چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ اور پیساری نحوست ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض وعداوت کی ،جس سے ہر مؤمن كوالله كي پناه مانگني حاجة -" (ص:۲۲) اسی میں شیعه مذہب کی بنیاد' بغض صحابہ' کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے لکھاتھا: ''الغرض يتھی وہ غلط بنيادجس پرشيعه نظريات کی عمارت کھڑی کی گئی،ان عقائد ونظریات کےاولین موجدوہ یہودی الاصل منافق تھے (عبداللہ بن سبااوراس کے رفقاء) جواسلامی فتوحات کی

آنجناب کا'' ثمینی انقلاب'' کو''اسلامی انقلاب'' کہنااس امر کی دلیل ہے کہ آنجناب کو خمینی صاحب کے عقائد ونظریات کاعلم نہیں۔ میں آپ کومشورہ دوں گا کہ آپ مولا نامحر منظور نعمانی کی کتاب 'ایرانی انقلاب'' کامطالعه فر مالیں یا کم سے کم ماہنامہ 'بینات'' کراچی رہیج الاول اور رہیج الثانی ۷۰۰اھ کے شاروں میں اس نا کارہ نے جو کچھ کھا ہے اس کو دیکھے لیں بشرطِ انصاف، آپ کی غلط فہمی دور ہوجائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیسا ''اسلامی انقلاب''ہےجس میں حضرات خلفائے راشدینؓ اورا کا برصحابہؓ کو کا فرومنا فت اور

يلغار ہے جل بھن كر كباب ہو گئے تھے۔''







مکاروخودغرض کہہ کرتبراکیا جائے اورجس میں چالیس فیصد سی آبادی کو پکل کرر کو دیا جائے، نہ انہیں اپنے مسلک کے مطابق زندگی گزار نے کی اجازت ہو، اور نہ آوازا ٹھانے کی، اگر اس کانام'' اسلامی انقلاب' کی تعریف بدلنی پڑے گ۔ آپ کا بیکہنا کہ بیسب پچھامریکہ بہادر کے اشارہ چشم وابرو پر ہور ہا ہے اور یہ کہ وہائٹ ہاؤس کا حکم سعودیہ کی سنہری تھیلیوں میں ہم تک پہنچایا جارہا ہے، یہ آنجناب کا حسن طن ہے اور میں آپی تہیں سکتی اور میں آپی تہیں سکتی کہ آج کے دور میں کوئی روپے پیسے کے لالی کے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آپی نہیں سکتی کہ آج کے دور میں کوئی روپے پیسے کے لالی کے کہ بغیر محض رضائے اللی اور امت مجھ بیائی صاحبہا الصلوات والتسلیمات کی خیرخواہی کی غرض سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال اس کا فیصلہ نے کے نیم کی کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال اس کا فیصلہ نے کے نیم کی کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال اس کا فیصلہ شیعوں کے تقیہ کی تفصیل

س ..... شیعوں کی یہاں تقیہ کی کیا صورت ہے؟ شیعہ ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت شاہ عبر العزیز محدث دہلوگ نے بادشاہ وقت کے خلاف فتو کی دیا، جب ان کولوگ گرفتار کرنے کے لئے آئے تو وہ مسجد میں عبادت کررہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو دوقدم ہیچھ ہٹ کر کہا کہ: ابھی یہاں تھے! یہ واقعہ میں نے اپنے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے، شیعہ اس کو صفرات کا تقیہ کہتے ہیں، لہذا آپ بتا کیں کہ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟

ج....شاہ عبد العزیز صاحب کا جو واقعہ آپ نے لکھااس کی تو مجھے حقیق نہیں، البتہ اسی تشم کا واقعہ حضرت مولا نامجہ قاسم نا نوتو کی بانی دار العلوم دیو بند کا ہے، اور یہ تقیہ نہیں ' توریہ' کہلا تا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا فقرہ کہا جائے کہ مخاطب اس کا مطلب کچھا ور سمجھے اور متعلم کی مراد دوسری ہو، بوقت ضرورت جھوٹ سے بچنے کے لئے اس کی اجازت ہے۔ رہا شیعوں کا نقیہ! وہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کو چھپایا جائے اور عقائد واعمال میں بظاہر اہل سنت کی موافقت کی جائے۔ چنانچے حضرت علی رضی اللہ عنہ ۴ برس تک اہل سنت کے دین پڑل مرات کرتے رہے اور انہوں نے شیعہ دین کے کسی مسئلہ پر بھی بھی عمل نہیں فرمایا، یہی حال ان باقی حضرات کا رہا جن کو شیعہ ائم معھومین مانتے ہیں تقیہ کی ایجاد کی ضرورت اس لئے بیش باقی حضرات کا رہا جن کو شیعہ ائم معھومین مانتے ہیں تقیہ کی ایجاد کی ضرورت اس لئے بیش







آئی کہ شیعوں پریہ بھاری الزام تھا کہا گرحضرت علیؓ اوران کے بعد کے وہ حضرات جن کو شیعہ ائمہ معصومین کہتے ہیں (رضی الله عنهم اجمعین) ان کے عقائد وہی تھے جو شیعہ پیش کرتے تھےتو بیدحشرات،مسلمانوں کے ساتھ شیر وشکر کیوں رہے؟ اور سوادِ اعظم اہل سنت کے عقائد واعمال کی موافقت کیوں کرتے رہے؟ شیعوں نے اس الزام کواینے سر سے اتارنے کے لئے'' تقیہ' اور'' کتمان' کا نظریدا بجاد کیا،مطلب بیکہ بید حفرات اگر چہ ظاہر میں سوادِ اعظم (صحابرٌوتا بعینٌ اور تع تا بعینٌ ) کے ساتھ تھے کین پیسب کچھ'' تقیہ'' کے طور پرتھا، ورنہ در پردہان کے عقا ئدعام مسلمانوں کے نہیں تھے، بلکہ وہ شیعی عقا ئدر کھتے تھے اور خفیہ خفیہان کی تعلیم بھی دیتے تھے، مگر اہل سنت کے خوف سے وہ ان عقا کد کا برملاا ظہار نہیں کرتے تھے۔ ظاہر میں ان کی نمازیں خلفائے راشدین (اور بعد کے ائمہ) کی اقتدامیں ہوتی تھیں،کیکن تنہائی میں جا کران پرتمرا بولتے تھے،ان پرلعنت کرتے تھے،اوران کوظالم و غاصب اور کافر و مرتد کہتے تھے، پس کافرول اور مرتدول کے پیچھے نماز پڑھنا بربنائے '' تقيه'' تھا،جس يريها كابرابأعن جدمل پيراتھ۔

یہ ہے شیعوں کے'' تقیہ'' اور'' کتمان'' کا خلاصہ۔ ہم اس طر زعمل کو نفاق سمجھتے ہیں،جس کا نام شیعہ نے تقیہ رکھ چھوڑا ہے، ہم ان اکابرکو' تقیہ' کی تہمت سے بری سمجھتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہان ا کا بر کی پوری زندگی اہل سنت کے مطابق تھی ، وہ اس کے داعی بھی تھے، شیعہ مذہب پران ا کابرنے ایک دن بھی ممل نہیں کیا۔

''جماعت المسلمين''اوركلمه طيبه

س.....آج کل ایک نئی جماعت 'جماعت المسلمین'' جو که کوثر نیازی کالونی میں ہے، پیر لوگ کلمہ طیبہ کونہیں مانتے کہ بیقر آن شریف اور حدیث میں نہیں ہے،اس لئے آپ لوگ غلط پڑھتے ہیں، اصل کلمہ، کلمہ شہادت ہے، جولوگ کلمہ طیبہبیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا،رشتہ داری، لینادینا، کھانا پینا جائز ہے کہ ہیں؟ ح .....کلمهٔ شهادت میں کلمه طیب ہی کی گواہی دی جاتی ہے، اگر کلمه کطیبہ کوئی چیز نہیں تو گواہی



المرت والم



کس چیز کی دی جائے گی؟ دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے شیطان لوگوں کے





ول میں نئی باتیں ڈالٹار ہتا ہے، بیلوگ گمراہ ہیں ان سے مختاط رہنا چاہئے۔ عیسائی بیوی کے بیے مسلمان ہوں گے یاعیسائی؟

س.....اگر کوئی مسلمان آ دمی کسی عیسائی مذہب کی عورت سے محبت کرتا ہواور پھروہ اس عورت کے مذہب کا ہوکرشادی کرے اور جبشادی کے بعد بیجے ہوں تو آ دھے مسلمان اورآ د سے عیسائی لینی وہ عورت شادی سے پہلے کہددیتی ہے کہ دو بیچے عیسائی ہوں گے اور دو بیچ مسلمان ۔اب اس کے دو بیچے عیسائی ہیں اور دومسلمان ۔ یعنی ایک لڑ کا اور ایک لڑی عیسائی اورایک لڑکا اورایک لڑگی مسلمان ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیکہاں تک سیج ہے کہا یک ہی گھر میں دو بچے مسلمان اور دو بچے کا فر ہوں؟ اور وہ آ دمی اب شادی کے اتنے عرصہ بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ، یہ کہاں تک درست ہے کہالیی شادیاں ہوجاتی ہیں اوران کی اولا دکہاں تک عیسائی اور کہاں تک مسلمان ہے؟

ج .....اگر کسی مسلمان نے اہل کتاب سے شادی کی اوراس سے اولا دپیدا ہوتو وہ مسلمان ہوگی ، پیشرط کرنا کہ آ دھی مسلمان ہوگی اور آ دھی کا فر ، قطعاً غلط ہے۔اورالیی شرط کرنے سے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے، کیونکہ اولا د کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اورا گرالیبی شرط نہ رکھی تب بھی اگراولا د کے کا فر ہوجانے کا خطرہ ہوتو عیسائی عورت سے شادی کرنا گناہ ہے۔

صابئين كم تعلق شرى حكم كياسي؟

س .....سورة البقره كي آيت: ٦٢ ميں نصاري اور صابحين كي بابت جو بيان كيا گيا ہے ذرا وضاحت فرماد یحئے ،کیا پہلوگ بھی جنت میں جاسکیں گے؟

ح.....ان میں سے جولوگ اسلام لے آئیں وہ جنت میں جائیں گے،اسلام لائے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔

نوٹ:.....صابئین صابی کی جمع ہے اور 'صابی' نفت میں اس کو کہتے ہیں جو ایک دین کوچھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہوجائے ،الہذا صابی وہ لوگ تھے جواہل کتاب کے دین سے نکل گئے تھے۔ قادہُ فرماتے ہیں کہ: صابی وہ لوگ تھے جنہوں نے ادیانِ ساویہ









میں سے ہرایک سے کچھ نہ کچھ لے لیا، چنانچہوہ زبور پڑھتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھاورنماز کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرکے پڑھا کرتے تھے۔ فرقه مهدوبه كےعقائد

س.....فرقه مهدویه کے متعلق معلومات کرنا جا ہتا ہوں،ان کے کیا گمراہ کن عقا ئد ہیں؟ یہ لوگ نماز، روزہ کے یابنداورشریعت کے دعویدار ہیں، کیامہدویے، ذکر بیایک ہی قتم کا فرقہ ہے؟ مہدی کی تاریخ کیااور مدفن کہاں ہے؟

ح .....فرقه مهدویه کے عقائد ونظریات پر مفصل کتاب مولانا عین القضاۃ صاحب نے '' ہدیہ مهدویی' کے نام سے کھی تھی، جواب نایاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔

فرقه مهدویه سید محمد جون پوری کومهدی موعود سمحتا ہے، جس طرح که قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کومهدی سجھتے ہیں۔سیدمجہ جون پوری کا انتقال افغانستان میں غالبًا • ٩١ھ میں ہوا تھا۔

فرقہ مہدویہ کی تر دید میں ﷺ علی متقی محمرطا ہر پٹنی اورا مام ربانی مجدد الف ٹائی نے رسائل کھتے تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر جھوٹے مدعیوں کے ماننے والے فرقے ہیں اور ان کے عقائد ونظریات اسلام سے ہے ہوئے ہیں، اسی طرح پیفرقہ بھی غیرمسلم ہے۔ جہاں تک مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا تعلق ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ پچھ لوگ نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں اوران کے ماننے والوں کا ایک حلقہ بن جاتا ہے، اس طرح فرقہ بندی وجود میں آ جاتی ہے۔اگرسب لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یرقائم رہتے اور صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ دین کے قتش قدم پر چلتے تو کوئی فرقہ وجود میں نہآ تا۔ ر ہاید کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب اوپر کی سطروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کتاب وسنت اور بزرگانِ دین کےراستہ پر چلنا جاہئے اور جوشخص یا گروہ اس راستہ ہے ہے جائے ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی جائے۔

امام كوخدا كا درجه دينے والول كا شرعى حكم س.....میراتعلق ایک خاص فرقہ سے رہا ہے، لیکن اب خدا کے فضل سے میں نے اس









مذہب کوچھوڑ دیاہے، میں اس مذہب کے چندعقائدیہاں لکھ رہا ہوں۔

عقائد: اساس مذہب میں امام کوخدا کا درجہ دے دیا گیا ہے، اوراپنی تمام حاجات وخواہشات حتیٰ کہ گناہوں کی معافی بھی انہی سے مائل جاتی ہے۔ پانچ وقت کی نماز کی بجائے تین وقت کی'' دعا'' پڑھی جاتی ہے، جواسلام اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ سے بالکل مختلف ہے، نہ تو وضو کا کوئی تصور ہے اور نہ رکوع و سجود کا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جس طرح ان کے مرداور عورتیں سج دھجے کر کے جماعت خانہ جاتے ہیں، وہ تو آپ نے خود بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ روزہ، زکو ق اور حج اس مذہب کے مانے والوں پر فرض ہی نہیں۔ آپ کتاب وسنت کی روشنی میں بتائیں کہ کیاان عقائد کے ساتھ کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟

ج .....آپ نے جوعقا کد لکھے ہیں، وہ اسلام سے یکسر مختلف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت اللہ ہیں، کھے حضرات خود بھی محسوں کرتے ہوں گے کہ ان کے عقا کد اسلام سے قطعی الگ ہیں، کین ایک خاندانی روایت کے طور پر وہ ان عقا کدکوا پنائے چلے آتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں آخرت کی فکر اور صحیح دین اختیار کرنے کی خلش پیدا ہوجاتی ہے ان کو اللہ تعالی تو بہ کی تو فیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے دوسر سے بھائیوں کی بھی اس بدایت کی طرف رہنمائی کریں جو اللہ تعالی نے آپ کو نصیب فرمائی ہے۔

ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے

س..... ڈاکٹر عثانی جوکرا چی میں رہتے ہیں اور مختلف قتم کے پیفلٹ،لٹریچر شائع کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

ج..... ڈاکٹر عثمانی گمراہ ہے،اس کے نز دیک (سوائے اس کی ذات اوراس کے ہم نواؤں کے ) کوئی بھی صحیح مسلمان نہیں،سب نعوذ باللہ! مشرک ہیں، تمام اکابرامت کواس نے گمراہ کہاہے۔







## قادياني فتنه

حھوٹے نبی کاانجام

س.....رسول پاک صلّی الله علیه وسلم کے بعد امکانِ نبوت پر روشیٰ ڈالئے اور بتایئے کہ حجو ٹے نبی کا انجام کیا ہوگا؟

ج.....آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا حصول ممکن نہیں، جھوٹے نبی کا انجام مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہوتا ہے، چنانچہ تمام خلام احمد قادیانی جیسا ہوتا ہے، چنانچہ تمام جھوٹے مدعیانِ نبوت کو الله تعالی نے ذلیل کیا، خود مرزا قادیانی منه مانگی ہیضے کی موت مرا اور دم واپسیس دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور ہی تھی۔

مسلمان اور قادیانی کے کلمہ اور ایمان میں بنیادی فرق

س .....انگریزی دان طبقہ اور وہ حضرات جودین کا زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آپس کے افتراق سے بیزار ہیں، قادیا نیوں کے سلسلہ میں بڑے گومگو میں ہیں، ایک طرف وہ جانتے ہیں کہ سی کلمہ گوکو کا فرنہیں کہنا چاہئے، جبکہ قادیا نیوں کو کلمہ کا نے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، دوسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا

تھا، برائے مہر بانی آپ بتائے کہ قادیانی جو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں کیونکر کا فر ہیں؟ ج.....قادیانیوں سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھرآپ لوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحب

زادے مرزا بشیراحمد صاحب ایم اے نے اپنے رسالہ'' کلمۃ الفصل'' میں اس سوال کے دو

جواب دیئے ہیں۔ان دونوں جوابوں ہے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمہ میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ قادیانی صاحبان''محمد سول اللہ'' کامفہوم کیا لیتے ہیں؟

مرزابشيراحمدصاحب كايهلاجواب بدہے كه:



rmm

إدارات

www.shaheedeislam.com



''محمدرسول الله كانام كلمه ميں اس لئے ركھا گيا ہے كه آپ نبيوں كے سرتاج اور خاتم النبيين ہيں، اور آپ كانام لينے سے باقی سب نبی خود اندر آجاتے ہيں، ہرا يك كاعلى حدہ نام لينے كی ضرورت نہيں ہے۔

ہاں! حضرت سے موعود (مرزاصاحب) کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہوگیا ہے اور وہ یہ کہ سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت میں خرق ضرور پیدا ہوگیا ہے اور وہ یہ کہ سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انہیاء شامل سے، مگر سے موعود (مرزاصاحب) کی بعثت کے بعد ''محمد رسول اللہ'' کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگئی۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سے موعود (مرزاصاحب) کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس۔'' یہ تو ہوا مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلے میں پہلا فرق! جس کا عاصل یہ ہے کہ قادیا نیوں کے کلمہ کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس نے نبی کی''زیادتی'' سے پاک ہے، اب دوسرا فرق سنئے! مرزا بشیرا حمصاحب کلمہ اس نے نبی کی''زیادتی'' سے پاک ہے، اب دوسرا فرق سنئے! مرزا بشیرا حمصاحب ایک سے بھی ہیں:

"علاوه اس کے اگر ہم بفرض محال بیہ بات مان بھی لیس کہ کلمہ شریف میں نبی کریم گا اسم مبارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ سے موعود (مرزاصا حب) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔جیسا کہ وہ (لیعنی مرزاصا حب) خود فرما تا ہے:"صدار وجودی وجودہ" (لیعنی میراوجود محمد سول اللہ ہی کا وجود بن گیا ہے۔ از ناقل) نیز "من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما







عرفنى وما رأى" (لينى جس في محيكواور مصطفى كوالك الكسمجماءاس نے مجھے نہ پیچانا، ندد یکھا۔ ناقل )اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کاوعدہ تھا کہوہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا (نعوذ باللہ! ناقل) جبیها که آیت آخرین منهم سے ظاہرہے۔

پسمیسج موعود (مرزاصاحب) خودمجدرسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ،اس لئے ہم كوكسى نے كلمه كى ضرورت نہيں \_ ہاں!اگر محدرسول الله كى جگه كوئى اور آ تا توضرورت پیش آتی....فتد بروا ی

(كلمة الفصل ص: ١٥٨، مندرجه رساله ربويو آف ديليجنز جلد:۱۲ نبر:۳ ، ۲ بابت ماه مارج و ایریل ۱۹۱۵)

پیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمہ میں دوسرا فرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں''محمد رسول اللّٰد'' ہے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم مرادییں اور قادیانی جب''محمد رسول اللهٰ" کہتے ہیں تواس سے مرزاغلام احمد قادیانی مراد ہوتے ہیں۔

مرزابشیراحدصاحب ایم اے نے جولکھاہے کہ: ''مرز اصاحب خودمحدرسول الله ہیں جواشاعت اسلام کے لئے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہیں'' بیرقادیانیوں کا بروزی فلسفہ ہے، جس کی مختصرتی وضاحت رہے کہ ان کے نز دیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارآ ناتھا، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور دوسری بار آپ صلی الله علیه وسلم نے مرزا غلام احمد کی بروزی شکل میں ...معاذ الله!...مرزا غلام مرتضٰی کے گھر میں جنم لیا۔مرزا صاحب نے تخفہ گولڑ ویہ،خطبہالہامیہاور دیگر بہت سی کتابوں میں (د مکھئے خطبہالہامیہ ص:۱۷۱،۰۸۱) السمضمون كوبار بارد ہرایا ہے۔

اس نظریہ کےمطابق قادیانی امت مرزاصاحب کو''عین مجھ" ہمجھتی ہے،اس کا عقیدہ ہے کہنام، کام، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے مرز اصاحب اور محدرسول اللہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغائرے نہیں ہے، نہ وہ دونوں علیحدہ وجود ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی شان،









ایک ہی مرتبہ ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی... غیر مسلم اقلیت ... مرزاغلام احمد کووہ تمام اوصاف والقاب اور مرتبہ ومقام دیتی ہے جو اہل اسلام کے نزدیک صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔قادیا نیوں کے نزدیک مرزاصا حب بعینہ محمد رسول اللہ ،محمد مصطفی ہیں ، احمر مجتی ہیں ، خاتم الا نبیاء ہیں ، امام الرسل ہیں ، رحمۃ للعالمین ہیں ، صاحبِ کوثر ہیں ، صاحبِ معراج ہیں ، صاحبِ مقامِ محمود ہیں ، صاحبِ مقامِ نی خاطر پیدا ہیں ، صاحبِ کی خاطر پیدا کئے گئے ، وغیرہ وغیرہ و

اسی پربس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزا صاحب کی"بروزی
بعث" آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بعث سے روحانیت میں اعلیٰ و اکمل ہے،
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ روحانی ترقیات کی ابتداء کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا
زمانہ ان ترقیات کی انتہا کا، وہ صرف تا سُیرات اور دفع بلیات کا زمانہ تھا اور مرزا صاحب کا
زمانہ برکات کا زمانہ ہے، اس وقت اسلام پہلی رات کے چاند کی مانند تھا (جس کی کوئی روشی
نہیں ہوتی) اور مرزا صاحب کا زمانہ چود ہویں رات کے بدر کامل کے مشابہ ہے،
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار مجزات دیئے گئے تھے اور مرزا صاحب کو دس لا کھ،
بلکہ دس کروڑ، بلکہ بے شار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی ارتقاء و ہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک
مرزا صاحب نے ذہنی ترقی کی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے وہ رموز واسرار نہیں
کطے جومرزا صاحب پر کھلے۔

مرزاصاحب کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرفضیات وبرتری کودیچرکر...قادیانیول کے بقول ...الله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام سے لے کر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تمام نبیول سے عہدلیا کہ وہ مرزاصاحب پر ایمان لائیں اوران کی بیعت ونصرت کریں۔خلاصہ بیکہ قادیانیول کے زدیک نہ صرف مرزاصاحب کی شکل میں مجمدرسول الله خود دوبارہ تشریف لائے ہیں، بلکہ مرزاغلام مرتضلی کے گھر پیدا ہونے والا قادیانی ''مجمدرسول الله'' اصلی محمدرسول الله استخفرالله!







چنانچہ مرزا صاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزا صاحب کے ''صحابی'') قاضی ظهورالدین اکمل نے مرزاصاحب کی شان میں ایک'' نعت'' کھی، جسے خوش خطالكھوا كر اورخوبصورت فريم بنوا كر قاديان كي'' بارگاہِ رسالت'' ميں پيش كيا، مرزا صاحب اینے نعت خوال سے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی دعائیں دیں۔ بعد میں وہ قصیدهٔ نعتیه مرزا صاحب کے ترجمان اخبار بدرجلد:۲نمبر ۳۳۰ میں شائع ہوا، وہ یرچه راقم الحروف کے پاس محفوظ ہے،اس کے حیار اشعار ملاحظہ ہوں:

> امام اپنا عزیزو! اس جهال میں غلام احمد ہوا دار الامال میں غلام احمد ہے عرش رب اکبر مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں محمرٌ پھر اتر آئے ہیں ہم میں! اورآ کے سے ہیں بڑھ کراپنی شاں میں مُحرُّ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمر کو دیکھے قادیاں میں (اخبار بدرقادیان ۲۵را کتوبر۲۰۹۱ء)

مرزاصا حب کاایک اورنعت خواں، قادیان کے'' بروزی محمدرسول اللہٰ'' کو ہدیئر عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتاہے:

> صدی چودہویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الد ہی بن کے آیا محمد یئے حارہ سازی امت ہے اب ''احمد مجتبیٰ' بن کے آیا حقیقت کھلی بعثتہ ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (الفضل قاديان ٢٨رمئي١٩٢٨ء)









يه ہے قادیا نیوں کا'' محمر رسول اللہ''جس کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ چونکه مسلمان ،آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرایمان رکھتے ہیں اورآ پ صلی الله علیه وسلم کوخاتم النبیین اورآ خری نبی مانتے ہیں،اس لئے کسی مسلمان کی غیرت ایک لمحہ کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی بڑے سے بڑے شخص کوبھی منصبِ نبوت پر قدم ر کھنے کی اجازت دی جائے ۔ کجا کہ ایک''غلام اسود'' كو...نعوذ بالله!... ' محمد رسول الله' ، بلكه آپ صلى الله عليه وسلم سي بهي اعلى وافضل بنا ڈالا جائے۔ بنابریں قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دیتی ہے،مرز ابشیراحمدا یم اے لکھتے ہیں:

''ابمعامله صاف ہے،اگرنبی کریم کاا نکار کفر ہے تومسیح موعود (غلام احمر قادیانی) کاا نکاربھی کفر ہونا چاہئے ، کیونکہ سیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیزنہیں، بلکہ وہی ہے۔''

''اورا گرمسيح موعود كامنكر كافرنهيں تو نعوذ باللہ نبي كريم كا منکر بھی کا فرنہیں۔ کیونکہ یہ س طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دوسری بعثت (قادیان کی بروزی بعثت ...ناقل) میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحانیت اقو کی اور المل اوراشد ہے .....آپ كا انكار كفرنه بوت (كلمة الفصل ص:١١٥) دوسرى جگه لکھتے ہیں:

''ہرایک ایساشخص جوموسیٰ کوتو مانتا ہے مگرعیسیٰ کونہیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کونہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے برمسیح موعود (مرزا غلام احمه ) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فر، بلکہ ریکا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔" (ص:۱۱۱)

ان کے بڑے بھائی مرزامحموداحرصاحب لکھتے ہیں: '' كل مسلمان جوحضرت مسيح موعود (مرزا غلام احمه) كي

المرات المرات







بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینه صدافت ص:۳۵)

ظاہر ہے کدا گرقادیانی بھی اسی محدرسول الله کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا کلمہ مسلمان يرُ صحة مين تو قادياني شريعت مين بيه ' كفر كا فتوك' نازل نه مهوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمہ کے الفاظ گوا یک ہی ہیں مگران کے مفہوم میں زمین وآسمان اور کفروا بمان کافرق ہے۔

كلمه شهادت اورقادياني

س....اخبار جنگ'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ سی غیر سلم کوسلم بنانے کاطریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ:

''غیرمسلم کوکلمه شهادت پژهاد یجئے ،مسلمان ہوجائے گا۔''

اگرمسلمان ہونے کے لئے صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھر قادیا نیوں کو باوجودکلمہ شہادت پڑھنے کے غیرمسلم کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ ازراہ کرم اپنے جواب پرنظر ٹانی فرمائیں،آپ نے تواس جواب سے سارے کئے کرائے پریانی پھیردیا ہے۔قادیانی اس جواب کواپنی مسلمانی کے لئے بطور سند پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اورآپ کوبھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

ح ....مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت کے ساتھ خلاف اسلام مداہب سے بیزار ہونا اوران کوچھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے، پیشرط میں نے اس لئے نہیں کھی تھی کہ جوشخص اسلام لانے کے لئے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقائد کو چھوڑنے کا عزم لے کرہی آئے گا۔ باقی قادیانی حضرات اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ، کیونکہ ان کے نز دیک کلمہ شہادت پڑھنے ہے آ دمی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ مرزا صاحب کی پیروی کرنے اور ان کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کوکافر کہتے ہیں، مرزاغلام احمد قادیانی کہتاہے کہ خدانے انہیں بیالہام کیاہے کہ:



إهرات ا





''جو خص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔' (تذکرہ طبع جدید ص:۳۳۹) نیز مرز اقادیانی اپنا بیالہام بھی سناتا ہے کہ:

''خدانعالی نے میرے پرظا ہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔'' مرزاصا حب کے بڑے صاحب زادے مرزامحموداحمدصاحب لکھتے ہیں:

''کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ صداقت ص:۳۵)

مرزاصاحب کے مجھلے لڑ کے مرزابشیراحمدا یم اے لکھتے ہیں:

''ہرایک ایسا تخص جوموئی کوتو مانتا ہے مگر عیسیٰ کونہیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کونہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود (غلام احمد قادیانی ) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فر، بلکہ پکا کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلمۃ الفصل ص:۱۱۰)

قادیا نیوں سے کہئے کہ ذرااس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کربات کیا کریں۔

مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرو پیگنڈا

س....میرے ساتھ ایک عیسائی لڑکی پڑھتی ہے وہ اسلام میں دلچیسی رکھتی ہے، میں اسے اسلام کے متعلق بتاتی ہول کین جب میں نے اسے اسلام کے متعلق بتاتی ہول کین جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گی تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پرسخت سزا دی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہر بانی مجھے بتا ئیں میں اسے کیا جواب دوں؟

ح ....اے یہ جواب دیجئے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نہ اس پرسزا







دی جاتی ہے،البتہ وہ غیرمسلم جومنا فقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کرلوگوں کو دھو کا دیتے ہیں اور حضرت عیسی علیه السلام کی شان میں گستا خیال کرتے ہیں ان کوسز ادی جاتی ہے۔ قادیانی عقیدہ کےمطابق مرزاغلام احمرقادیاتی ہی

(نعوذ بإلله) محمد رسول الله بين

س ....اخبار جنگ میں '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے زیرعنوان آپ نے مسلمان اورقادیانی کے کلمہ میں کیا فرق ہے، مرز ابثیر احمد صاحب کی تحریر کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ: '' پیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمہ میں دوسرا فرق ہے کہمسلمانوں کے کلمہ شریف میں'' محمد رسول اللہٰ'' ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرادییں اور قادیانی جب محمہ رسول الله کہتے ہیں تواس سے مرزاغلام احمد قادیا نی مراد ہوتے ہیں۔''

مکرم جناب مولا نا صاحب! میں خدا کے فضل سے احمدی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضرونا ظرجان كرحلفيه كهتا مول كهمين جب كلمه شريف ميں محدرسول الله برِه هتا موں تواس ہے مرادآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔''مرز اغلام احمہ قادیانی'' نہیں ہوتے۔ اگرمیں اس معاملہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی طرف سے مجھ پر ہزار بارلعنت ہواوراسی یقین کے ساتھ بیجھی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلمہ شریف میں''محدرسول اللہٰ'' سے مراد بجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے''مرزاغلام احمد قادیا نی'' نہیں لیتا،اگرآپ اینے دعوے میں سیجے ہیں تواسی طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع كروائيس كه در حقيقت احمدي لوگ (يا آپ كے قول كے مطابق قادياني) كلمه شريف ميں ' محمد رسول اللهٰ' سے مراد آنخضرے صلی الله علیه وسلم نہیں بلکه مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔اگرآپ نے ایبا حلف شائع کروادیا توسمجھا جائے گا کہآپاسیے بیان میں مخلص ہیں اور پھراللد تعالی فیصله کردے گا که کون اپنے دعوے یا بیان میں سچیا اور کون جھوٹا ہے؟ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو ظاہر ہوجائے گا کہ آپ کے بیان کی بنیاد،خلوص، دیانت اور تقوی پرنہیں بلكه میخضایک کلمه گوجهاعت پرافتر اءادرا تهام ہوگا جوایک عالم کوزیب نہیں دیتا۔









نوٹ:.....اگرآپ اپنا حلف شائع نه کرسکیس تو میرا بیه خط شائع کردیں تا که قارئين كوحقيقت معلوم ہوسكے۔

ج ..... نامہ کرم موصول ہوکر موجب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچھ ککھا میری تو قع کے عین مطابق لکھا ہے۔ مجھے یہی تو قع تھی کہ آپ کی جماعت کی نئی نسل جناب مرز اصاحب کےاصل عقا ئدسے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک، ایک تین کا مطلب سمجھے بغیر اس برایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بڑے زور شور سے اعلان کرتے ہیں۔ پچھ یمی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ ''محدرسول اللہ'' سے مرزا صاحب کونہیں بلکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہی کی ذاتِ عالی کومراد لیتے ہیں اور بید کہا گرآ پ ایساعقیدہ رکھتے ہوں تو فلان فلان کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ مگر آپ کے مراد لینے یانہ لینے کو میں کیا کروں؟ مجھے تویہ بتا ہے کہ میں نے بیہ بات بے دلیل کہی یا مال؟ اورا پنی طرف سے خود گھڑ کر کہد دی ہے یا مرزاصا حب اوران کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہہ ر ہا ہوں تو مجھے قشمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ اور اگر قسموں ہی کی ضرورت ہے تو میری طرف سے اللہ تعالی، "انک لرسول الله" کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں "انهم لكاذبون" كى شم كھا چكا ہے۔

میرے بھائی! بحث قسمول کی نہیں،عقیدے کی ہے! جب آپ کی جماعت کا لٹریچر پکارر ہاہے کہ مرزاصا حب''محدرسول اللہ'' ہیں، وہی رحمۃ للعالمین ہیں، وہی ساقی کوژ ہیں، انہی کے لئے کا ئنات پیدا کی گئی، انہی پرایمان لانے کاسب نبیوں (بشمول محدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے )عہدلیا گیا ہے،اور مصطفیٰ اور مرزامیں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں بلکہ دونوں بعینہ ایک ہیں، وغیرہ وغیرہ،اوراسی پربسنہیں بلکہ پیھی فرمایا جاتا ہے کہ مرزاصا حب چونکه بعینهٔ محمد رسول الله بین اس لئے ہمیں کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ، ہاں! کوئی دوسرا آتا تو ضرورت ہوتی اور پھراسی بنیاد پر پرانے محدرسول الڈصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ماننے والوں کومنہ بھر کر کا فربھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نے محمد رسول اللہ کے منکر ہیں، تو فر مایئے کہ آپ کے ان







سب عقائد کو جانے کے باوجود میں کس دلیل سے تعلیم کرلوں کہ آپ نے محدر سول اللہ کا نہیں بلکہ اس پرانے محدر سول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اگر جناب کو میرے درج کر دہ حوالوں میں شبہ ہوتو آپ تشریف لاکران کے بارے میں اطمینان کر سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت

س ..... ثابت کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہمارے محلے کے چندقادیانی اس بات کوتسلیم نہیں کرتے کہ مرزانے نبوت کا عوالے دیں۔

ج.....مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے دوگروہ ہیں، ایک لا ہوری، دوسرا قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیان تھااب ربوہ ہے) ان دونوں کا اس بات پر توا تفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اور تحریروں میں باصرار و تکرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن لا ہوری گروہ اس دعوائے نبوت میں تاویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کسی تاویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان لا ناضر وری سمجھتا ہے۔

آپ سے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالبًا لا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے،
ان کی خدمت میں عرض سیجئے کہ یہ جھگڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹا ئیں کہ مرزا قادیانی کے
دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تاویل ہے؟ ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ مرزا قادیانی نے
نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی لفظوں میں جن الفاظ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا تھا، مثلًا:

"قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا." (الاعراف:١٥٨)

"قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى." (الكهف:١١٠) وغيره،وغيره-

اگرانالفاظ سے بھی دعویؑ نبوت ثابت نہیں ہوتا تو پیفر مایاجائے کہ سی مدعی نبوت کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے کیاالفاظ استعمال کرنے جیا ہئیں؟





رہیں دعویٰ نبوت کی تاویلات! تو دنیامیں کس چیز کی لوگ تاویلیں نہیں کرتے ، بتوں کو خدا بنانے کے لئے لوگوں نے تاویلیں ہی کی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے بھی تاویلیں ہی کرتے ہیں۔جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تاویل لائق اعتبار نہیں، اسی طرح حضرت خاتم انٹہین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تا ویل (خواہ خود مدعی کی طرف سے کی گئی ہویا اس کے ماننے والوں کی جانب سے ) لائق اعتبار نہیں ۔ دسویں صدی کے مجد د ملاعلی قاریؓ شرح' 'فقه اكبر' مين فرماتے ہيں:

"دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم

كفر بالاجماع."

ترجمہ:.....''بھارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بعد نبوت کا

دعویٰ بالا جماع کفرہے۔''

آ گے چل کر وہ کھتے ہیں کہ: ''اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوش وحواس سے

محروم ہوتواس کومعذور سمجھا جائے گاور نہاس کی گردن اڑادی جائے گی۔''

منکرین ختم نبوت کے لئے اصل شرعی فیصلہ کیا ہے؟ س....خلیفه اول بلافصل سیدنا ابو بکرصد این کے دورِخلافت میں مسیمہ کذاب نے نبوت کا

جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبڑنے منکرین ختم نبوت کےخلاف اعلانِ جنگ کیا اور تمام مكرين ختم نبوت كوكيفر كردارتك بهنجايا اس سے ثابت ہوا كم مكرين ختم نبوت واجب القتل ہیں کیکن ہم نے یا کستان میں قادیا نیوں کو صرف' نغیر مسلم اقلیت' قرار دینے پر ہی اکتفا کیا ، اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس قتم کے بیانات بھی شائع ہوتے رہتے ہیں کہ: ''اسلام نے اقلیتوں کو جوحقوق دیئے ہیں وہ حقوق انہیں پورے پورے دیئے جائیں گے۔'' ہم نے قادیا نیوں کو نہ صرف حقوق اور تحفظ فراہم کئے ہوئے ہیں بلکہ کی اہم سرکاری عہدوں یر بھی قادیانی فائز ہیں،سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ منکرین ختم نبوت اسلام کی روسے واجب القتل ہیں پااسلام کی طرف سے اقلیتوں کودیئے گئے حقوق اور تحفظ کے حقدار ہیں؟







ج.....منکرین ختم نبوت کے لئے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، پاکستان میں قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قر اردے کران کی جان و مال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا نی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تعلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ مسلمان کہلانے پر مصر ہوں تو مسلمان، حکومت ہے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمہ کذاب کی جماعت کا ساسلوک کیا جائے۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور زنا دقہ کو سرکاری عہدوں پر فائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ مسلمہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے اربابِ حل وعقد کی توجہ کا متقاضی ہے۔ قادیا نی اسیخ کو 'احمدی'' کہہ کرفریب دیتے ہیں

س.....آپ کے مؤ قر جریدہ کی ۲۹ردمبر کی اشاعت میں پیر پڑھ کر تعجب ہوا کہ جہاں قادیانی حضرات کے مذہب کا شناختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے وہاں شناختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ بیایک ایسی فروگز اشت ہے جس سے فارم میں اندراج کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، یہاں میں بیگز ارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ''احمدی'' کا اندراج کسی طور جائز نہیں ۔ یفلطی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز د ہوتی ہے،اس کی غالبًا وجہ بیر ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نیوں نے لفظ ''احدی''اپنے لئے کیوں اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جوالفاظ''اسمہاحمہ'' آئے ہیں، وہ دراصل مرزاصاحب کی مراجعت کی پیش گوئی ہے، حالانکہ چودہ سوسال سے جمله سلمین کا یہی اعتقادر ہا ہے لفظ "احمر" حضور مقبول رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے آیا ہے،اورآپ کا نام احمر مجتبی بھی تھا،اور شاید مرز اصاحب کے والد بزرگوار کا بھی یہی اعتقاد ہو، جنہوں نے آپ کا نام' نظام احد' رکھا تھا، اسی طرح انجیل میں لفظ' فارقلیط' علائے اسلام کے نز دیکے حضور ہی کی آمد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فارقلیط معرب ہے یونانی لفظ پیری کلی ٹاس کا جو بذات خود ترجمہ ہے عبرانی زبان میں''احد'' کا جس زبان میں پہلے انجیل ککھی گئی تھی اسے بھی حضور کے ورودمسعود کی پیش گوئی شار کیا جاتا رہا ہے۔لیکن قادیانی حضرات اسے بھی مرزاصا حب کی آمد کی پیش گوئی شار کرتے ہیں چنانچہ بجائے قادیانی کے







لفظ''احمدی'' کا استعال قادیانی حضرات کے موقف اور ان کے پروپیگنڈے کوتقویت دینے کے مترادف ہے،اس لئے میراادنیٰ مشورہ بیہے کہ اس جماعت کے لئے لفظ قادیانی ہی استعال کرنامناسب ہے۔

ج.....آپ کی رائے صحیح ہے! قادیا نیوں کا''اسمداحمد'' کی آیت کومرزا قادیا نی پر چسپاں کرنا ایک مستقل کفر ہے، مرزا غلام احمد قادیا نی تحفہ گولڑ ویہ میں ۱۹۰ میں لکھتا ہے:''یہی وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب از الداوہام میں کسی تھی یعنی یہ کہ میں اسم احمد میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وس میں میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وس میں ایک قادیا نی نو جوان کے جواب میں ایک قادیا نی نو جوان کے جواب میں

جواب:.....آپ کا جوابی لفا فیہ موصول ہوا، آپ کی فر مائش پر براہ راست جواب لکھ رہا ہوں اوراس کی نقل'' جنگ'' کو بھی بھیج رہا ہوں۔

اہلِ اسلام قرآن کریم، حدیث نبوی اوراجماعِ اُمت کی بنا پرسیدناعیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ تشریف آ وری کا عقیدہ رکھتے ہیں،خود جناب مرزا صاحب کو اعتراف ہے کہ:

'' مسیح ابن مریم کی آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کوسب نے باا تفاق قبول کرلیا ہے اور صحاح میں جس قدر پیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی ۔ تواتر کااول درجہاس کوحاصل ہے۔'' میں دون ثابت نہیں ہوتی ۔ تواتر کااول درجہاس کوحاصل ہے۔'' (ازالہ اوہام ص:۵۵۷، روحانی خزائن ج:۳ ص:۵۵۷)

لیکن میرا خیال ہے کہ جناب مرزاصاحب کے ماننے والوں کواہل اسلام سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کاعقیدہ رکھنا چاہئے ، کیونکہ جناب مرزا صاحب نے سورہ الصّف کی آیت: ۹ کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آوری کا اعلان کیا ہے ، وہ لکھتے ہیں:

'' یہآ یت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح

444 ا مارست





کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا (اس آیت میں) وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔'' (براہن احمد یہ حصہ جہارم ص: ۲۹۹، ۲۹۸)

جناب مرزاصا حب قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ثبوت محض اپنی قرآن فہمی کی بناپز نہیں دیتے بلکہ وہ اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کا مصداق ثابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بیخا کسارا پنی غربت اور
انکساری اور تو کل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح سے میے کی

د مہلی زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور میے کی فطرت
باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے .....اس لئے خداوند کریم نے
میح کی پیش گوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی نثر یک کر رکھا ہے،
لیمی حضرت میے پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر
مصداق ہے اور بیعا جزروحانی اور معقولی طور پر۔ " (ایضا ص ۹۹۰)

اور اسی پر اکتفانہیں بلکہ مرز اصاحب اپنے الہام سے حضرت عیسی علیہ السلام
کے دوبارہ تشریف لانے کی الہا می پیش گوئی بھی کرتے ہیں، چنانچہ اسی کتاب کے ص ۵۰۵۔ پر اپناایک الہام "عسی رب کہ ان یو حہ علیکم" ورج کرکے اس کا مطلب یہ بیان
فرماتے ہیں:

'' بیآیت اس مقام میں حضرت کمینے کے'' جلالی طور پر'' ظاہر ہونے کا اشارہ ہے بعنی اگر طریق وحق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا









ہے کہ جب خدائے تعالی مجر مین کے لئے شدت اور غضب اور قبر اور تحقیٰ کو استعال میں لائے گا اور حضرت مسے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پراتریں گے اور بیز مانداس زمانے کے لئے بطور ارباض کے واقع ہوا ہے، لیمنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالی اتمام جمت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر لیمنی رفتی اور احسان سے اتمام جمت کررہا ہے۔''

ظاہر ہے کہ اگر حضرت میسے علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ آنے پر ایمان نہ رکھا جائے تو نہ صرف بیقر آن کریم کی قطعی پیش گوئی کی تکذیب ہے، بلکہ جناب مرزاصا حب کی قر آن نہ ہی ، اللہ جناب مرزاصا حب کی آلہا می پیش گوئی کی بھی تکذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ اہل اسلام کی طرح مرزاصا حب کے ماننے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں ورنہ اس عقیدے کے ترک کرنے سے قر آن وحدیث کے علاوہ مرزاصا حب کی قر آن وانی بھی حرفِ غلط ثابت ہوگی اور ان کی الہا می تفسیریں اور الہا می انگشا فات سب غلط ہوجا کیں گے، کیونکہ:

''جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' (چشم معرفت ص:۲۲۲) اب آپ کواختیار ہے کہ ان دو باتوں میں کس کواختیار کرتے ہیں، حیات عیسلی علیہ السلام پرایمان لانے کو؟ یا مرزاصا حب کی تکذیب کو؟

جناب مرزا صاحب کے ازالہ اوہام صفحہ:۹۲۱ والے چیلنج کا ذکر کر کے آپ نے شکایت کی ہے کہ نوے سال سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

آں عزیز کوشاید علم نہیں کہ حضرات علمائے کرام ایک بار نہیں، متعدد باراس کا جواب دے چکے ہیں، تاہم اگر آپ کا یہی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا، تو یہ فقیر (باوجود یکہ حضرات علماءاحسن اللہ عیہم کی خاک یا بھی نہیں) اس چیلنج کا جواب دینے کے لئے حاضر ہے، اس کے ساتھ مرزاصا حب کی کتاب البریة ص: ۲۰۷ والے اعلان کو بھی









ملا لیجئے، جس میں موصوف نے بیس ہزار روپہیتا وان دینے کے علاوہ اپنے عقا کد سے تو بہ کرنے اوراپئی کتابیں جلادینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تصفیہ کی صورت ہے ہے کہ جناب مرزاصاحب کے موجودہ جائشین سے کھوادیا جائے کہ بیچینج اب بھی قائم ہے اور یہ کہ وہ مرزاصاحب کی شرط پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اوراسی کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیطے پر فریقین اعتاد کرسکیں، خودہ ہی تجویز فرمادیں، میں اس مسلمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات بیش کر دوں گا، عدالت اس پر جوجرح کرے گی اس کا جواب دوں گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے حق میں فیصلہ کردے کہ میں نے مرزاصاحب کے کلئے کو توڑ دیا اور ان کے چینج کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا ہوں کو چھوڑ تا گھیک جواب دے دیا ہوں کو پورا کر نے کا معاہدہ پورا کراد بیجئے گا، اورا گرعدالت میرے مول ۔ دوسری دونوں باتوں کو پورا کرنے کا معاہدہ پورا کراد بیجئے گا، اورا گرعدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کر ہے تو آپ شوق سے اخبارات میں اعلان کراد بیجئے گا کہ مرزاصاحب خلاف فیصلہ صادر کر بے تو آپ شوق سے اخبارات میں اعلان کراد جیجئے گا کہ مرزاصاحب کا چینج بدستورقائم ہے اور آج تک کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے بڑھیں تو اپنی جماعت پر بہت احسان کریں گے۔

ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

س..... بخدمت جناب مولا نامحمه يوسف صاحب لد هيانوى مدخلهٔ السلام على من اتبع الهدى!

جناب عالی! گزارش ہے کہ جناب کی خدمت میں مکرم ومحترم جناب بلال انورصاحب نے ایک مراسلہ ختم نبوت کے موضوع پر لکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلہ کے حاشیہ پراپنے ریمارکس دے کرواپس کیا ہے، یہ مراسلہ اور آپ کے ریمارکس خاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندا یک معروضات ارسالِ خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزی سے درخواست ہے کہ خالی الذہ من ہو کر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خداترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب، بغض و کینہ دل سے نکال کران معروضات پرغور فر ماکرایئے خیالات سے مطلع









فر ما ئىيں ، بەعاجز بہت ممنون ومشكور ہوگا۔

سوال نمبر:: سبجناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کا آخری کلام اللہ تعالی کے فضل وکرم سے مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن مجید پر، جو خدا تعالی کا آخری کلام ہے، اس پرایمان رکھتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین مانتے ہیں، لا اللہ الا اللہ گھررسول اللہ برکامل ایمان رکھتے ہیں، تمام آسانی کتابیں، جن کی سچائی قرآن مجید سے ثابت ہے، ان سب پرایمان رکھتے ہیں، صوم اور صلوق اور زکوق اور جج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، صوم اور صلوق اور زکوق اور جج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، صوم اور صلوق اور زکوق اور جج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پر کاربند ہیں۔

آپ نے ریمار کس میں لکھا ہے کہ:''منافقین اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے مگراللہ تعالیٰ نے ان کومنافق قرار دیا ہے، یہی حال قادیانیوں کا ہے۔''

کرم جناب مولانا صاحب! یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہے، جہارت اور ناانصافی ہے اورضد و تعصب اور بغض و کینہ کی ایک واضح مثال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو قر آن شریف میں منافق ہونے کا سرٹیفلیٹ دیا گیا ہے وہ کسی مولوی یا مفتی کا قول نہیں ہے اور نہ ہی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کے منافق ہونے کا فتو کی صادر فر مایا تھا، یہ تھم اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا تھا اور ان کو منافق کہنے والی اللہ تعالی کی علیم و خبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا آپ کے خافاء نے اپنے زمانہ میں کسی کے متعلق کفریا منافق کا فتو کی صادر کیا ہو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہوتو تحریر فرما کیں ، یہ عاجز بے صدآ ہے کامنون و مشکور ہوگا۔

سوال نمبر:۲:.....کرم مولانا! اگرآپ کے اس اصول کو درست تسلیم کرلیا جائے کہ کسی انسان کا اپنے عقیدہ کا اقرار تسلیم نہ کیا جائے تو مذہبی دنیا سے ایمان اٹھ جائے گا۔
اس حالت میں ہر فرقہ دوسر نے فرقہ پر کا فراور منافق ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور کوئی شخص بھی دنیا میں اپنے عقیدہ اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہوسکے گا،اور ہرا یک شخص کے بیان کوتسلیم نہ کرنے کی صورت میں وہ شخص اپنے بیان میں جھوٹا اور منافق قرار دیا جائے



(فهرست ۱





گااور پیسلوک آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ بھی روار تھیں گےاور آپ کو بھی اپنے عقیدہ اورایمان میں مخلص قرار نہ دیں گے کیا آپ اس اصول کوشلیم کریں گے۔

کیا خدا تعالی اوراس کے مقدس رسول آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے آپ کو اییا کہنے کی اجازت دی ہے؟ دنیا کامسلّمہ اخلاقی اصول جوآج تک دنیا میں رائج ہے اور مانا گیاہے وہ بیہ ہے کہ جو شخص اپنا جوعقیدہ اور مذہب بیان کرتا ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کومسلمان اس لئے کہتے ہیں کہوہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے، ایک ہندوکو ہندواس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، اسی طرح ہر سکھ کہلانے والے،عیسائی کہلانے والے اور دیگر مذہب کی طرف منسوب ہونے والوں سے معاملہ کیا جا تا ہے،اوراس اخلاقی اصول کو دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے اور ساری دنیا اس پر کاربند ہے، پس جب تک احمدی اس بات کا قرار کرتے ہیں کہوہ:

(۱) ا:....الله تعالی پرایمان رکھتے ہیں۔

۲:....اس کے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔

س:.....الله تعالیٰ کی سب کتابوں پرایمان رکھتے ہیں۔

٣:....الله تعالى كےسب فرشتوں كومانتے ہيں۔

۵:.....اور بعث بعدالموت يربھی ايمان رکھتے ہيں۔

اوراس طرح یا نج ارکان دین پڑمل کرتے ہیں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخاتم النبيين دل وجان سي سليم كرتے بيں اور اسلام كوآخرى دين مانے بيں اور قرآن مجيد كوالله تعالى كى آخرى الهامى كتاب تتليم كرتے ہيں،اس وقت تك دنياكى كوئى عدالت، دنيا كاكوئى قانون، دنیا کی کوئی اسمبلی اور دنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی، ملاں اور مفتی، جماعت کواسلام کے دائرہ سے نہیں نکال سکتی اور نہ ہی ان کو کا فریا منافق کہہ سکتے ہیں ،اس لئے کہ ہمارے پیارے نبی دل وجان سے پیارے تا قاحضرت خاتم انٹیین صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے۔

كرايك دفعه حضرت جبرائيل في حضورت يوجها "ايمان" كياسي؟ حضور فرمايا: (۲) الله تعالی پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے



المرات ا







رسولوں پراور بعث بعد الموت پر -حضرت جرائیل نے فر مایا درست ہے۔

پر حضرت جبرائیل نے یو جھایار سول الله اسلام کیا ہے؟ آنخضرت نے فرمایا: <sup>د ، د</sup>شهرادت دینا که الله تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں الله کارسول ہوں ، قائم کرنا نماز کا، زکو ۃ ادا کرنا، رمضان کے روز ہے رکھنا اور اگر استطاعت ہوتو ایک بار حج کرنا۔حضرت جبرائیل بولے درست ہے۔آنخضرت نے صحابہ سے مخاطب ہوکرفر مایا کہ بیہ

جرائیل تھے جوانسان کی شکل میں ہو کرتمہیں تمہارادین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ ہوسیح بخاری کتاب الایمان)۔

(٣) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

اسلام کی بنیادیانچ چیزوں پرہے:

ا:..... بیرماننا کهالله تعالی کے سواکوئی معبوز نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔

۲:....نماز قائم کرنا۔

س:....رمضان کےروز بےرکھنا۔

٣:....زكوة اداكرنا\_

۵:....زندگی میں ایک بارج کرنا۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان)

(۴) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جو شخص ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحہ کو کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے پس اے مسلمانو! اس کوکسی قتم کی تکلیف دے کر خدا تعالیٰ کواس کے عہد میں جھوٹا نہ بناؤ\_( بخارى جلداول باب فضل استقبال القبلة )\_

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضورً نے ایک موقع پر فرمایا: ''ایمان کی تین جڑیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو محض لا الله الا الله کہہ دے تواس کے ساتھ کسی قشم کی اٹرائی نہ کراوراس کو کسی گناہ کی وجہ سے کا فرنہ بنااوراسلام سے خارج مت قرار دے۔









پیں مسلمان کی بیوہ تعریف ہے جوآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیان فرما کی اور جس کی تصدیق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالی کے فضل وکرم سے جماعت احمد بیاسلام کے دائرہ میں داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انصاف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک درست اور حق پر بنی ہے۔

دوباره جماعت احمريه كے عقيدہ پرغور کر ليجئے۔

جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیادر کھی گئی ہے وہ ہماراعقیدہ ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ تن اور حشر حق اور روز حساب تن اور جنت تن اور جنت تن اور جنت تن اور جنت تن اور جہم من جہم حق ہے اور جو کچھ ہمارے نبی جہم حق ہے اور جو کچھ ہمارے نبی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو خض شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا زیادہ کرے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم گھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہیں ۔ غرض وہ تمام امور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا مانا فرض جانتے ہیں۔

اور ہم آسان اور زمین کو گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پرلگا تا ہے وہ تفوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پرافتر اء کرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارا اس پر دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چپاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب کس طرح ہم کومنگر اسلام کہہ سکتے ہیں، اگر تحکم سے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلاسکیں گے مگر ایک خداتر س اور متقی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے ۔امید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس مکتوب کا مطالعہ فر ماکر اس



ram

إماريت ا



جلداؤل

آ یے مال ان کامل تا اوران کامل

کے جواب سے سرفراز فر مائیں گے۔ ا

بس<sub>م</sub> (الله (الرحس (الرحيم

كرم ومحرم هدانا الله واياكم الى صراط مستقيم!

جناب کا طویل گرامی نامہ، طویل سفر سے واپسی پرخطوط کے انبار میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بنا پرخطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں، جناب کی تحریر کالب لباب میہ ہے کہ جب آپ دین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کوخارج از اسلام کیوں کہاجا تا ہے؟

میرے محترم! بیتو آپ کوبھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان

بہت ہی باتوں میں اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک بیر ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیا نی
صاحب کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اگر
واقعتا نبی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فرہوئے ، اور اگر نبی نہیں تو ان کو ماننے والے
کا فر۔ اس لئے آپ کا بیاصرار توضیح نہیں کہ آپ کے عقائد ٹھیک وہی ہیں جومسلمانوں کے
ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقائد کو غلط سجھتے
ہیں اس لئے ہمیں کا فرقر اردیتے ہیں، جبیا کہ مرزا غلام احمد صاحب، جیم نوردین صاحب،
مرزامحود صاحب اور مرزا بشراحمد صاحب، نیز دیگر قادیانی اکا برکی تحریروں سے واضح ہے
اور اس پر بہت ہی کتا ہیں اور مقالے کھے جائے ہیں۔

اس کے برعکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقائد کو غلط اور موجب کفر سمجھتے ہیں،
اس کئے آپ کی یہ بحث تو بالکل ہی ہے جا ہے کہ مسلمان ، آپ کی جماعت کو دائر وَ اسلام
سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ یہ نکتہ ضرور قابل لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فرہوجا تا
ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اور جن کو گزشتہ صدیوں کے اکا بر مجددین بلااختلاف و نزاع ، ہمیشہ مانتے چلے آئے ہیں (ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے) ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر



ہے اور منکر کا فر ہے۔ کیونکہ' 'ضروریاتِ دین'' میں سے کسی ایک کا انکار آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پورے دین کے اٹکارکومشکزم ہے۔جبیبا کرقر آن مجید کی ایک آیت کا انکار یورے قرآن مجید کا نکارہے،اور بیاصول کسی آج کے مُلاَّ ،مولوی کانہیں بلکہ خدا اور رسول کا ارشاد فرمودہ ہےاور بزرگانِ سلف ہمیشہاس کو لکھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرزاصا حب کے عقائد میں بہت ی ' ضروریاتِ دین' کا انکار پایا جاتا ہے،اس لئے خدا اور رسول کے تکم کے تحت مسلمان ان کو کا فرسجھنے پر مجبور ہیں۔ پس اگر آپ کی بیزخواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی برادری میں ہوتو مرزا صاحب اوران کی جماعت نے جو نے عقا کدا بجاد کئے بين ان سے توبہ کر ليجئے ،ورنہ "لڪم دينڪم ولي دين "والسلام عليٰ من اتبع الهديٰ!

كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنگن بہننے والى بيش گوئى غلط ثابت ہوئى س..... یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نبی (علیہالسلام) نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے نگن ہیں،لیکن وہ کنگن حضور (علیہ السلام) نہ پہن سکے،اس کا مطلب ہے کہان کی پیش گوئی جھوٹی نکلی (نعوذ باللہ)۔ بیرحدیث کیا ہے؟ کس

کتاب کی ہے؟ وضاحت سے کھیں۔

ج.....دو کنگنوں کی حدیث دوسری کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری ( کتاب المغازی) باب قصه الاسود العنسي صفحه: ٦٢٨ ، اور كتاب التعبير باب النفخ في المنام ص:١٠٨٢ ، اور كتاب التعبير باب النفخ في المنام حدیث کامتن پیہے:

> ''میں سور ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ میرے یاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دوکنگن سونے کے رکھے گئے، میں ان سے گھبرایا اور ان کو نا گوار سمجھا، مجھے حکم ہوا کہ ان پر پھونک دو، میں نے پھونکا تو دونوں اڑ گئے۔میں نے اس کی تعبیران دوجھوٹوں سے کی جو دعویؑ نبوت کریں گے،ایک اسو عنسی اور دوسرا مسلمه كذاب ''



ا مارست ۱







اس خواب کی جوتعبیر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمائی وہ سوفیصد سچی نکلی ،اس کو ''جھوٹی پیش گوئی'' کہنا قادیانی کا فروں ہی کا کام ہے۔

قاديانيول كومسلمان سجھنے والے كاشرعى حكم

س.....کوئی شخص قادیانی گھرانے میں رشتہ پہنچھ کر کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں ، اسلام میں ایسے خص کے لئے کیا حکم ہے؟

ج..... جو خض قادیا نیوں کے عقائد سے واقف ہواس کے باوجودان کومسلمان سمجھے تو ایسا \* شخص خودمرتدہے کہ کفر کواسلام سمجھتاہے۔

کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہوکہوہ قادیانی تھاتو کیا کیا جائے؟ س....كسى فردكے ساتھ كھانا كھالينا بعد ميں اس فردكا بيم علوم ہونا كہوہ قاديانی تھا پھر كيا تھم ہے؟ ح.....آئندهاس سے تعلق نەركھا جائے۔

علمائے حق کی کتب سے تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھو کا دہی

س.....كرمي ومحتر مي مولا ناصاحب!السلام عليكم ورحمة الله!

ملتان ہے آپ کا ایڈرلیس منگوایا، اس ہے قبل بھی میں نے آپ کو خط کھے تھے شايدآپ کويا د ہو، مگراب آپ کا اير ريس جھول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوا نايڑا۔عرض ہے کہ میں ایف ایس می (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں،میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں ابھی کافی دریہے،اس لئے جی بھر کرمطالعہ کرر ہا ہوں، مجھے شروع ہی ہے مذہب سے لگاؤہے، ایک دوست (جو کہ احمدی ہے) نے مجھے اینے لٹریچرسے چندر سائل دیئے میں نے پڑھے۔مولا نامودودی مرحوم کے رسائل' دختم نبوت' اور'' قادیانی مسکلہ'' بھی پڑھے اور احمدیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔مولانا کے دلائل وشواہد کمزور د کیچه کر بڑی پریشانی ہوئی۔آپ کا پیفلٹ''شناخت'' بھی پڑھا مگراس کا جوابنہیں ملا۔ البية آج كل قاضي محمد نذير صاحب كى كتاب "تفسير خاتم النبيين"، 'پڑھ رہا ہوں جو آپ كى شائع کردہ آیت خاتم کنبین کی تفسیر کا جواب ہے۔جس میں آپ نے مولا نا محمہ انورشاہ



ا مارست





صاحب کے فارسی مضمون کا ترجمہ وتشریح کی ہے۔اصل کتاب نہیں پڑھ سکااس لئے جواب کے استحام کو محسوس کرنا قدرتی امر ہے۔ بہر حال احمدی لٹریچر پڑھ کرمیں یہ جمھ سکا ہوں کہ ہمارے علماء کوئی ایسی بات پیش نہیں کرتے جس سے احمدی لا جواب ہوجا نمیں ، وہ ہرایک بات کا مدلل جواب دیتے ہیں ، وہ مشائخ کی عبارت دے کر ثابت کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ وہی ہے جوان مشائخ عظام کا تھا، اس بات سے بڑی الجھن ہوتی ہے، کیا ہم ان شوامد کو جھٹلا سکتے ہیں، آخر ایسی با تیں لکھنے کا کیا فائدہ جن کا مدل جواب دیا جاسکتا ہے۔ آخر الیں با تیں کیوں نہیں گھو کا کیا فائدہ جن کا مدل جواب دیا جاسکتا ہے۔ آخر الیں با تیں جن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے۔ پھر کسی کو دودھ میں پانی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔اگر ہم سے ہیں تو ہماری سے پئی مشکوک کیوں ہوجاتی ہے؟ میں پانی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔اگر ہم سے ہیں تو ہماری سے پئی مشکوک کیوں ہوجاتی ہے؟

ج.....اس ناکارہ نے قادیانیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور قادیانیوں سے زبانی اور تحریری گفتگوکا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادینی غلط بیانی اور خلط مبحث کرکے ناوا قفوں کو دھوکا دیتے ہیں ،ہمارے اور ان کے بنیادی مسائل دو ہیں: ایک ختم نبوت دو سرانز ول عسی علیہ السلام ۔ بید دونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ بزرگانِ سلف میں ان میں بھی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ان کے منکر کوقطعی کافر اور خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی صاحبان اپنا کام چلانے کے لئے اکابر کے کلام میں سے ایک آدھ جملہ جو کسی اور سیاق میں ہوتا ہے، نقل کر لیتے ہیں، بھی کسی نے فلطی سے کسی بزرگ کا قول غلط نقل کر دیا اسی کواڑ الیتے ہیں، ان کے ناوا قف قاری یہ بھی کر کہ جن بزرگوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی قادیانیوں کے ہم عقیدہ ہوں گے، دھو کے میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں، کو کا حوالہ دیا گریا ہے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ قادیانی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوئ کی کتاب '' تحذیر الناس' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آخور سے کہ بیاں اس کی صرف ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں، کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آخور سے کہ جو شخص کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آئی نہیں، حالانکہ حضرت کی تحریر اسی کتاب میں موجود ہے کہ جو شخص خاتم انتہین کے منافی نہیں، حالانکہ حضرت کی تحریر اسی کتاب میں موجود ہے کہ جو شخص خاتم انتہین کے منافی نہیں، حالانکہ حضرت کی تحریر اسی کتاب میں موجود ہے کہ جو شخص خاتم انتہین کے منافی نہیں، حالانکہ حضرت کی تحریر اسی کتاب میں موجود ہے کہ جو شخص خاتم انتہین کا قائل نہ ہووہ کا فر ہے، چنانچے کو تعیر ہیں:

''سواگراطلاق اور عموم ہے تب تو خاتمیت زمانی ظاہر



المرات المرات



ہے، ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے، ادھر تصریحات نبوی مثل:

"انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى." او كما قال.

جوبظاہر بطرز مذکورہ اسی لفظ خاتم النہیین سے ماخوذ ہے،
اس باب میں کافی، کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھراس
پراجماع بھی منعقد ہوگیا۔ گوالفاظ مذکور بہ سند تواتر منقول نہ ہوں،
سویہ عدم تواتر الفاظ، باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا
تواتر اعداد رکعات فرائض ووتر وغیرہ۔ باجود یکہ الفاظ حدیث مشعر
تعداد رکعات متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا
منکر بھی کافر ہوگا۔' (تحذیرالناس طبع جدید ص:۱۸ المبع قدیم ص:۱۰)
اس عبارت میں صراحت فرمائی گئی ہے کہ:

الف.....خاتمیت زمانی لیخی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا آخری نبی ہونا، آیت خاتم انتہین سے ثابت ہے۔

ب:....اس پرتصریحاتِ نبوی صلی الله علیه وسلم متواتر موجود ہیں اور بیرتواتر رکعاتِ نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ج:....اس پرامت کا اجماع ہے۔

د:....اس کامنگراسی طرح کافر ہے،جس طرح ظہر کی چارر کعت فرض کامنگر۔ اور پھراسی تحذیرالناس میں ہے:

''ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم مجاز اس خاتمیت کوز مانی اور مرتبی سے عام لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کاختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شان محمدی صلی الله علیہ وسلم خاتمیت مرتبی ہے نہ زمانی ،اور مجھ سے پوچھئے تو میرے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ







سامع منصف انشاءالله انکار ہی نہ کر سکے۔سودہ پیہے کہ.....' (طبع قدیم ص:۹ طبع جدیدص:۱۵)

اس کے بعد بیت حقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النہین سے خاتمیت مرتبی بھی ثابت ہے اور خاتمیت زمانی بھی، اور ''مناظرہ عجیبۂ' میں جواسی تحذیر الناس کا تقمہ ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں:

''مولانا! حضرت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كى خاتميت زمانى توسب كيزد يكمسلم بهاوريه بات بهي سب ك نزد يكمسلم به كه آپ اول المخلوقات بين ......' (ص: المعج جديد) الك اور جگه لكھتے بين:

''البته وجوه معروضه مكتوب تخذير الناس تولد جسمانی كی تاخیر زمانی كےخواستگار بین،اس لئے كه ظهور تاخر زمانی كے سوا تاخر تولد جسمانی اوركوئی صورت نہیں۔'' ایک اورجگه کیصتے ہیں:

''اورا گرمخالف جمہوراس کا نام ہے کہ مسلّمات جمہور باطل اور غلط اور غیر صحیح اور خلاف مجھی جائیں ، تو آپ ہی فرمائیں کہ تاخرز مانی اور خاتمیت عصر نبوت کومیں نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟

مولانا! میں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو اہل لغت سے منقول ہیں اور اہل زبان میں مشہور، کیونکہ تقدم و تاخر مثل حیوان، انواع مختلفہ پر بطور حقیقت بولا جاتا ہے، ہاں تقدم و تاخر فقط تقدم و تاخر زمانی ہی میں منحصر ہوتا تو پھر درصورت ارادہ خاتمیت ذاتی و مرتبی البتہ تحریف معنوی ہوجاتے۔ پھراس کوآپ تفسیر بالرائے کہتے تو بجاتھا۔''

"مولانا! خاتمیت زمانی کی میں نے تو توجیه کی ہے تغلیط





نہیں کی، گر ہاں آپ گوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔ اخبار بالعلۃ مکذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مصداق اور مؤید ہوتا ہے، اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت لیعنی خاتمیت مرتبی کوذکر اور شروع تحذیر ہی میں ابتدائے مرتبی کا بنسبت خاتمیت زمانی ذکر کردیا۔'' (ص:۵۳) الک جگہ کھتے ہیں:

· مولانا!معنى مقبول خدام والامقام .....

مخاراحقر سے باطل نہیں ہوتے، ثابت ہوتے ہیں۔اس صورت میں بمقابلہ ''قصابا قیاساتھا معھا''اگرمن جملہ ''قیاسات قضایا ھا معھا'' معنی مخاراحقر کو کہئے تو بجاہے، بلکہاس سے بڑھ کر لیجئے ،صفح نہم کی سطر دہم سے لے کرصفحہ یاز دہم کی سطر ہفتم تک وہ تقریر کھی ہے جس سے خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی تینوں بدلالت مطابقی ثابت ہوجا کیں،اوراسی تقریر کو اپنا مختار قرار دیا ہے، چنانچ شروع تقریر سے واضح ہے۔

سو پہلی صورت میں تو تاخر زمانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر دربار ہُ توجہ الی المطلوب، مطابقی سے کمتر ہومگر دلالت ثبوت اور دل نشینی میں مدلول التزامی مدلول مطابقی سے زیادہ ہوتا ہے۔اس لئے کہ کسی چیز کی خبر تحقق اس کے برابر نہیں ہوسکتی کہ اس کی وجہ اور علت بھی بیان کی جائے ......

''حاصل مطلب میہ کہ خاتمیت زمانی سے مجھ کوا نکار نہیں، بلکہ یوں کہئے کہ منکروں کے لئے گنجائش انکار نہ چھوڑی،افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جماد سئے .....'(ص:۱۷) ایک اور جگہ کھتے ہیں:









''اپنادین وایمان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا اختال نہیں، جواس میں تامل کرےاس کو (ص:۱۳۲۳)

حضرت نانوتویؓ کی بیتمام تصریحات اسی تحذیرالناس اوراس کے تتمہ میں موجود ہیں،کیکن قادیا نیوں کی عقل وانصاف اور دیانت وامانت کی داد دیجئے کہوہ حضرت نا نوتو کُٹُ كى طرف بيمنسوب كرتے ہيں كه آمخضرت صلى الله عليه وسلم آخرى نبي نہيں، بلكه آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔جبکہ حضرت نا نوتو کُ اس احتال کو بھی کفرقر اردیتے ہیں اور جو شخص ختم نبوت میں ذرا بھی تامل کرے اسے کا فرسمجھتے ہیں۔

اس نا کارہ نے جب مرزاصاحب کی کتابوں مطالعہ شروع کیا تو شروع شروع میں خیال تھا کہان کےعقا ئدخواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں مگر کسی کا حوالہ دیں گے تو وہ توضیحے ہی دیں گے، کیکن پیچسن ظن زیادہ دریرقائم نہیں رہا،حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت سے کام لینا مرزا صاحب کی خاص عادت تھی ،اوریہی وراثت ان کی اُمت کو پینچی ہے۔اس عریضہ میں ، میں نے صرف حضرت نانوتویؓ کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے، ور نہوہ جتنے اکابر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہونا بھی چاہئے ،جھوٹی نبوت جھوٹ ہی کے سہارے چل سکتی ہے، حق تعالیٰ شانعقل وا بمان سے کسی کومحروم نہ فر مائیں۔

ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے رسالہ ''مسے موعود کی پیچان'' پر کچھ سوالات کئے اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا ، ذیل میں پیش کئے جارہے ہیں۔

رساله' مسیح موعود کی پیچان' میں قرآن کریم اورارشاداتِ نبویہ سے حضرت میں علیہ السلام کی علامات جمع کردی گئی ہیں، جواہل ایمان کے لئے تواضا فہ ایمان میں مدودیتی



المرت المرات







ہیں، کیکن افسوس ہے کہ سوال کنندہ کے لئے ان کااثر الٹاہوا، قر آن کریم نے صحیح فرمایا!''ان کے دلوں میں روگ ہے، پس بڑھادیاان کو اللہ نے روگ میں۔'' بقول سعديُّ:

> باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات نبوت پراس انداز میں اعتراض کئے ہیں جوان کے پیشرو پنڈت دیا نندسرسوتی نے ''ستیارتھ پر کاش'' میں اختیار کیا تھا، اس لئے کہ ارشاداتِ نبویہ نے سیج علیہ السلام کی صفات وعلامات اوران کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کر دیا ہے جس میں قادیانی مسجیت کا چرہ بھیا نک نظرآتا ہے،اس لئے انہوں نے روایتی حبثی کی طرح اس آئینے کوقصور وارسمجھ کر اسی کوز مین پر پٹنے دینا ضروری سمجھا تا کہاس میں اپنا سیاہ چہرہ نظر نہ آئے الیکن کاش!وہ جانتے کہ:

> نورِ خدا ہے کفر کی حرکت یر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا!

رسالہ' مسیح موعود کی بیجان' پرسائل نے جتنے اعتراضات کئے ہیں ان کامخضرسا اصولی جواب تو یہ ہے کہ مصنف ی نے ہر بات میں احادیث صححہ کا حوالہ دیا ہے، اپنی طرف ہے کچھنہیں لکھا،اس لئے سائل کےاعتراضات مصنف ً پرنہیں بلکہ خاکش بدہن آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر ہیں ۔اگر وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کے منکر ہیں ، یامسٹریرویز کے ہم مسلک ہیں تو بصد شوق پیڈت دیا نند کی طرح اعتر اضات فر مائیں ،اور اگرانہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان ہے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے يو چھ ليجئے ،مگر جولوگ ارشاداتِ نبويه کوسرمه چشم بصيرت سجھتے ہيں ان کا ایمان برباد نہ کیجئے! اس کے بعداب تفصیل سے ایک ایک سوال کا جواب گوش گزار کرتا ہوں، ذراتوجہ سے سنئے!

س....."امت محدید کے آخری دور میں ....... دجال اکبر کا خروج مقدر ومقرر تھا۔"







(ص:۵سطر: پہلی و دوسری) اگرید دجال اکبرتھا تو لاز ما کوئی ایک یا بہت سارے دجال اصغربھی ہوں گے۔ان کے بارے میں ذراوضا حت فر مائی جائے، کب اور کہاں ظاہر ہوں گے، شناخت کیا ہوگی اور ان کے ذمہ کیا کام ہوں گے اور ان کی شناخت کے بغیر کسی دوسرے کو یک دم' دجال اکبر'' کیسے تسلیم کرلیا جائے گا۔

ح ..... جی ہاں! '' د جالِ اکبر'' سے پہلے جھوٹے جھوٹے د جال کئی ہوئے اور ہوں گے۔
مسیلمہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے دجل وفریب سے نبوت یا
خدائی کے جھوٹے دعوے کئے، ان سب کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے '' د جسالون
کے ذابون'' فر مایا ہے، ان کی علامت یہی دجل وفریب، غلط تا ویلیں کرنا، چودہ سوسال کے
قطعی عقائد کا انکار کرنا، ارشادات نبویہ کا نداق اڑانا، سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد
قادیانی کی طرح صاف اور سفیہ جھوٹ بولنا، مثلاً:

انانزلناه قريباً من القاديان ـ الله التاديان ـ

💨 : ....قرآن میں قادیانی کا ذکر ہے۔

ﷺ:....مینے موعود چود ہویں صدی کے سر پرآئے گا، اور پنجاب میں آئے گا،

وغيره وغيره-

س ....اس رسالہ کے مطالعہ سے ابتداء ہی میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی بیدائش سے لے کر واقعہ صلیب کے انجام تک جس قدر بھی علامات یا دوسری متعلقہ ظاہری نشانیاں اور باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس وجود کے متعلق ہیں جھے سے علیہ السلام، بیسیٰ بن مریم اور سے ناصری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اب بھی جبکہ رسالہ مذکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق سے موعود یا مہدی موعود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا (بلکہ انتظار ہی ہے) تب خیال کے مطابق سے موعود یا مہدی موعود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا (بلکہ انتظار ہی ہے) تب قوم نے آج کے لوگوں سے زیادہ دیکھی تھیں، (محض سنی اور پڑھی ہی نہیں تھیں) جن کی طرف وہ نازل ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ دنیا سے چھپا مطرف وہ نازل ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ دنیا سے چھپا ہوا ہے، اس وقت بھی اس قوم نے اسے اللہ تعالیٰ کا نبی مانے سے انکار کردیا تھا اب اگر وہ ہوا ہے، اس وقت بھی اس قوم نے اسے اللہ تعالیٰ کا نبی مانے سے انکار کردیا تھا اب اگر وہ









(یا کوئی) آکر کہنے لگے کہ میں وہی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا، میری ماں مریم تھی اور میں پنگوڑے میں باتیں کیا کرتا تھا اور مردے زندہ کیا کرتا تھا، چڑیاں بنا کران میں روح پھونکا کرتا تھا، اندھوں کو بینائی بخشا تھا اور جذام کے مریض تندرست کردیا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو ابھی موجودہ تمام اقوام کو کیونکر یقین آسکے گا کہ واقعی پہلے بھی بیابیا کرتا رہا ہوگا اور یہ یقینا وہی شخص ہے اور جب پہلی بارنازل ہوا تو محض بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے آیا تھا اور جب مقامی لوگوں نے دل و جان سے قبول نہ کیا تو گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں اسخ سفر اختیار کئے کہ 'مسی 'کافر بو جان کے لئے آیا کہ ایک سرایا قیامت بن کرآئے گا جیسا کہ رسالہ ہذا سے ظاہر ہے، مثلاً ملاحظ فرما کیں:
ایک سرایا قیامت بن کرآئے گا جیسا کہ رسالہ ہذا سے ظاہر ہے، مثلاً ملاحظ فرما کیں:
د جس کسی کا فریر آپ کے سائس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مرجائے گا۔''

(ص:۱۸،علامت:۱۲)\_

۔ ''سانس کی ہوااتنی دور تک پینچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔''(ص:۱۸،

علامت: ۲۵)

ج ....اس سوال کا جواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

ا:.....مرزا قادیانی پرسیج موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی، مگر قادیا نیوں کو دعویٰ ہے کہ انہوں کے معتبد موعود کو پہچان لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن و حدیث کی دوصد علامات صادق آئیں گی ان کی پہچان اہل حق کو کیوں نہ ہوسکے گی؟

۲:..... یہودنے پہچانے کے باوجو زنہیں مانا تھااور یہوداوران کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نہیں مانیں گے، نہ ماننے کے لئے آمادہ ہیں، اہل حق نے اس وقت بھی ان کو

یجیان اور مان لیا تھا اور آئندہ بھی ان کو پہچاننے اور ماننے میں کوئی دفت پیش نہیں آئے گی۔ پیچان

س:....سيدناعسى عليه السلام كنزول كاجوغا كهارشادات نبويه ميں بيان كيا گيا

ہے اگر وہ معترض کے پیش نظر ہوتا تو اسے بیسوال کرنے کی جرائت ہی نہ ہوتی۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان د جال کی فوج کے محاصر ہے میں ہوں گے، نماز فخر کے وقت یکا کیک عیسیٰ علیہ

السلام كانزول ہوگا،اس وقت آپ كا بورا حليه اور نقشه بھى آپ صلى الله عليه وسلم نے بيان









فر مادیا ہے، ایسے وقت میں جب ٹھیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے توان کو بالبدا ہت اسی طرح پہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جانا پہچانا آدمی سفر سے واپس آئے تواس کے پہچانے میں دفت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سی حدیث میں پہیس آتا کہ وہ نازل ہونے کے بعدا پنی مسیحیت کے اشتہار چھپوائیں گے، یا لوگوں سے اس موضوع پرمباحثے اور مبابلے کرتے پھریں گے۔

س ..... گلے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالہ میں بی بھی بتادیتے تو مسلمانوں پراحسان ہوتا ہے کہان کی (یعنی موجود کی) سانس مومن اور کا فر میں کیونکر امتیاز کرے گی۔ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ڈھیر کرنا ہے، نظر ہر انسان کی بشرطیکہ سی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور نا قابل پیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے تو کیا مسیح موجود این نظروں سے ہی اتن تباہی میادے گا؟

ج.....جس طرح مقناطیس لوہ اورسونے میں امتیا زکرتا ہے، اس طرح اگر حضرت مسے علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و کا فرمیں امتیا زکر ہے تو اس میں تعجب ہی کیا ہے؟ اور حضرت مسے علیہ السلام کی نظر (کا فرکش) کا ذکر مرز اقادیانی نے بھی کیا ہے۔

س....اورا گرییسب ممکن ہوگا تو پھر د جال سے لڑنے کے لئے آٹھ سوم داور چار سوعور تیں کیوں جع ہوں گی (ملاحظہ ہو ص: ١٩) علامت نمبر: ٤١)۔

ج.....د جال کالشکر پہلے سے جمع ہوگا اور دم عیسوی سے ہلاک ہوگا ، جو کا فرکسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیں گےوہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔

س.....اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لئے بددعا کی ضرورت کیوں پیش آئے گی (ملاحظہ ہو ص: ۳۱، علامت نمبر:۱۹۲)، کیامسے موعود کی ہلاکت خیز نظریا جوج ماجوج کو کا فرنہ جوان کرچھوڑ دے گی کیونکہ جیسا پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کا فرتو نہیں جے سکے گا، ثایداسی لئے

آخری حربہ کے طور پر بددعا کی جائے گی۔

ج ..... یے کہیں نہیں فرمایا گیا کہ دم عیسوی کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے گی ، بوقت نزول بیتا ثیر ہوگی اور یا جوج ماجوج کا قصہ بعد کا ہے ،اس لئے دم عیسوی سے ان کا ہلاک ہونا ضروری نہیں ۔



(مفرست ۱۰)





س .....ا گرمیج ابن مریم اورسیج موعود ایک ہی وجود کا نام ہے (اور محض دوبارہ نزول کے بعد سیج بن مریم نے ہی مسیح موعود کہلا ناہے) اوراس نے نازل ہوکر خود بھی قرآن وحدیث برعمل کرنا ہے اور دوسرول کو بھی اسی راہ پر چلانا ہے (ملاحظہ ہو ص۲۲: علامت نمبر:٩٩) تو بقول مولوی صاحب جب عیسی کا آسان پرزنده اٹھایا جاناوه اس آیت سے ثابت کرتے ہیں:"انسی متوفيك ورافعك السيّ" (آلعران:۵۵) (ص:۱۷،علامت نمبر:۴۹) تو كيامولوي صاحب بتائیں گے کہ کیا پیقر آن مجید میں قیامت تک نہیں رہے گی اوراس کا مطلب ومفہوم عربی زبان اورالہی منشا کے مطابق وہی نہیں رہے گا جواب تک مولوی صاحب کی سمجھ میں آیا ہے اورا گرابیا ہی ہے تو نزول کے وقت بھی توبیآیت یہی اعلان کررہی ہوگی کے عیسیٰ بن مریم کوآسان پراٹھالیا، اٹھالیا تو پھرواپسی کے لئے کیا ہے آیت منسوخ ہوجائے گی، یاعیسی اسےخود ہی منسوخ قرار دے کراینے لئے راستہ صاف کرلیں گے، کیونکہ قر آن مجید میں تو کہیں ذکر نہیں کہ کوئی بھی آیت بھی بھی منسوخ ہوگی۔لہذا بیآ بت عیسیٰ کی واپسی کا راستہ قیامت تک رو کے رکھے گی اور بیوعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ الله تعالی نے فرمایا ہے کہ بیذ کرہم نے اتاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس میں یعنی اس کے متن میں ردّوبدل کر سکے۔

ے ..... یہ آیت تو ایک واقعہ کی حکایت ہے اور اس حکایت کی حیثیت سے اب بھی غیر منسوخ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد بھی غیر منسوخ رہے گی، حیسا کہ: "انسی جاعل فی الارض خلیفة. واذ قلنا للملئکة اسجدوا الادم." وغیرہ بیار آیات ہیں۔ سائل بے چارا یہ بھی نہیں جانتا کہ ننخ امرونہی میں ہوتا ہے اور یہ آیت امرونہی کے باب سے نہیں بلکہ خرہے اور خرمنسوخ نہیں ہوا کرتی۔

س....مولوی صاحب نے کہیں بھی یہ بات وضاحت سے نہیں بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں اگر عیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے تو کہیں اسی وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیر مبہم طور پر موجود ہے۔

ح ..... وضاحت کی ہے، مگراس کے مجھنے کے لئے علم وعقل اور بصیرت وایمان در کار ہے۔



744

إهرات ا



د یکھئے علامت نمبر: ۵۷ جس میں حدیث نمبر: اکا حوالہ دیا گیا ہے اوراس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے اصل کتاب میں حدیث نمبر:۲۷ تا ۸۵۔ س ....سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی طور پر یہ منوا بھی لیا جائے کہ سے موعود کا نام عیسیٰ بن مريم بھی ہوگا تو بھی پر کیسے منوایا جائے کہ اس وقت پینام صفاتی نہیں ہوگا بلکہ عیسیٰ بن مریم ہونے کی وجہ سے بقینی طور پر بیرو جود وہی ہوگا جو بھی مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا ..... وغیرہ وغیرہ، بلکہ مولوی صاحب اپنے رسالہ میں خود ہی تشلیم کرتے ہیں کہ بھی بھی معروف نام استعال تو ہوجا تا ہے کیکن ذات وہ مراز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ نام مشہور ہوا ہو، مثلاً ملاحظہ فرما ئیں ص:۱۱، علامت نمبر: ۱۰ جہاں مولوی صاحب مسیح موعود کے خاندان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' آپ کے ماموں ہارون ہیں'' (یا اخت ہارون )لیکن مولوی صاحب فوراً چونک اٹھتے ہیں اور''ہارون'' پر حاشیہ جماتے ہیں (ملاحظه موحاشيه زيرص:١١) ' المارون سے اس جگه مارون نبی مراد نہيں كيونكه وه تو مريم سے بہت پہلے گزر چکے تھے بلکہ ان کے نام پر حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا ..... 'توجیسے یہاں مولوی صاحب کو' ہارون ' کی فوراً تاویل کرنایا ی تا کہ الجھن دور ہوتو کیوں نہ جب سیح موعود کوئیسیٰ بن مریم بھی کہا جائے تواسے بھی صفاتی نام سمجھ کرتاویل کرلی جائے اور جسمانی طور پر پہلے والاعیسیٰ بن مریم مراد نہ لیا جائے کیونکہ ابھی ابھی تایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کے اپنے حوالہ کے مطابق بھی مسے بن مریم کے اٹھائے جانے کے بعد اس كاواپس آناممكن نهيس كيونكه كوئى آيت منسوخ نهيس موگى اور "و دافعك التى" والى آيت اویر ہی اٹھائے رکھے گی ،لوٹ آنے کی اجازت نہیں دے گی۔

ح ....عیسیٰ بن مریم ذاتی نام ہے،اس کودنیا کے کسی عقلمند نے کبھی''صفاتی نام''نہیں کہا، پیہ بات وہی مراقی شخص کہرسکتا ہے جو بارلیش و بروت اس بات کا مدعی ہوکہ ' وہ عورت بن گیا، خدانے اس پر قوت رجولیت کا مظاہرہ کیا''،''وہ مریمی صفت میں نشوونما پاتا رہا، پھروہ یکا یک حاملہ ہوگیا، اسے در دزہ ہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے،اس نے عیسیٰ کو جنا،اس طرح وهیسلی بن مریم بن گیا۔''انبیاءلیہم السلام کےعلوم میں اس''مراق''اور''ذیا بیطس



ا فرست ا







کےاثر'' کی کوئی گنجائش نہیں۔

ہارون،حضرت مریم کے بھائی کا ذاتی نام تھا، یکس احمق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پرکسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دنیا کے عقلاء اس کو' صفاقی نام' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو یہی علم نہیں کہ ذاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام کے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو' صفاتی نام'' کہہ کراین فنم و ذ كاوت كانمونه پیش نه كرتا، بارون اگر''صفاتی نام'' ہے تو كيامعترض بيه بتاسكے گا كهان كا ذاتی نام کیاتھا؟

س .....اس رسالیہ میں جابجا تناقض ہے، مثلاً ملاحظہ فرمائیں ص: ۱۸ اور ص: ۱۹ علامت نمبر: • ۷ تا ۲۷ \_ ''بوقت نزول عیساتی بیلوگ نماز کے لئے صفیں درست کرتے ہوئے ہوں گے۔اس جماعت کے امام اس وقت حضرت مہدی ہوں گے،حضرت مہدی عیسی کو امامت کے لئے بلائیں گےاوروہ انکار کریں گے، جب حضرت مہدی پیچھے مٹنے کیں گے توعیسیؓ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کرانہیں امام بنائیں گے، پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔''ان سب باتوں سے واضح ہوجا تاہے کہ مولوی صاحب میرمنوانا چاہتے ہیں کہ امام،مہدی ہوں گے۔ چلویہ بات مولوی صاحب کی شلیم کرلی جائے تو پھر مولوی صاحب خود ہی بعد میں ص:۲۲،علامت نمبر:۹۴ میں فرماتے ہیں کہ: ''حضرت عیسیؓ لوگوں کی امامت کریں گے۔'' لیعنی اب امام حضرت عیسی کو بنایا اور بتایا گیا ہے۔اب مولوی صاحب ہی بتا <sup>ن</sup>یس کہان کے رسالہ میں صحیح اور غلط کی پیچان کیسے ہوسکتی ہے یاسچ کو جھوٹ سے علیحدہ کیسے کیا جائے؟

ح ..... پہلی نماز میں امام مہدیؓ امامت کریں گے، اور بعد کی نماز وں میں حضرت عیسلی علیہ السلام .. تناقض كيسے موا؟

س..... یا پھرا یک ختمنی سوال بول پیدا ہوتا ہے کہ جیسے عیسیؓ اور سیج موعود مولوی صاحب کی تحقیق کےمطابق ایک ہی جسمانی وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سیح موعود اور مہدی کوبھی ایک ہی تو نہیں سمجھتے اوراب بات بوں بنے گی کہ وہی عیستی ہیں، وہی مسیح موعود ہیں اور وہی مہدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی یکار رہی ہے۔









ج.... بیسوال جیسا که سائل نے بے اختیار اعتراف کیا ہے، واقعی مضحکہ خیز ہے، قرآن کریم نے: ''السابقون الاولون من المهاجرین والانصاد. '' (التوبہ:۱۰۰) اوران کے تمام بعین کو' رضی الله نتم ' کہا ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ شاید سائل، پنڈت دیا نند کی طرح خدا پر بھی یہ مضحکہ خیز سوال جڑ دے گا۔ امام ربانی مجدد الف ثائی نے بھی مکتوبات شریفہ میں حضرت مہدی کو' رضی اللہ عنہ ' کہا ہے۔ معترض نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ صرف فوت شدہ حضرات ہی کو' رضی اللہ عنہ' کہہ سکتے ہیں؟ حضرت مہدی، حضرت مہدی، حضرت عسیٰی علیہ السلام کے صحابی ہوں گے، اس لئے ان کو' رضی اللہ عنہ' کہا گیا۔

س.....یا وہ بھی بقول مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں (آسان پر یا کہیں اور )اور سیج موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں گے اور امامت سنجال لیں گے۔ جمہر مارٹ اور بندی صلی ہا ہے اسلم کے حالاتے جوزیہ میں بی ضی مالٹے وہ مارٹ اور ا

ج .....ارشاداتِ نبوی صلی الله علیه وسلم کے مطابق حضرت مہدی رضی الله عنه بیدا ہوں گے۔ س....کیااس کی بھی کوئی سندقر آن مجید میں موجود ہے اور کیا ہے؟



(ەفېرست دە)





ج.....جی ہاں! ارشاد نبوت یہی ہے، اور قرآنی سند ہے: ''ما اتا کم الرسول فخذوہ۔'' (الحشر: ٤) جس کوغلام احمد قادیانی نے بھی قرآنی سند کے طور پر پیش کیا ہے۔

راستریک) بس توعلام امر فادیای نے بھی حرای سدے مور پریں لیا ہے۔
س....مزید سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے ہی کہاں چلے جائیں گے کیونکہ
بعد میں تو جو کچھ بھی کرنا کرانا ہے وہ سے موعود ہی کی ذمہ داری مولوی صاحب نے پورے
رسالہ میں خود ہی بیان فرمائی اور قرار دی ہے۔ محض ایک نماز کی امامت اور وہ بھی ایک
جماعت کی جو ۱۸ (آٹھ سو) مردوں اور ۱۹۰۰ (چار سو) عور توں پر مشتمل ہوگی (ملاحظہ ہو
ص:۱۹،علامت نمبر:۲۲)۔

ج....حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد (جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کہا نمازی امامت کر چکیں گے ) حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا امام کی حثیت سے مشن پورا ہو چکا ہوگا اور امامت وقیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آجائے گی، تب حضرت مہدی کی حثیت آپ کے اعوان وانصار کی ہوگی۔ اور پچھ ہی عرصہ بعدان کی وفات بھی مہدی کی حثیت آپ کے اعوان وانصار کی ہوگی۔ اور پچھ ہی عرصہ بعدان کی وفات بھی ہوجائے گی (مفلوۃ ص: اے ۲)۔ پس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر اعوان و انصار اور مخصوص رفقاء کے تذکرہ کی ضرورت نہ تھی ، اسی طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے تذکرے کی بھی حاجت نہ رہی ، کیا اتنی موثی بات بھی کسی عاقل کے لئے نا قابل فہم ہے؟ سی سے تنہ کوئی بہت بڑا کا رنامہ نہیں ، کیونکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی امامت تو مولوی صاحب نے خود بھی کئی بار کی ہوگی۔

س.....مولوی صاحب نے اپنے رسالہ ہی میں خود تاویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہار ابھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص: ۲۰،علامت نمبر: ۸۰۔

. ا:.....ن آپ صلیب توڑیں گے .....لیعنی صلیب پرستی کواٹھادیں گے۔'' یہ الفاظ









جومولوی صاحب نے خود کھے ہیں، یم حض تاویل ہے اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کوتوڑنے کا ذکر ہے۔ صلیب پرتی اٹھادینے کی کوئی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی کیا مولوی صاحب ایسی کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص:۲۰ء علامت نمبر:۸۱۔

۲:..... ' خزر کوفل کریں گے ..... یعنی نصرانیت کومٹائیں گے۔' یہ الفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تاویل ہے۔ کیونکہ حدیث مذکور میں صرف خزر کوفل کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باقی مولوی صاحب حدیث شریف ہوا ہے۔ باقی مولوی صاحب حدیث شریف میں یہ دکھا سکیں گے ؟ ہرگز نہیں ، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب ہی کا حدیث مولوی صاحب ہی کا یوں ہے کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں تاویل کرلیں۔

m:....."ورافعک الی"کی بھی تاویل ہوسکتی ہے۔

ج .....تاویل کاراسته...تاویل اگر علم و دانش کے مطابق اور قواَعد شرعیه کے خلاف نه ہوتواس کا مضا کفتہ نہیں، وہ لائق قبول ہے، لیکن اہل حق کی سیجے تاویل کود کھے کراہل باطل الٹی سیدھی تاویلیں کرنے لگیس تو وہی بات ہوگی کہ: ''ہر چہ مردم می کند بوزنہ ہم می کند' بندر نے آدمی کو دکھے کرا پنے گلے پراسترا پھیر لیا تھا۔ مثلاً عیسی بن مریم بننے کے لئے پہلے عورت بننا، پھر عاملہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام عیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا بیتاویل ہے یا مالکہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر میں کانام عیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا بیتاویل ہے یا مالکہ سوداً؟

ا:...... ''صلیب کوتوڑ دیں گے ...... یعنی صلیب پرستی کومٹادیں گے۔'' بالکل صحیح تاویل ہے۔مطلب میہ ہے کہا کی آ دھ صلیب کے توڑنے پراکتفانہیں فرمائیں گے بلکہ دنیا سے صلیب اور صلیب پرستی کا بالکل صفایا کر دیں گے۔

ت المسان دخز ریکونل کریں گے ......یعنی نصرانیت کومٹادیں گے۔' بیتاویل بھی بالکل صحیح ہے، اور عقل وشرع کے عین مطابق ۔ کیونکہ خز ریخوری آج کل نصاری کا خصوصی شعار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانیت کے اس خصوصی شعار کومٹا ئیں گے، اور خزریکو









قتل کریں گے، جس طرح آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اہل جا ہلیت کے کتوں کے ساتھ اختلاط کومٹانے کے لئے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔

سن بندر کے بیاں المیں کی تاویل سیتاویل جوقادیانی کرتے ہیں، قرآن کر میم اور ارشادات نبوی اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لئے مردود ہے، اور اس پر بندر کے اپنا گلاکا شنے کی حکایت صادق آتی ہے۔

س..... "ورافعك التي" مين زنده آسان پراٹھاياجانا كيون مرادلياجائے؟

ح..... "ورافعك التي" مين 'زنده آسان پراشاياجانا" مرادي، كيونكه "وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه" مين "رفع الى الله" قبل كرمقا بلي مين واقع مواب، جهال رفع قبل کے مقابلے میں ہووہاں'' زندہ آسان پر اٹھایا جانا''ہی مراد ہوسکتا ہے۔اس کےعلاوہ کوئی معنی قر آن کریم ، حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم اور بزرگانِ دین کے ارشاد میں کہیں آیا ہوتو اس کا حوالہ دیجئے! قیامت تک ساری مرزائی امت مل کربھی ایک آیت پیش نہیں کرسکتی۔ س.....الله تعالیٰ نے تو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بھی قر آن مجید میں یہی حکم دیا تھا كه: "بلغ ما انزل اليك" (المائده: ٦٤) "جوتيرى طرف اتارا گيا ہے اس كى تبلغ كر" اور ساتھ، ی بی توجه بھی دلائی تھی کہ: "لست علیہ م بمصیطر" (الغاشیہ:۲۲) "میں نے تھے ان پردار وغنہیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کرنشانیاں بیان کرنے والا بنا کر بھیجاہے''اور بیسب قرآن مجید میں بتفصیل موجود ہے۔مولوی صاحب نےخود ہی فرمایا ہے کمسیح موعودخود بھی قرآن برعمل کریں گےاور دوسروں ہے بھی کروائیں گے۔ (ملاحظہ ہو ص:۲۲،علامت نمبر:٩٩) تو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تو یوں خود عمل کر کے نہیں دکھایا کہ اپنی نظروں سےلوگوں کوکھا گئے ہوں،خواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہوں، یہودیوں کوچن چن کرقتل کردیتے رہے ہوں۔ (ملاحظہ فرمائیں ص:۲۱،علامت نمبر:۸۷ اور نمبر:۸۸) توبیکس قرآن مجید پرمسیح موعود کاعمل ہوگا؟ اور کس انداز کاعمل ہوگا؟ کیا اس ہے مسیح موعود کی شان بلند ہوگی پااسے دوبارہ نازل کرنے والے رحیم وکریم اللہ تعالیٰ کی؟ (نعوذ باللہ من ذالک!) ج.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیصر و کسر کی کے تخت نہیں الٹے ، خلفائے راشدینؓ







نے کیوں الٹے؟ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہود کو جزیرہ عرب سے نہیں نکالاتھا، حضرت عمر رضی الله عنه نے کیوں نکالا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے بنوتغلب سے دوگنا زکو ۃ وصول نہیں کی،حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے کیوں کی؟ اگر بیساری چیزیں قر آن کریم اور منشائے نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے کیوں ''یہودیانہ''ضدہے؟ وہ بھی تو جو کچھ کریں گے فرموداتِ نبویہ کے مطابق ہی کریں گے اور آ مخضرت صلى الله عليه وسلم ان امور كي تفصيلات بھي بيان فر ما ڪيا ہيں۔

س.....اور پھر بوقت نزول حضرت مسيح موعود دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے (ملاحظہ ہو ص: ۱۷ءعلامت نمبر: ۹۲) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی، ورنہ فرشتے کون دیکھے گا اوراگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے اتریں گے تو پھریہ جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یامحض انسان تھے اور اس تھینچ تان سے مولوی صاحب خوب واقف ہوں گے۔

ج ..... کیوں تاویل کرنایڑے گی؟ اس لئے کہ غلام احمد قادیانی اس سے محروم رہے؟ رہاوہ جھگڑا جوآ پ کے د ماغ نے گھڑا ہے، یہ بتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پہلی بار آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے یاس وحی کے لے کرآئے تھے،آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کوئس طرح پیجانا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہاالسلام کوئس طرح یقین آگیا تھا کہ بیہ واقعی فرشتے ہیں؟

آپ کا بیاعتر اض ایسامهمل ہے کہ اس سے سلسلۂ وحی مشکوک ہوجا تا ہے، ایک دہر پہآ ہی کی دلیل لے کریہ کہے گا کہ: ''انبیاء کے پاس جوفر شتے آتے تھے وہ انسانی شکل میں ہی آتے ہوں گےاور یہ جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یا انسان تھے،اور جب تک یہ جھگڑا طے نہ ہوسلسلۂ وحی پر کیسے یقین کرلیا جائے گا؟'' تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دین تو ساب کیا ہی تھاعقل وفہم کو بھی سلب کرلیا ہے ...! س..... ج تک کتنی ہی باتیں مسلمانوں کے مختلف فرقے ابھی تک طےنہیں کر سکے ،اوراگر تاویلات نہیں کی جائیں گی تو مولوی صاحب خود ہی اپنی بیان کردہ علامات کی طرف توجہ









فر مائیں، سنجیدہ طبقہ کے سامنے کیونکر منداٹھ اسکیس گے۔

ج ..... بہت سے جھڑ ہے تو واقعی طے نہیں ہوئے، گرقادیا نیوں کی برشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کا چودہ صدیوں سے اتفاق رہا بیان سے بھی منکر ہو بیٹھے، اور یوں دائر ہُ اسلام ہی سے خارج ہوگئے۔ مثلاً :ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا انکار، ان کی دوبارہ تشریف آوری کا انکار، وغیرہ وغیرہ۔ س.... 'مال وزرلوگوں میں اتنا عام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔'' (ص: ۲۲) علامت نمبر: ۳۳)۔

''ہرشم کی دینی ودنیوی برکات نازل ہوں گی۔'' (ص:۲۲،علامت نمبر:۱۰۰)۔ ''ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بھرجائے گی جیسے برتن پانی سے بھرجا تا ہے۔'' (ص: علامت نمبر:۱۰۹)۔

. ''صدقات کاوصول کرنا حچوڑ دیا جائے گا۔'' (ص:۲۴،علامت نمبر:۱۱)۔ کیونکہ سے موعود مال وزرا تناعام کردیں گے کہکوئی قبول نہ کرےگا۔ (مٰدکورہ بالا ص:۲۲،علامت نمبر:۹۳)۔

''اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقه میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کرکھاجا کیں گے۔'' (ص:۲۲،علامت نمبر:۱۲۴)۔

ملاحظہ فرمایا کہ ابھی تو مسلمان صدقہ دینا چاہتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا، مال وزرا تناعام تھا کہ کوئی قبول کرنے والانہیں تھا اور ابھی مسلمانوں ہی کی بیجالت بتائی جارہی ہے کہ وہ کمان کا چلے بھی جلا کر کھائیں گے تا کہ پیٹ کی آگ سی طور ٹھنڈی ہو۔

کیا یہی وہ تحقیق ہے جس پرمولوی صاحب کوفخر ہے! سروحی میں رصحہ نہ بر

ج .....ان احادیث میں تعارض نہیں، سلبِ ایمان کی وجہ سے سائل کو صحیح غور وفکر کی تو فیق نہیں ہوئی، مسلمانوں پر تنگی اوران کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمان دجال کی فوج کے محاصرے میں ہوں گے،

، اورخوشھالی و فراخی کا زمانہاس کے بعد کا ہے۔



121

إهرات ا





کیا قادیانیوں کو جبراً قومی اسمبلی نے غیر مسلم بنایا ہے؟

س.....''لاا كراه في الدين' يعني دين ميں كوئي جرنہيں ، نه تو آپ جبراً كسى كومسلمان بنا سكتے ہیں اور نہ ہی جراً کسی مسلمان کوآپ غیرمسلم بناسکتے ہیں۔اگرییہمطلبٹھیک ہے تو پھرآپ نے ہم (جماعت احمدیہ) کو کیوں جرأ قومی اسمبلی اور حکومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا؟ ح..... تت کا مطلب میہ ہے کہ سی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جاسکتا، میمطلب نہیں کہ جو خص اینے غلط عقا کد کی وجہ سے مسلمان نہ رہااس کوغیرمسلم بھی نہیں کہا جاسکتا ، دونوں باتوں میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔آپ کی جماعت کوقومی اسمبلی نے غیرمسلم نہیں بنایا، غیرمسلم تو آپ اپنے عقائد کی وجہ سےخود ہی ہوئے ہیں،البتہ مسلمانوں نے غیرمسلم کوغیرمسلم کہنے کا ''جرم''ضرور کیاہے۔

قرآن پاک میں احمہ کا مصداق کون ہے؟

س.....قرآن پاک میں ۲۸ ویں پارے میں سورہ صف میں موجود ہے کے عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعدایک رسول آئے گا اوراس کا نام احمد ہوگا۔اس سے مراد کون ہیں؟ جبکہ قادیانی،مرزا قادیانی مراد کیتے ہیں۔

ح ....اس سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ مجے بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ (مشکلوۃ ص:۵۱۵) قادیانی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اس لئے وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے۔

قادیانیوں کے ساتھ اشتراک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

س....کیافر ماتے ہیں علماء کرام مندرجہ ذیل مسلہ میں!

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصه اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کےخلاف تبلیغ اورار تدادی مہم پرخرچ ہوتا ہے، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائرہ اسلام سے متفقہ طور پرخارج ہیں، تو کیا ایسے میں ان کے اشتراک سے مسلمانوں کا









تجارت کرنایاان کی دکانوں سےخریدوفروخت کرنایاان سےکسی قتم کے تعلقات یاراہ ورسم رکھناازروئے اسلام جائزہے؟

ج.....صورتِ مسئوله میں اس وقت چونکه قادیانی کا فرمحارب اور زندیق ہیں اورایئے آپ کوغیر مسلم اقلیت نہیں سمجھتے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں۔اس لئے ان کے ساتھ تجارت کرنا،خرید وفروخت کرنا ناجائز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی این آمدنی کا دسوال حصالوگوں کو قادیانی بنانے میں خرچ کرتے ہیں، گویااس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کومرتد بنانے میں ان کی مدد کررہے ہیں، لہذا کسی بھی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جائز نہیں۔اس طرح شادی، تمی، کھانے یینے میں ان کوشریک کرنا، عام مسلمانوں کا اختلاط ،ان کی باتیں سننا، جلسوں میں ان کوشر یک کرنا ، ملازم رکھنا ،ان کے ہاں ملازمت كرناييسب كيحورام بلكه دين حميت كےخلاف ہے۔فقط والله اعلم!

قادیانیوں سے میل جول رکھنا

س.....میراایک سگا بھائی جومیرےایک اور سکے بھائی کے ساتھ مجھے سے الگ اپنے آبائی مکان میں رہتا ہے محلّہ کے ایک قادیانی کے گھر والوں سے شادی تمی میں شریک ہوتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اس قادیانی خاندان سے تعلق چھوڑنے پر آمادہ

نہیں ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، والدصاحب انتقال کر چکے ہیں، والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔

اب میرےسب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے،میرااصرارہے کہوہ

شادی میں اس قادیانی گھر کو مدعونہ کریں الیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسانہیں کریں گے۔

اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور اسلامی احکامات کے روسے بھائیوں

اور والده کو چھوڑ نا ہوگا یا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔اس صورت حال میں جو بات صائب ہو،اس سے براہ کرم شریعت کامنشاواضح کریں۔

ح .....قادیانی مرتد اورزندیق ہیں،اوران کواپنی تقریبات میں شریک کرنادینی غیرت کے خلاف ہے، اگرآپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مدعوکریں تو آپ اس تقریب میں



المرتب







ہرگز شریک نہ ہوں، ورنہ آپ بھی قیامت کے دن محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے، واللہ اعلم!

مرزائيول كساته تعلقات ركفني والامسلمان

س.....ایک شخص مرزائیوں (جو بالاجماع کافر ہیں) کے پاس آتا جاتا ہے اوران کے لٹر پیرکا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور بعض مرزائیوں سے بیہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ ہمارا آ دمی ہے، لین مرزائی ہے، مگر جب خود اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گزنہیں بلکہ میں مسلمان هول اورختم نبوت اورحيات عيسلى ابن مريم عليهاالسلام ونزول حضرت عيسلى عليه السلام اورحضرت مهدى عليهالرحمة وفرضيت جهاد وغيره تمام عقا ئداسلام كا قائل هول اورمرزا ئيول کے دونوں گروہوں کو کا فر، کذاب، د جال، خارج از اسلام سمجھتا ہوں ۔ تو کیا وجوہ بالا کی بنایر اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ اگر ازروئے شریعت وہ کا فرنہیں ہے تو اس پرفتویٰ لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جبکہ ان کے عقائد مذکورہ معلوم ہوجانے پر بھی تکفیر کرتا ہو اور کفاروالا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا دراس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔

ح.....ایسے خص سے اس کے مسلمان رشتہ دار بائیکاٹ کریں،سلام و کلام ختم کریں،اس کو علیحدہ کردیں اور بیوی اس سے علیحدہ ہوجائے تا کہ سیخض اپنی حرکات سے باز آ جائے ،اگر بازآ گیا تو ٹھیک ہے،ورنہاس کو کافر سمجھ کر کافروں جیسا معاملہ کیا جائے۔

قادیانی کی دعوت اورا سلامی غیرت

س.....ایک اداره جس میں تقریباً تجییں افراد ملازم ہیں،اوران میں ایک قادیانی بھی شامل ہے،اوراس قادیانی نے اسینے احمدی (قادیانی) ہونے کا برملا اظہار بھی کیا ہواہے،اب وہی قادیانی ملازم اپنے ہاں بیچ کی پیدائش کی خوشی میں تمام اسٹاف کو دعوت دینا چاہتا ہے اور اسٹاف کے کئی ممبران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چندا یک ملاز مین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ جملہ سم کے مرزائی مرتد، دائر ہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں اور اسلام کے غدار ہیں توایسے مذہب سے تعلق ر کھنے والوں کی دعوت قبول کرنا درست نہیں ہے۔آپ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی









میں اس کی وضاحت کردیں کہ کسی بھی قادیانی کی دعوت قبول کرناایک مسلمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تا کہآئندہ کے لئے اسی کےمطابق لائحمل تیار ہو سکے۔ ج.....مرزائی کافر ہونے کے باوجودخود کومسلمان اور دنیا بھر کےمسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔مرزا قادیانی کا کہناہے کہ:''میرے دشمن جنگلوں کے سور ہیں اوران کی عورتیں ان سے بدر کتیاں ہیں۔'' جو تخص آپ کو کتا، خزیر، حرامزادہ اور کافریبودی کہتا ہو، اس کی تقریب میں شامل ہونا چاہئے یانہیں؟ بیفتویٰ آپ مجھ سے نہیں بلکہ خودا پی اسلامی غیرت سے یو چھئے!

قادیانیوں کی تقریب میں شریک ہونا

س.....اگریرٌوں میں زیادہ اہل سنت جماعت رہتے ہوں، چندگھر قادیانی فرقہ کے ہوں ان لوگوں سے بوجہ بڑوتی ہونے کے شادی بیاہ میں کھا ناپینایا ویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟ ج .....قادیا نیول کا حکم مرتدین کا ہے، ان کواپنی کسی تقریب میں شریک کرنایا ان کی تقریب میں شریک ہونا جائز نہیں ، قیامت کے دن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابدہی کرنی ہوگی۔

قادیانیوں سےرشتہ کرنایاان کی دعوت کھانا جائز نہیں

س.....قادیا نیوں کی دعوت کھا لینے سے نکاح ٹوٹما ہے یانہیں؟ نیز ایسے انسان کے لئے حضور صلی الله علیه وسلم کی شفاعت نصیب ہوسکتی ہے یانہیں؟

ح .....ا گر کوئی قادیانی کوکا فرسمجھ کراس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی ، مگر کفرنہیں، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوئتی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضورصلی الله علیه وسلم کوکیا منه دکھائے گا؟

قادياني نواز وكلاء كاحشر

س.....کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان دین متین اس مسئلے میں کہ گزشتہ دنوں مردان میں قادیا نیوں نے ربوہ کی مدایت پرکلمہ طیبہ کے نیج بنوائے ، پوسٹر بنوائے اور نیج اپنے بچوں کے







سینوں پرلگائے اور پوسٹر دکانوں پرلگا کرکلمہ طیبہ کی تو ہین کی ،اس حرکت پر وہاں کے علاء کرام اور غیرت مندمسلمانوں نے عدالت میں ان پر مقدمہ دائر کردیا، اور فاضل جج نے صاحبان کو مستر دکرتے ہوئے ان کو جیل بھیج دیا، اب عرض ہیہ ہے کہ وہاں کے مسلمان وکلاء صاحبان ان قادیا نیوں کی پیروی کررہے ہیں اور چند پلیبوں کی خاطران کے ناجائز عقائد کو جائز کرنے کے لئے جدوجہد کررہے ہیں، ان وکلاء صاحبان میں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اورا حادیث نبوی کی روشنی میں تفصیل سے تحریر فرمادیں کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روسے ان وکلاء صاحبان کا کیا تھم ہے؟

ج۔... قیامت کے دن ایک طرف محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیمپ ہوگا اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کا، یہ وکلاء جنہوں نے دین محمدی صلی الله علیہ وسلم کے خلاف قادیانیوں کی وکالت کی ہے، قیامت کے دن غلام احمد کے کیمپ میں ہوں گے اور قادیانی ان کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقدم میں کسی قادیانی کی وکالت کر خائیں گے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقدم میں کسی قادیانی کی وکالت کے مسئلہ پرقادیانیوں کی وکالت کے معنی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ لڑنے کے ہیں، ایک طرف محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دین ہے اور دوسری طرف قادیانی جماعت ہے، جو شخص دین محمدی صلی الله علیہ وسلم کے مقابلہ میں قادیانیوں کی حمایت و وکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہوگا خواہ وہ وکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر، یا حاکم وقت۔

اگر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کرلے تواس کا شرعی حکم س.....اگر کوئی شخص کسی قادیانی عورت سے بیجانے کے باوجود کہ بیعورت قادیانی ہے عقد

س.....ا کرکوئی خص میں قادیائی عورت سے بیرجاننے کے باوجود کہ بیعورت قادیائی ہے کر لیتا ہے تو اس کا نکاح ہوا کہ نہیں؟اوراس شخص کا ایمان باقی رہایا نہیں؟

ج ..... قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے، رہایہ کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والا مسلمان بھی رہایانہیں؟اس میں پیفصیل ہے کہ:

الف:.....اگراس کوقا دیا نیوں کے کفریہ عقا کدمعلوم نہیں ۔یا...









ب:....اس کوید مسئلہ معلوم نہیں کہ قادیانی مرتدوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا...
تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص کو خارج ازایمان نہیں کہا جائے گا،البتہ اس شخص پر لازم
ہونے پر اس قادیانی مرتد عورت کوفوراً علیحدہ کر دے اور آئندہ کے لئے اس
سے از دواجی تعلقات نہ رکھے، اور اس فعل پر توبہ کرے اور اگریشخص قادیانیوں کے عقائد
معلوم ہونے کے باد جودان کو مسلمان سمجھتا ہے تو یشخص بھی کا فراور خارج ازایمان ہے، کیونکہ
عقائد کفریہ کو اسلام سمجھنا خود کفر ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔
قادیا نیموں کو مسجد بنانے سے جبراً روکنا کیسا ہے؟

س.....احمد یوں کومسجدیں بنانے سے جبراً روکا جارہا ہے، کیا یہ جبراسلام میں آپ کے نزدیک جائز ہے؟

ج.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسجد ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قر آن کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فر مایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟

آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھے! اس بات پر تو غور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہاہے) کہ آپ کی جماعت کے عقا کد مسلمانوں کے سے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام میں ان عقا کد کی گنجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزدیک مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی جماعت مسلمان نہیں، تو خود انصاف فرمایئے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از روئے عقل وانصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی حقوق دیناظلم ہے؟ یا اس کے برعس ندریناظلم ہے؟

میرے محترم! بحث جروا کراہ کی نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کدا پنے اختیار وارادے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تا ہے، اس اصول پر تو آپ اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجاہے، نہیں ہوتا تو یقیناً بے جاہے، اس اصول پر تو آپ کھی اتفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہئے۔









اب آپ خود ہی فرمائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیزوں کے انکار کردیئے سے اسلام جاتارہتا ہے؟ اس تقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو سمجھ سکیں گے جو غصہ کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔

'' دین دارانجمن''اور''میزان انجمن''والے قادیا نیوں کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں، کافرومرتد ہیں، ان سے سی مسلمان کا نکاح حرام ہے س.....اللّٰہ کے فضل سے ہمارے گھرانے میں بڑے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور ہمارا گھرانہ مذہبی گھرانہ ہے۔''میزان انجمن'' کراچی میں قائم ہے،اس انجمن کے بانی اور اراکین "صدیق دین دار چن بسویشور" کے مانے والے پیروکار ہیں، یہ لوگ لمبی داڑھیاں،سر کے لمبے عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں،ان کاعقیدہ ہے کہ قادیانی مرزا غلام احداورموجوده مرزاطا ہراحد' امور من اللهٰ ' بیں ، ان کے اپنے ایک آ دمی شیخ محمد ہیں ، شیخ محد کومظہر خدامان کران کونماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ محمد پرالہام ہوتا ہے، جوالہام ہوئے ہیں اب تک وہ • • ۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ان کی تبلیغ کرا چی کورنگی میں زوروشور سے جاری ہے،ان کاعقیدہ ہے کہان کی جماعت کےارا کین میں ہرایک کامقام بلند ہے،ایک صاحب جن کی عمر • ۸سال ہے،خود کو'' نرسیواوتار''اورروح مختار محمدی کہتے ہیں۔ایک بدلیج الزمان قریشی ہیں جونائب صدر ہیں خود کوخلیفہ الارض کہتے ہیں، کراچی کے ابل سنت سرمایددار چندایسے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ سے متاثر ہوکر ماہانہ اشاعت اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی دیتے ہیں ، یہ پورا گروہ خود کومبلغ اسلام کہتا ہے۔

ہمارے چندرشتہ داروں کوان اوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بنالیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار ماموں ممانی ان کے بچے ہمارے گر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میزان انجمن کے رکن بن جاؤ، دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ہندوؤں کا اوتار چن بسوی شور مرگیا، اس کی روح صدیق دین دارصا حب میں آگئ، صدیق دین دارصا حب مرے نہیں اور وہ خداکی اصلی صورت میں نہیں بلکہ اور روپ میں آئے تھے، اب لطیف آباد سندھ میں جدید دنیا کا آدم اور خداشخ محمد ہے، ان کی مذہبی انجمن میزان کے رکن بن جاؤ۔ شکر کرش، نرسیو،







ہنومان، کالی دیوی، رام پیسب پیغیبر تھے اور شکر کی قوت زبر دست تھی، رسول مقبول محمد رسول اللّہ کواپنی تمام طاقت شکر نے دی تھی، محمد رسول اللّه میں شکر کی روح منتقل ہوگئی، سورۃ اخلاص صدیق دین دارچن بسویشور نے خود نازل کی تھی اور انہوں نے تفسیر بھی کہ تھی ہے۔

آپ کواللہ اور رسول کا واسطہ ہے جلد جواب سے مطلع فرما ہے ، ہماری ممانی کہتی ہیں: ''میزان انجمن دنیا کے مسلمانوں کوخت کا راستہ بتانے کے لئے وجود میں آئی ہے، پاکستان میں حق کی جماعت میزان انجمن ہی ہے اور صدیق دین دار چن بسویشور دنیا کا نظام چلارہے ہیں۔''

آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم اوراحادیث سے کیا یہ تمام باتیں درست ہیں؟ ہندواو تاروں کی یامسلمان پنجمبروں کی روح کا ایک دوسرے میں یا جس میں چاہے منتقل ہوناضیح ہے؟

صدیق دین دارچن بسویشور کی اصلیت و حقیقت کیا ہے کیا تھی؟ ضرور کی بات

ہیہ کہ یہ جماعت نماز بھی پڑھتی ہے، اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے

ہیں، جیسے سید سراح الدین نرسیواو تاریا صدیق دین دارچن بسویشوران کے نام ہیں،
امید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے ہمارے گھر والے ماموں، ممانی ان کے بچوں

کے ہر جمعہ آکر تبلیغ کرنے سے جیران ہیں، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیس یا نہ مانیس گھر ہیں

آنے سے منع کردیں؟ اپنے بیٹوں کے لئے رشتہ مانگتے ہیں کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنوار ک

ہیں اپنے صدیق دین دارچن بسویشور کے ہیرو ماموں کے بیٹوں کو دے سکتے ہیں؟ شرعی

میشیت سے جوابات عنایت فرما کر ہمارے ایمان کو مخفوظ رکھنے میں معاون بنیں، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ شنی ہیں ہم سب سنی ہیں اور بڑے چھوٹے سب فرہی گھرانہ ہے۔

ج..... ''میزان انجمن' قادیا نیول کی بگڑی ہوئی جماعت ہے، بیلوگ مرزا قادیانی کو' مسیح موعود' مانتے ہیں، حیررآ بادد کن میں مرزا قادیانی کا ایک مرید بابوصدیق تھا، اس کو مامور من اللہ، نبی، رسول، یوسف موعود اور ہندوؤں کا چن بسویشور او تار مانتے ہیں۔ بابوصدیق





کے بعد شخ محمد کومظہر خدا اور تمام رسولوں کا اوتار مانتے ہیں، اس لئے ''دین دارانجمن' اور ''میزان انجمن' کے تمام افراد مرزائیوں کے دوسر نے فرقوں کی طرح کا فرومر تدہیں، یہ لوگ قادیانی عقائد کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تناسخ کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اس انجمن کے افراد کوان کے عقائد جاننے کے باوجود مسلمان سمجھنا بھی گفر ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کا ''میزان انجمن' کے کسی مرتد سے نکاح نہیں ہوسکتا، اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئی تو ''میزان انجمن' کے کسی مرتد سے نکاح نہیں ہوسکتا، اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئی تو ساری عمر زنا اور بدکاری کا وبال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ دینا اور ان کے ساتھ ساجی و معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیم رتد وں کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا ہے، حالانکہ ان کے عقائد خالص گفریہ ہیں۔

دین دارانجمن کاامام کا فرومر تدہےاس کے بیچھے نماز نہیں ہوتی

س.... نیوکرا چی میں قادیا نیوں کی عبادت گاہ معجد فلاح دارین میں ''دین دار جماعت'
کا قادیانی یاسین پیش امام ہے، جو بہت چالاک، جھوٹا مکار اور غاصب ہے، اس نے مکاری سے گئی کوارٹر حاصل کر رکھے ہیں، کئی غریب اور کمزور لوگوں کے کوارٹروں پر خود بھنہ کر رکھا ہے اور کئی غریب اور کمزور لوگوں کے کوارٹروں کے تالے توڑ کر اپنے پالتو بدمعاشوں کا قبضہ کر وارکھا ہے، اور کئی مسلمانوں کو دھوکا دے کر مسجد کے نام سے رقم وصول بدمعاشوں کا ورمسجد میں لگانے کے بجائے اپنے گھر میں خرچ کی۔ اور اپنے پالتو بدمعاشوں کی اور مسجد میں لگانے کے بجائے اپنے گھر میں خرچ کی۔ اور اپنے پالتو بدمعاشوں کی سر پرستی اور عیاشی پر خرچ کی۔ براہ کرم آپ یہ بتا کیں جن لوگوں نے لاعلمی میں مسجد کے نام پر اس کور قم دی اس کا ثواب ان کو ملے گایا وہ رقم بربا دہوگئی؟ اور ہمارے محلّہ کے پچھ لوگ لاعلمی میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتا کیں ہونے کاعلم ہوا تو نماز چھوڑ دی ، اب لوگ قریبی بلال مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتا کیں جونمازیں ہم

ج ج.....'' دین دارانجمن'' قادیا نیوں کی جماعت ہے اور بیلوگ کا فر ومرتد ہیں،کسی غیرمسلم

لوگ اب تک قادیانی یاسین کے چیچے لاعلمی میں پڑھ چکے ہیں وہ نمازیں ہوگئیں یاان کی

قضا کرنا پڑے گی یا کوئی اور طریقہ ہے؟







کے بیچھے پڑھی گئی نماز ادانہیں ہوتی، جن لوگوں نے غلط نہی کی بنا پریاسین مرتد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں لوٹا ئیں، اور مسلمانوں کولازم ہے کہ''دین دارانجمن'' کے افراد جہاں جہاں مسلمانوں کو دھوکا دے کرامامت کررہے ہوں ان کومبجد سے نکال دیں، ان کی تنظیم کو چندہ دینا اوران کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ دین دارانجمن کے پیروکار مرتد ہیں ان کا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے

س ..... ہمارے محلے میں دین دارا تجمن کے نام سے ایک تظیم کام کررہی ہے، جس کے نگران اعلیٰ سعید بن وحید صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں، ان کے صاحب زادے کا حال ہی میں حادثہ کی وجہ سے انتقال ہوگیا، علاقے کے مسلمانوں کے دعمل کی وجہ سے اسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعداسی قبرستان میں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعداسی قبرستان میں تدفین کردی گئی، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جسس دین دارا مجمن کے حالات وعقائد پروفیسرالیاس برنی مرحوم نے اپنی شہرہ آفاق کی سند نو دیانی ند ہب' میں ذکر کئے ہیں، اور جناب مفتی رشیداحد لدھیانوی نے اس فرقہ کے عقائد پڑستقل رسالہ '' بھیڑی صورت میں بھیڑیا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یہ جماعت، قادیانیوں کی ایک شاخ ہے، اور اس جماعت کا بانی بابوصدیق دین دار ''چن بسویشور'' خود بھی نبوت بلکہ خدائی کا مدعی تھا، بہر حال یہ جماعت مرتد اور خارج از اسلام ہے، ان سے مسلمانوں کا سامعاملہ جائز نہیں، ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے، نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جومردہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کردیا گیا ہے اس کوا کھاڑنا ضروری ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے قبرستان کواس مردار سے پاکریں۔







## عقی**ر و ختم نبوت** نزول حضرت عیسیٰ علیهالسلام

س .....حضرت عيسى عليدالسلام كب آسان سے نازل ہوں گے؟

ج .....قرآن کریم اوراحادیث طیبه میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تشریف آوری کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شار کیا گیا ہے اور قیامت سے ذرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خبر دی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کا معین وقت نہیں بتایا گیا کہ فلاں صدی میں آئے گی ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کا وقت بھی معین نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں صدی میں تشریف لا کیں گے۔

قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:
"اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی، پستم اس میں ذرا بھی شک مت کرو۔" (سورہ
زخرف)۔ بہت سے اکا برصحابہ و تا بعین کے اس آیت کی تفییر میں فرمایا ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، حافظ ابن کثیر کھتے ہیں:
"نیہ تفییر حضرت ابو ہریں ہ، ابن عباس ، ابوالعالیہ،

ابومالکؓ، عکرمہؓ، حسن بھریؓ، قادہؓ، ضحاکؓ اور دیگر حضرات سے مروی ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کی متواتر احادیث وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسی علیہ السلام کے قیامت سے قبل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔''

(تفسیرابن کثیر ج:۴ ص:۱۳۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد نقل

كرتے ہيں كه:







''شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیہم الصلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فر مایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھرموسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فر مایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک وقت تو خدا تعالیٰ کے علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فر مایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں، البتہ میرے دب کا مجھے سے ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال نکے گاتو میں اس کوتل کرنے کے لئے نازل ہوں گا، وہ مجھے دیکھ کر اس طرح بی جھلنے لگے گا جیسے سیسہ بھلات کردیں گے، یہاں تک شجر و ججر مجھی پکاراٹھیں گے کہ اے مسلم! میرے پیچھے کا فرچھیا ہوا ہے، اس کوتل کردے۔

قتل دجال کے بعد لوگ اپنے النے علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے۔اس
کے بچھ عرصہ بعد یا جوج ما جوج تکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں
گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں
بدد عاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ ان پر یکبارگی موت طاری کر دیں گے، یہاں تک کہ زمین ان
کی بد ہو سے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جوان کے اجسام کو
بہاکر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے رب کا مجھ سے یہ عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو
قیامت کی مثال پورے دنوں کی حالمہ کی ہی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں
جانتے کہ اچا تک دن میں یارات میں کسی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔'(مندا حمر، ابن
ماحہ، متدرک حاکم ، ابن جربر)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد سے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قربِ قیامت میں ہوگی۔

س....نيزآپ كى كيا كيانشانيان دنيا پرظامر مول گى؟

ح.....آپ کے زمانہ کے جو واقعات، احادیث طیبہ میں ذکر کئے گئے ہیں ان کی فہرست خاصی طویل ہے مختصراً:











💨 : ..... آپ سے پہلے حضرت مہدی کا آنا۔

ﷺ:....آپ کا عین نماز فجر کے وقت اتر نا۔

الله الدجال.» عمار ميس آيكا قنوت نازله كطور يريدعا يرهنا: "قتل الله الدجال.»

💨:.....نماز سے فارغ ہوکرآپ کا قتل دجال کے لئے ٹکلنا۔

💨 :..... د جال کا آپ کود کی کرسیسے کی طرح گیصلنے لگنا۔

السين بابلد" نامي جگه پر (جوفلسطين شام ميس سے) آپ كا دجال كوتل

كرنا،اورايينے نيزے پراگا مواد جال كاخون مسلمانوں كود كھانا۔

خزیر کوتل کرنے کاعام حکم دینا۔

۔۔۔۔۔آپؒ کے زمانہ میں امن وامان کا یہاں تک پھیل جانا کہ بھیڑیئے، بمریوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بیچے سانپوں کے ساتھ کھیلئے لگیں۔

💨 :..... کھر صد بعد یا جوج ما جوج کا نکلنا اور چار سوفساد پھیلا نا۔

ﷺ:....ان دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے رفقاء سمیت کوہ طور پر تشریف لے جانااور دہاں خوراک کی تنگی پیش آنا۔

الآخرآپ کی بددعا سے یا جوج ماجوج کا یکدم ہلاک ہوجانا اور بڑے

بڑے پرندوں کا ان کی لاشوں کواٹھا کرسمندر میں پھینکنا۔

ﷺ:.....اور پھرزور کی بارش ہونا اور یا جوج ماجوج کے بقیہ اجسام اور تعفٰ کو بہا کرسمندر میں ڈال دینا۔

، .....حضرت عیسی علیه السلام کاعرب کے ایک قبیله بنوکلب میں نکاح کرنا اور

اس ہے آپ کی اولا دہونا۔

. ﴾:.....'' فح الروحا''نا مي جگه پنج كر حج وعمره كااحرام با ندهنا\_



MA

إهرات ا

www.shaheedeislam.com





الله عليه وسلم كاروضة اطهر پر حاضرى دينا اورآپ صلى الله عليه وسلم كروضة اطهر پر حاضرى دينا اورآپ صلى

💸 :.....وفات کے بعدروضهٔ اطهر میں آپ کا دفن ہوناوغیرہ وغیرہ۔

ا اورمقعد کا می با اورمقعد کا می خص کوآپ کے حکم سے خلیفہ بنایا جا نا اور مقعد کی وفات کے بعد قرآن کریم کاسینوں اور صحیفوں سے اٹھ جانا۔

الله المرض كا تكنا اور عنه نكانا، نيز دابة الارض كا نكلنا اور

مؤمن وكافر كے درمیان امتیازی نشان لگاناوغیرہ وغیرہ۔

س ..... يكس طرح ظاهر موكاكرة بهى حضرت عيسى عليه السلام بين؟

ج.....آپ کا بیسوال عجیب دلچیپ سوال ہے،اس کو سجھنے کے لئے آپ صرف دو باتیں پیش نظر رکھیں:

اول: ..... کتب سابقہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وعلامات ذکر کی گئی تھیں، جولوگ ان علامات سے واقف تھان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیا پہچا نے ہیں جیسا اپنے لڑکوں کو پہچا نے ہیں۔ اگرکوئی آپ سے دریافت کرے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخرالز مان صلی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا فرما کیں گے؟ یہی نا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو کتب سابقہ میں مذکور تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات اقدس پر اللہ علیہ وسلم کی صفات جو کتب سابقہ میں مذکور تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واقد سی منظبق کرنے کے بعد ہر شخص کوفوراً یقین آجاتا تھا کہ آپ وہی نبی آخرالز مان ہیں (صلی منظبق کرنے کے بعد ہر شخص کوفوراً یقین آجاتا تھا کہ آپ وہی نبی آخرالز مان ہیں اللہ علیہ وسلم کی خوصفات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی وصفات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واد فی ساشہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں! کوئی شخص ان ارشا دات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناوا تف ہویا کے فطری کی بنا پر ان کے چیپاں کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، یا محض ہے دھرمی کی وجہ سے اس سے پہلو تھی کرے حیواں کر میں لاعلاج ہے۔







دوم :....بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آدمی یقین لانے پر مجبور ہوجا تاہے اور اسے مزید دلیل کی احتیاج نہیں رہ جاتی ،مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مکان کے سامنے محلے بھر کے لوگ جمع ہیں، پورا مجمع افسر دہ ہے، گھر کے اندر کہرام مجا ہوا ہے، درزی کفن می رہا ہے، کچھلوگ یانی گرم کررہے ہیں، کچھ قبر کھودنے جارہے ہیں، اس منظر کود کھنے کے بعد آپ کو یہ یو چھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا انقال ہوگیا ہے؟ اورا گرآپ کو بیجھی معلوم ہو کہ فلال صاحب کا فی مدت سے صاحب فراش تھے اوران کی حالت نازک ترتھی تو آپ کو پیمنظر دیکھ کرفوراً یقین آ جائے گا کہان صاحب کا انتقال ہوگیا ہے۔

سیرناعیسی علیه السلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وقت، خاص ما حول اورخاص حالات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب وہ پورا نقشہ اور سارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ واقعی عیسیٰ عليه السلام بين يانهين؟

تصور کیجئے! حضرت مہدی عیسائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں، اتنے میں اطلاع آتی ہے کہ دجال نکل آیا ہے،آپ اینے لشکر سمیت بے جلت بیت المقدس کی طرف لوٹتے ہیں،اور دجال کے مقابلے میں صف آراء ہوجاتے ہیں، دجال کی فوجیس اسلامی اشکر کا محاصرہ کر لیتی ہیں،مسلمان انہائی تنگی اورسراسیمگی کی حالت میں محصور ہیں،اتنے میں سحر كوفت ايك آواز آتى ہے: "قلد اتاكم الغوث!" (تہمارے پاس مددگار آپہنچا!)، اپنى زبوں حالی کود کی کرایک شخص کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ:''یکسی پیٹ جرے کی آوازمعلوم ہوتی ہے۔'' پھرا جا تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوفر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ ر کھے سفید منارہ کے پاس نزول فرماتے ہیں اور عین اس وقت لشکر میں پہنچتے ہیں جبکہ مجبح کی ا قامت ہو چکی ہےاورا مام صلی پر جاچکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

یہ تمام کوائف جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جب وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو کون ہوگا جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی



المرتب





شناخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی صفات وعلامات، ان کا حلیہ اور ناک نقشہ، ان کے زمانۂ نزول کے سیاسی حالات اور ان کے کارناموں کی جزئیات اس قدرتفصیل سے بیان فرمائی ہیں کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب یہ پورانقشہ لوگوں کے سامنے آئے گا توایک لمحہ کے لئے کسی کوان کی شناخت میں تر دد نہیں ہوگا۔ چنانچے کسی کمزور سے کمزور روایت میں بھی پنہیں آتا کہان کی تشریف آوری پر لوگوں کوان کے پیچاننے میں دفت پیش آئے گی، یا پیکدان کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوجائے گا، کوئی ان کو مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا، اس کے برعکس بیآتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، دجال کے لشکر سے خٹنے کے بعد غیر مذاہب کے لوگ بھی سب کے سب مسلمان ہوجائیں گے اور دنیا پرصرف اسلام کی حکمرانی ہوگی۔

بی بھی عرض کردینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رواں صدی تک بہت سے لوگوں نے مسحیت کے دعوے کئے اور بہت سے لوگ اصل فقل کے درمیان تمیز نه کر سکے،اور نیاو اقفی کی بناپران کے گرویدہ ہو گئے، کین چونکہ وہ واقعتاً''مسیح''نہیں تھے، اس لئے وہ دنیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کافر بنا کر اور ان کے درمیان اختلاف وتفرقہ ڈال کر چلتے ہے۔ان کے آنے سے نہ فتنہ وفساد میں کمی ہوئی ، نہ كفر وفتق کی ترقی رک سکی ، آج زمانے کے حالات ببا نگ دہل اعلان کررہے ہیں کہ وہ اس تاریک ماحول میں اتنی روشنی بھی نہ کر سکے جتنی کہ رات کی تاریکی میں جگنوروشنی کرتا ہے۔وہ بيستح كدان كى من مانى تاويلات كى دريدان كى مسيت كاسكة چل فكلے گا،كين افسوس كه ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمودہ علامات اتنی بھی چسیاں نہ ہوئیں جتنی کہ ماش کے دانے پر سفیدی ،کسی کواس میں شک ہوتو آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دفرموده نقشه کوسامنے رکھے اورآ پے سلی اللہ علیہ وسلم کی ارشا دفرمودہ ایک ایک علامت کو ان مدعیوں پر چسیاں کر کے دیکھے، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرسکتا ہے مگران مدعیوں پر حضرت عیسی علیه السلام کی صفات و علامات منطبق نہیں ہوسکتیں۔ کاش! ان لوگوں نے بزرگوں کی پیضیحت یادر کھی ہوتی:



إهرات







بصاحب نظرے بنما گوہر خود را عیسیٰ نتوال گشت بہ تصدیق خرے چند

خاتم النبتين كالحيح مفهوم وہ ہے جوقر آن وحديث سے ثابت ہے س....ایک بزرگ نے خاتم النہین یالفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھاہے:

''اسلام کوخاتم الا دیان کا اور پیغمبراسلام کوخاتم الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔

خاتمیت کے دومعنے ہوسکتے ہیں ،ایک بیر کہ کوئی چیز ناقص اور غیر کممل ہواور وہ رفتہ رفتہ کامل ہوجائے، دوسرے بید کہ وہ چیز نہا فراط کی مدیر ہونہ تفریط کی مدیر بلکہ دونوں کے درمیان ہو جس کا نام اعتدال ہے۔اسلام دونوں پہلوؤں سے خاتم الا دیان ہے،اس میں کمال اور اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس عالیشان عمارت کی آخری اینٹ ہول جس کو گزشته انبیاء تعمیر کرتے آئے ہیں، یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے،اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ مذہب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقہ کا نام ہے اورمسلمانوں کی قوم ایک معتدل قوم پیدا کی گئی ہے اس سے اسلام کےاعتدال کا ثبوت ملتا ہے۔'' کیا خاتم انٹیین کا پیمفہوم سیجے ہےاور سبھی فرقوں کا اس پر ا تفاق ہے؟ راہنمائی فر ما کرممنون فر ماویں۔

ح.....''خاتم الانبیاء'' کا وہی مفہوم ہے جو قرآن و حدیث کے قطعی نصوص سے ثابت اور امت کا متواتر اوراجماعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم'' آخری نبی'' ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کونبوت عطانہیں کی جائے گی ،اس مفہوم کو باقی رکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کئے جائیں وہ سرآ تکھوں پر ، اپنی عقل وقہم کےمطابق ہرصا حبِ علم نکات بیان کرسکتا ہے،لیکن اگر ان نکات ہے متواتر مفہوم اور متواتر عقیدہ کی نفی کی جائے ، توبیہ ضلالت وگمراہی ہوگی اورایسے نکات مردود ہوں گے۔

خاتم الننبتين اورحضرت عيسى عليهالسلام خاتم انبیین کے کیامعنی ہیں؟ آخری نبی یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو



المرست المرست





نبوت نہیں عطا کی جائے گی۔مولا ناصاحب!اگرخاتم النبیین کے بیمعنی ہیں کہآ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو حضرت عا کنٹٹے کے قول کی وضاحت کر دیں۔حضرت عا نَشَرُّم ما تي ہيں:''اےلوگو! بيتو کهو که آپ صلى الله عليه وسلم خاتم النهيين تھے،مگريه نه کهو که آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (حضرت عا کشٹہ، تکملہ مجمع البحار )۔ ح ....اسی جمله مجمع البحار میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیار شاد، حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری کے پیش نظر فر مایا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ صلی الله علیه وسلم سے پہلے ملی تھی اس لئے حضرت عائشہ رضی الله عنها کا منشابیہ ہے کہ کوئی بددین خاتم انبیین کے لفظ سے حضرت عیسی علیہ السلام کے نہ آنے پر استدلال نہ کرے، جبیا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ آیت خاتم النبین حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے آنے کوروکتی ہے۔ پس حضرت عا ئشەرضی اللەعنہا کا بیارشادمرزا قادیانی کی تر دیدو تکذیب کے لئے ہے۔ س.....مهدى اس دنياميس كتشريف لائيس كي؟ اوركيامهدى اوعيسى ايك ہى وجود بين؟ ج .....حضرت مهدی رضوان الله علیه، آخری زمانه میں قرب قیامت میں ظاہر ہول گے، ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد د جال نکلے گا اوراس کولل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔اسی سے بیجھی معلوم ہوگیا کہ حضرت مہدیؓ اور حضرت عیسلی علیہ السلام دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں۔مرزا قادیانی نے خودغرضی کے لئے عیسلی اور مهدی کوایک ہی وجود فرض کرلیا، حالا نکه تمام اہل حق اس پرمتفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اورحضرت مهدی علیهالرضوان دونوںا لگا لگ شخصیتیں ہیں ۔

نبوت تشريعی اورغيرتشريعی ميں فرق

ن .....أمّ المؤمنين حضرت عا كشهٌ فرماتي بين:

"قولوا انه خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبى بعده" ج.....تكمله مجمع البحاريين علامه محمر طاهر پڻنی نے بيقول نقل كركيكھا ہے: "وهذا ناظر الى نزول عيسىٰ."

المرت

www.shaheedeislam.com





لعنی بیارشاد حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے پیش نظر فر مایا۔

س.....ا مام عبدالو ہاب شعرا کی فر ماتے ہیں:''مطلق نبوت نہیں اٹھا کی گئی محض تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔جس کی تائید حدیث میں حفظ القرآن...الخ۔ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرلیا اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشبہ داخل موكئ )اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كقول مبارك" لا نبى بعدى و لا رسول" ي مراد صرف بیہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جوشریعت لے کرآئے ۔محی الدین ابن عر بیّ فرماتے ہیں:''جونبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہوئی ہے وہ صرف غیرتشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت۔''الله تعالی اپنے بندوں پرمہر بان ہے اس لئے اس نے ان کی خاطر تشریعی نبوت باقی رکھی۔ مذکورہ بالا دواقوال واضح فرمادیں۔تشریعی اور غیرتشریعی بھی واضح فر مادیں، کیااس کواینے لئے دلیل بناسکتے ہیں؟

ح..... شیخ ابن عربی اولیاءاللہ کے کشف والہام کو''نبوت'' کہتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جومنصب عطا کیا جاتا ہے اسے''نبوت تشریعی'' کہتے ہیں۔ بیان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کی نبوت ان کے نزد یک تشریع کے بغیر نہیں ہوتی اس لئے ولايت والى نبوت واقعتاً نبوت ہىنہيں۔علامەشعرائی اور شخ ابن عربی بھی انبياء کرام والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے) کوختم مانتے ہیں اور ولایت کو جارى \_اوريبى عقيده ابل سنت والجماعت كاسبے، فرق صرف اصطلاح كا ہے \_ والله اعلم!

کیایا کستانی آئین کےمطابق کسی کو صلح یا مجدد ماننا کفرہے؟

س.....آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت عیسلی علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کین یا کستانی آئین کے مطابق ، جو بھٹو دور میں بناتھا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی مصلح ،کوئی مجد دیا کوئی نبی نہیں آسکتا۔اگر کوئی شخص اس بات پریقین رکھتا ہے تو وہ غیرمسلم ہے۔اس لحاظ سے تو میں اور آپ بھی غیرمسلم ہوئے، کیونکہ آپ نے بعض سوالات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اورحضرت مہدی تشریف لائیں گے، براہ مہر بانی اس مسکلہ پرروشنی ڈالیں۔







ح ..... جناب نے آئین پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے اس کے سجھنے میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے،اورآپ نے اس کوفل بھی غلط کیا ہے۔آئین کی دفعہ ۲۷(۳) کا پورامتن ریہ:

''جو څخص څرصلی الله علیه وسلم (جوآ خری نبی ہیں) کے خاتم النبيين ہونے پرقطعی اورغیرمشر وططور پرایمان نہیں رکھتایا جو تخص محمہ صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں پاکسی بھی فتم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جو محض کسی ایسے مدعی کو نبی یادینی مسلح تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔''

آئین کی اس دفعہ میں ایک ایسے تخص کوغیر سلم کہا گیا ہے جوآنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہونے کا قائل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے حصول کامدی ہویاایسے مرعی تبوت کواپنادینی پیشوانسلیم کرتا ہو۔

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہول گے، نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے،اور نہ کوئی ان کو نبی مانتا ہے۔اورحضرت عیسلی علیہالسلام بلاشبہ نبی ہیں،مگران کونبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ملی بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے چھسوسال پہلے مل چکی ہے۔ مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعدان کی نبوت پرایمان نہیں لائیں گے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے، جس طرح حضرت نوح ،حضرت ابراہیم ،حضرت موسیٰ اور دیگرا نبیاء کرام کی نبوت پرایمان ہے (علی نبینا علیهم الصلوت والتسلیمات )۔اس لئے آئینِ پاکستان کی اس دفعہ کا اطلاق نہ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدعی نبوت نہیں ہوں گے، نہ حضرت عیسی علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے نہ کہ بعد کی ،اور نہان مسلمانوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے جو ان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے بعدحاصل ہونے والى نبوت كا دعوى كيا۔ "يا ايها الناس انسى رسول الله اليكم جهيعا." (الاعراف:١٥٨) كانعره لكاياءاورلوگول كواس نئى نبوت يرايمان لانے كى دعوت







دی، نیز اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا دینی مصلح اور پیشوا تشلیم کیااوران کی جماعت میں داخل ہوئے۔

امیدہے میخضری وضاحت آپ کی غلط ہی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

ختم نبوت کی تحریک کی ابتداء کب ہوئی؟

س....ختم نبوت کی تحریک کی ابتداء کب ہوئی؟ آیارسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد جب جھوٹے مدعیانِ نبوت نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

ح ....ختم نبوت کی تحر یک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد: "انا خاتم النبیین لا نبی بعدی" سے ہوئی ۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے مدعیانِ نبوت کے خلاف جہاد کرکے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔

حضرت عیسی علیه السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

س.....ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔حدیث کی روشنی میں بیان کریں کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہوں گے یا پھر اس عمر میں تشریف لائیں گے جس عمر میں آپ کو آسان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کاوش سے چند قادیانی اپناعقیدہ درست کرلیں، یہ ایک قتم کا جہاد ہے، آپ کی تحریر ہمارے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

ج.....حضرت عیسی علیه السلام جس عمر میں آسان پراٹھائے گئے اس عمر میں نازل ہوں گے،ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پراثر انداز نہیں، جس طرح اہل جنت، جنت میں سدا جوان ر میں گے اور وہاں کی آب و ہواان کی صحت اور عمر کومتاً ثر نہیں کرے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اس وقت قیام فرما ہیں، وہاں زمین کے نہیں آسمان کے قوانین جاری ہیں، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ:'' تیرے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔''









اس قانونِ آسانی کے مطابق ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے گئے ہوئے دودن بھی نہیں گزرے۔آپ غور فر ماسکتے ہیں کہ صرف دودن کے انسان کی صحت وعمر میں کیا کوئی نمایاں تبدیلی رونما ہوجاتی ہے؟

مشکل بیہ ہے کہ ہم معاملاتِ الہید کو بھی اپنی عقل وفہم اور مشاہدہ وتجربہ کے تراز و میں تو لنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک مؤمن کے لئے فرمود ہُ خدا اور رسول سے بڑھ کریقین و ایمان کی کون تی بات ہو سکتی ہے؟

حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ پیدا ہونے کا سوال تو جب پیدا ہوتا کہ وہ مرکچے ہوتے، زندہ تو دوبارہ پیدا نہیں ہوا کرتا، اور پھر کسی مرے ہوئے محض کا کسی اور قالب میں دوبارہ جنم لینا تو'' آوا گون' ہے جس کے ہندوقائل ہیں۔ کسی مدی اسلام کا بیدعویٰ ہی علط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت نے اس کے قالب میں دوبارہ جنم لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحثیت نبی کے تشریف لا کبیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحثیت نبی کے تشریف لا کبیں گے یا بحثیت اُمتی کے؟

س.....حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحثیت نبی تشریف لائیں گے یا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حثیت سے؟ اگر آپ بحثیت نبی تشریف لائیں گے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین کیسے ہوئے؟

ج.....حضرت عیسی علیه السلام جب تشریف لائیں گے تو بدستور نبی ہوں گے، لیکن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کی شریعت منسوخ ہوگی اور ان کی نبوت کا دورختم ہوگیا۔ اس لئے جب وہ تشریف لائیں گے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چروی کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ ان کی چروی کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے خلاف نہیں کیونکہ نبی آخر الزمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیں، حضرت عیسی علیہ السلام کو نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی چکی تھی۔









## کیا حضرت عیسی علیه السلام کے رفع جسمانی کے متعلق قرآن خاموش ہے؟

س.....زید بیراعتقاد رکھے اور بیان کرے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام کے زندہ آ سان پر اٹھائے جانے یاوفات دیئے جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے،جیسا کہ زید کی بیعبارت ہے: ''قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجسم وروح کے ساتھ کرہ زمین سے اٹھا کر آسان پرکہیں لے گیا اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت یائی اورصرف ان کی روح اٹھائی گئی،اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور خدا ثبات۔'' تو زید جو یہ بیان کرتا ہے، آیا اس بیان کی بنايرمسلمان كهلائے گایا كافر؟ وضاحت فرمائيں۔

ح..... جوعبارت سوال میں نقل کی گئی ہے، بیمودودی صاحب کی تفہیم القرآن کی ہے، بعد کے ایڈیشنوں میں اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اس لئے اس پر کفر کا فتو کانہیں دیا جاسکتا البته گمراه کن غلطی قرار دیا جاسکتا ہے۔

قرآن كريم ميس حضرت عيسى عليه السلام كرفع جسماني كي تصريح" بل دفعه الله اليه" اور"اني متوفيك ورافعك الى" مين موجود بــــ چنانچيتمام ائمة تفسيراس يرشفق ہیں کدان آیات میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کوذکر فر مایا ہے اور رفع جسمانی یراحادیث متواتر ہموجود ہیں۔قرآن کریم کی آیات کواحادیث متواتر ہاورامت کے اجماعی عقیدہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی میں قطعی دلالت کرتی ہیں اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کریم حفزت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی کی تصریح نہیں کرتا۔

حضرت عيسى عليه السلام كوكس طرح بيجانا جائے گا؟

س.....اگر حضرت عیسی علیه السلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں توجب وہ اتریں گے تو لازم ہے کہ ہر شخص ان کواتر تے ہوئے دیکھ لے گا،اس طرح تو پھرا نکار کی گنجائش ہی نہیں، اورسب لوگ ان پرائمان لے آئیں گے۔









ج..... جی ہاں! یہی ہوگا اور قرآن وحدیث نبوی میں یہی خبر دی گئی ہے، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہے:

''اورنہیں کوئی اہل کتاب میں سے، مگر ضرورائیمان لائے گا اس پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ'' اور حدیث شریف میں ہے:

''اور میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں عسیٰ بن مریم کے کیونکہ میر سے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، پس جبتم اس کودیکھوتو اس کو پہچان لینا۔ قد میا نہ، رنگ سرخ وسفید، بال سید ھے، بوقت نزول ان کے سرسے گویا قطرے ٹپک رہے ہوں گے، خواہ ان کوتری نہ بھی پیچی ہو، ملکے رنگ کی دوزرد چا دریں زیب تن ہوں گی، پس صلیب کوتو ڑ ڈالیس گے، خزیر کوتل کریں گے، جزیہ کو بند کردیں گے اور تمام مذاہب کو معطل کردیں گے، وڈالیس تک کہ اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے، اور اللہ تعالی ان کے بہاں تک کہ اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے۔ زمین میں امن و امان کا دور دورہ ہوجائے گا، یہاں تک کہ اونٹ شیروں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں کے ساتھ چریں گے اور نیچ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں کے ساتھ چریں گے اور نیچ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں کہنچا کیں مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ (مند احمد جنت عسمی عالیہ السلام کامشن کیا ہوگا ؟

س.....حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اور ان کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام اللّٰہ تعالیٰ کامکمل اور پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی آ مدعیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہوسکتی ہے۔

اگراسلام کے لئے تسلیم کرلیا جائے تو ہمارے آخرالز مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں کمی ہوگی، برائے نوازش اخبار کے ذریعہ میرے سوال کا جواب دے کرایسے ذہنوں







كومطمئن سيحيح كه حضرت عيسلى عليه السلام كامشن كيا موگا؟

ج....حضرت عیسی علیه السلام کی تشریف آوری کامشن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خود پوری تفصیل و وضاحت سے ارشاد فرمادیا ہے، اس سلسلے میں متعدد احادیث میں پہلے نقل کرچکا ہوں، یہاں صرف ایک حدیث یاک کاحوالہ دینا کافی ہے۔

'' حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انبیاءعلا تی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں مگر ان کا دین ایک ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا اور وہ نازل ہونے والے ہیں، پس جب ان کودیکھوتو پہچان لو۔

قامت میانه، رنگ سرخ وسفیدی ملا ہوا، میلئے زردرنگ کی دو چادریں زیب تن کئے نازل ہوں گے۔ سرمبارک سے گویا قطر سے ٹیک رہے ہیں، گواس کوری نہ پنجی ہو، پس وہ نازل ہوکرصلیب کوتوڑ دیں گے، خز بر کوقل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، نیس اللہ تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ میں اسلام کے ساتھ ہونے گا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ سے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ بچسانپوں کے ساتھ گھیلیں کے ساتھ اور بھیڑ سے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ بچسانپوں کے ساتھ گھیلیں برس گے اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین میں چالیس برس گھریں گے، پھران کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو وفن کریں گے۔ '

اس ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن یہودونصاریٰ کی اصلاح اور یہودیت ونصرانیت کے آثار سے روئے زمین کو پاک کرنا ہے، مگر چونکہ یہ زمانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وبعث کا ہے اس لئے وہ امت مجمہ یہ کے ایک فرد بن کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔

چنانچايك اور حديث مين ارشاد ب:



199

www.shaheedeislam.com





''سن رکھو کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، سن رکھو کہ وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہیں، سن رکھو کہ وہ دجال کوقل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ بند کر دیں گے، لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے گی، سن رکھو جو شخص تم سے ان کو یائے ان سے میر اسلام کہے۔''

(مجمع الزوائدج:۲ ص:۲۰۵،در منثورج:۲ ص:۲۴۲)

اس لئے اسلام کی جوخدمت بھی وہ انجام دیں گے اور ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے امت محمدیہ میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا باعث نہیں بلکہ آپ کی سیادت و قیادت اور شرف ومنزلت کا شاہ کا رہے، اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ واقعی تمام انبیاء گزشتہ (علی نبینا ولیہم الصلوات والتسلیمات) اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ واقعی تمام انبیاء گزشتہ (علی نبینا ولیہم الصلوات والتسلیمات) آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''اللّٰد کی قتم!موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اطاعت کے بغیر جپارہ ہوتا۔'' (مشکوۃ شریف ص:۳۰)

حضرت عيسلى عليه السلام آسان پرزنده بين

س....جیسا کہ احادیث وقرآن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر ہیں اور ان زندہ ہیں، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کون سے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مثلاً: کھانا پینا، سونا جا گنا اور انس والفت اور دیگر اشیاء ضرورت انسان کو کیسے ملتی ہوں گی؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔ جسسہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں پر زندہ اٹھایا جانا، اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا تو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، جس پر قرآن وسنت کے قطعی دلائل قائم ہیں اور جس پر امت کا اجماع ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ سے دوسرے آسان پر ملاقات ہوئی تھی، آسان پر مادی غذا اور بول و براز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔









حضرت عیسی علیه السلام کی حیات ونزول قرآن وحدیث کی روشنی میں س.....کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا ئیں گے؟ اوروہی آکرامام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟
ج....سیدناعیسی علیه السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا مضمون قرآن کریم کی گئ آینوں میں ارشاد ہوا ہے، اوریہ کہنا بالکل میچے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے اور جن پر بقول مرزا صاحب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے اور جن پر بقول مرزا صاحب میں حضرت کا اعتقادی تعامل چلاآرہا ہے 'وہ سب انہی آیات کریمہ کی تفسیر ہیں۔

سورۃ الصّف آیت: ۹ میں ارشاد ہے:''وہی ہے جس نے بھیجاا پنارسول ، ہدایت اور دین میں دے کرتا کہاسے غالب کر دہتمام دینوں پر ،اگرچہ کتنا ہی نا گوار ہوششر کوں کو۔''

''یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت میں کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ سے دینِ اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میہ خاکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور آئیات اور انوار کے روسے سے کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے ۔۔۔۔۔سو چونکہ اس عاجز کو حضرت سے سے مشابہت تامہ ہے اس لئے خداوند کریم نے سے کی پیش گوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کر کھا ہے۔ یعنی حضرت مسے پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور بیعا جزر وحانی اور معقولی طور پر۔''

(برامین احمد بیه مصنفه مرز اغلام احمد صاحب ص: ۴۹۸، ۴۹۹، روحانی خزائن ج:۱ ص:۵۹۳، ۵۹۳)







'' یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہرایک قتم کے دین پر غالب کرد نے بعنی ایک عالم گرغلبہ اس کوعطا کر نے اور چونکہ وہ عالم گرغلبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں پچھ تخلف ہواس لئے آیت کی اسبت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں نسبت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ سے موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔'' (چشمہ معرفت مصنفہ مرزا غلام احمد صاحب کی اس قسیر سے چند با تیں معلوم ہوئیں:

ا:.....اس آیت میں حضرت عیسکی علیہ السلام کے جسمانی طور پر دوبارہ آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

۲:....مرزاصاحب پر بذریعدالهام خدا تعالی کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اس آیت کی پیش گوئی کا جسمانی اور ظاہری طور پر مصداق ہیں۔

۳:.....امت کے تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اسلام کا غلبہ کا ملہ حضرت مسے علیہ السلام کے وقت میں ہوگا۔

جناب مرزاصاحب کی اس الہامی تغییر ہے جس پرتمام مفسرین کے اتفاق کی مہر بھی شبت ہے، بیثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کے اس قرآنی وعدہ کے مطابق سیدناعیسیٰ علیہ السلام ضرور دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ سے اسلام تمام ندا ہب پر غالب آجائے گا۔ چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ:"اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام مذاہب کومٹادیں گے۔"

(ابوداؤد، منداحہ، متدرک حاکم)

بعد میں جناب مرزاصاحب نے خودمسیت کا منصب سنجال لیالیکن بیتو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیاان کے زمانے میں اسلام کوغلبہ کا ملہ نصیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے







برعکس یہ ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان جناب مرزاصاحب کونہ ماننے کی وجہ سے کافر تھی ہے ۔ ادھر مسلمانوں نے مرزاصاحب اوران کی جماعت کو اسلام سے الگ ایک فرقہ سمجھا، نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا ملہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لئے جناب مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت کے باوجود زمانہ قرآن کے وعدے کا منتظر ہے اور یقین رکھنا چاہئے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام اس وعدے کے ایفاء کے لئے خور بنفس نفیس تشریف لائیں گے، کیونکہ بقول مرزاصاحب … ''ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں پچھ تخلف ہو۔'' ووسری آیت:

سورة النساء آیت: ۱۵۹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لا نے اور تمام اہل کتاب کے ان پرایمان لا نے کی خبر دی ہے، چنا نچہ ارشاد ہے:

''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مگر البتہ ایمان لا وے گا
ساتھاس کے موت اس کی کے پہلے اور دن قیامت کے ہوگا او پران

گواہ۔'' (فصل الخطاب ج: ۲ ص: ۸۰ مؤلفہ عیم نور دین قادیانی)

حکیم صاحب کا ترجمہ بار ہویں صدی کے مجد د حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی فران ہے۔ شاہ صاحب کا ترجمہ بار ہویں صدی کے مجد د حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ناری ترجمہ کا گویا ارد وترجمہ ہے۔ شاہ صاحب اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:
فارسی ترجمہ کا گویا ارد وترجمہ ہے۔ شاہ صاحب اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:
'' یعنی یہودی کہ حاضر شوند زول عیسیٰی را البتہ ایمان آرند۔''

ترجمہ: ..... العنی آیت کا مطلب میہ ہے کہ جو یہودی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں گے وہ ایمان لائیں گے۔'' اس آیت کے ترجمہ سے معلوم ہوا کہ:

ا: ....عیسی علیه السلام کا آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لا نامقدرہے۔

۲:....تبسارے اہل کتاب ان پرایمان لائیں گے۔

س:....اوراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے جس سے پہلے تمام اہلِ کتاب کا ان پرائیان لا ناشرط ہے۔









اب اس آیت کی و تفسیر ملاحظه فر مایئے جو کہ حضورصلی الله علیه وسلم اورا کا برصحابیُّو تابعین سے منقول ہے۔

صحیح بخاری ج:ا ص: ۴۹م میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے حالات میں امام بخاری کے ایک باب باندھاہے:''باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام''اوراس کے تحت سیہ حدیث ذکر کی ہے۔

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ فرمایار سول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے: فتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے!البنة قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت ہے، پس توڑ دیں گےصلیب کواور آل کریں گے خزیر کواور موقوف کریں گےلڑائی اور بہ پڑے گا مال، یہاں تک کنہیں قبول کرے گا اس کوکوئی شخص، یہاں تک کہایک سجدہ بہتر ہوگا دنیا بھر کی دولت سے۔ پھر فرماتے تصابو ہر ریاہ کہ بڑھوا گر جا ہو قرآن کریم کی آیت: ''اورنہیں کوئی اہل کتاب میں ہے مگر ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ یران کی موت سے پہلے اور ہول گے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان بر گواہ۔''

آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگرا می قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے اس لئے حضرت ابو ہر ریو نے اس کے لئے آیت کا حوالہ دیا۔ امام محمد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہرریہ گی ہرحدیث آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔(طحاوی شریف ج: اص: ۲۱) بخاری شریف کے اسی صفحہ پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کی خبر ويت ہوئ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے "وامامكم منكم" فرمايا۔

ید حدیث بھی حضرت ابو ہر رہ اسے مروی ہے جس سے واضح ہوجاتا ہے کہ دونوں حدیثوں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مقصد ہے اوروہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا آخرى زمانه مين حاكم عادل كي حيثيت ساس امت مين تشريف لانا-

٢:....كن العمال ج: ٤ ص: ٢٦٧ (حديث نمبر:٣٩٧٢١ ص: ٢٥٧) مين بروایت ابن عباس انتخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ:''میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے....الخے''









س:.....امام بيهي كى كتاب الاساء والصفات ص:۴۲۴ ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه: ' 'تم كيسے ہوگے جب عيسى بن مريم تم ميں آسان سے نازل ہوں گے اور تم میں شامل ہو کرتمہارے امام ہوں گے۔''

٧:.....تفسير درمنثور ج:٢ ص:٢٣٢ مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے کہ: "میرے اور عیسلی بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، دیکھو! وہ میرے بعدمیری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔''

۵:.....ابوداؤد ص:۹۹۳اورمنداحمه ج:۲ ص:۴۰۰ میں آنخضرے صلی الله علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ:''انبیاء کرام باپشریک بھائی ہیں۔ان کی مائیں (شریعتیں)الگ الگ ہیں اور دین سب کا ایک ہے، اور مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ بن مریم سے ہے کیونکہ میرےاوران کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔اور بے شک وہتم میں نازل ہوں گے پس جبان کود کیھوتو پیچان لینا،ان کا حلیہ پیے قدمیا نه،رنگ سرخ وسفید، دوزر درنگ کی چا دریں زیب بدن ہوں گی ،سر ہے گویا قطرے ٹیک رہے ہوں گے،خواہ ان کوتری نہ پیچی ہو، پس اوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے، پس صلیب کوتو ڑ دیں گے، خزیر کوقتل کریں گے، جزیہ موقوف کردیں گےاور اللہ تعالی ان کے زمانے میں تمام مذاہب کومٹادیں گےاورمسج د جال کو ہلاک کردیں گے، پس زمین میں جالیس برس کٹہریں گے، پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔''

بیتو آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشادات ہیں جن سے آیت زیر بحث کی تشریح ہوجاتی ہے۔

اب چند صحابةٌ وتا بعينٌ كي تفسير بھي ملاحظه فرمائے:

ا:.....متدرك حاكم ج:۲ ص:۹ ۲۰۰۹، درمنثور ج:۲ ص:۲۴۱،اورتفسيرابن جریر ج:۲ ص:۱۸ میں حضرت ابن عباس رضی الله عند نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور بیا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پرایمان لائیں گے۔









۲:....ام المؤمنین حضرت ام سلمهرضی الله عنها اس آیت کی تفسیریه فرماتی بین که هرا بل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیه السلام پر ایمان لائے گا اور جب وہ قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت جینے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے۔

(تفیر درمنثور ج میکورہ صفحہ پر یہی تفییر حضرت علی کرم الله وجہہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن الحفیہ سے منقول ہے۔

ساجہزادے حضرت محمد بن الحفیہ سے منقول ہے۔

ہماجہزادے حضرت محمد بن الحفیہ سے منقول ہے۔

ہماجہزاد کے حضرت محمد بن الحفیہ بسے منقول ہے۔

ہمائیں کہی تفییرا کا برتا بعین حضرت قادہ،

حضرت محمد بن زید مدفی (امام مالک کے استاذ)، حضرت ابومالک غفاری اور حضرت حسن بھری سے منقول ہے۔ حضرت حسن بھری کے الفاظ یہ ہیں: '' آیت میں جس ایمان لانے کا ذکر ہے بیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ہوگا۔ اللہ کی قتم! وہ ابھی آسان برزندہ ہیں،

کا ذکر ہے بیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ہوگا۔ اللہ کی قتم! وہ ابھی آسان برزندہ ہیں،

لیکن آخری زمانے میں جب وہ نازل ہوں گے توان پرسب لوگ ایمان لائیں گے۔''

اس آیت کی جو تفییر میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین سے بھالکو کی ہے بعد کے تمام مفسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے، الہذا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عسلی علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی خبردی ہے اور دور نبوی سے آج تک یہی عقیدہ مسلمانوں میں متواتر چلاآ رہا ہے۔

## تيسري آيت:

سورہ زخرف آیت: ۲۱ میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:''اوروہ نشانی ہے قیامت کی، پستم اس میں مت شک کرو۔'' اس آیت کی تفسیر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بہت سے صحابہ و تا بعین کا ارشاد ہے کہ:عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نازل ہونا قربِ قیامت کی نشانی ہوگی۔

ا: .....عجم ابن حبان میں ابن عباس رضی الله عنه ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا میار شاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا:



ا فبرست ا







''قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔'' (مواردالظمائن ص:۳۳۵ حدیث:۱۷۵۸)

 ۲:....حضرت حذیفه بن اسیدالغفاری رضی الله عنه فرماتے میں که: ہم آپس میں <mark>مٰدا کرہ کررہے تھے،اتنے میں آنخضرت صلی ال</mark>ٹدعلیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ: کیا مٰدا کرہ ہو رہاتھا؟ عرض کیا: قیامت کا تذکرہ کررہے تھا! فرمایا: قیامت نہیں آئے گی جب تک کہاس سے بہلے دس نشانیاں ندد کھ لوا دخان، دجال، دابة الارض، مغرب سے آفتاب كاطلوع مونا، عيسلي بن مريم كانازل مونا، يا جوج وماجوج كانكلنا.....الخين (صحيح مسلم مفكلوة ص٢٧٢) ۳:....اور حدیث معراج جے میں پہلے بھی کئی بارنقل کرچکا ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ: معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہے ہوئی ، قیامت کا تذکرہ ہوا کہ کب آئے گی؟ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا،موسیٰ علیہ السلام سے یو چھا گیا توانہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی ، پھرعیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی توانہوں نے فرمایا: '' قیامت کا ٹھیک ٹھیک وفت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوبھی معلوم نہیں ، البتہ مجھ سے میرے رب کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں دجال نکلے گا تو میں اسے آل کرنے کے لئے نازل ہوں گا۔ ( آ گے قتل د جال اور یا جوج ما جوج کے نکلنے کی تفصیل ہے،اس کے بعد فرمایا) پس مجھ سے میرے رب کا عہدہے کہ جب بیسب کچھ ہوجائے گاتو قیامت کی مثال یورے دنوں کی حاملہ جیسی ہوگی۔''

(منداحد ج: اص:۳۷۵، ابن ماجه ص:۳۰۹، تغییرابن جریر ج: ۱۵ ص:۷۲، متدرک حاکم ج: مین مندرک حاکم ج: مین مندرک حاکم ج: مین مندرک حاکم ج: مین مندرک در منثور ج: مین مندرک در منثور ج: مین مندرک الله علیه الله علیه وسلم سے آیت کی تغییراور حضرت عیسی علیه السلام کا ارشاد جو انہوں نے انبیاء کرام علیم السلام کے مجمع میں فر مایا اور جسے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قتل کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پر دوبارہ تشریف لا نا اور آکر دجالِ تعین کوتل کرنا، اس پر الله تعالی کا قیامت کی نشانی کے طور پر دوبارہ تشریف لا نا اور آکر دجالِ تعین کوتل کرنا، اس پر الله تعالی کا









عہد، انبیاء کرام گاا تفاق اور صحابہ کرام گاا جماع ہے، اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجددین اس کوشلیم کرتے چلے آئے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کسی مؤمن کو حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں شک رہ جاتا ہے...؟

ہم:....اس آیت کی تفسیر بہت سے صحابہؓ و تابعینؓ سے یہی منقول ہے کہ آخری زمانہ میں سیدناعیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قربِ قیامت کی نشانی ہے، حافظ ابن کشراس آیت کی تحت لکھتے ہیں:

'' یعنی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا نا قیامت کی نشانی ہے، یہی تفسیر حضرت ابوہری ہُ ، حضرت ابن عباس ابوالعالیہ ، عکر مہہ ، حسن بھری ، خعاک اور دوسرے بہت سے حضرات سے مروی ہے اور رسول الله علیہ وسلم سے اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبردی ہے۔'' (تفیرابن کشریخ ج: ۲۳ ص: ۱۳۲) حوضی آبیت:

سورۂ مائدہ کی آیت: ۱۸ میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عرض کریں گے:

''اے اللہ! اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بی آپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ عزیز و حکیم ہیں۔''

سیدنااین عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

''عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ: المی ! یہ تیرے بندے ہیں (مگرانہوں نے میری غیر حاضری میں مجھے خدا بنایا اس لئے) واقعی انہوں نے اپنے اس عقیدے کی بنا پر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنالیا ہے اور اگر آپ بخش دیں، یعنی ان لوگوں کو، جن کو صحح عقید سے پر چھوڑ کر گیا تھا اور (اس طرح ان لوگوں کو بھی بخش دیں جنہوں نے اپنے عقیدہ سے رجوع کرلیا، چنانچہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لمبی کردی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں دجال کو قتل کرنے کے لئے آسان سے زمین کی طرف اتارے جائیں









گے، تب عیسائی لوگ اپنے قول سے رجوع کرلیں گے، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے رجوع کیااور تیری تو حید کے قائل ہو گئے اور اقر ارکرلیا کہ ہم سب (بشمول عیسیٰ علیہ السلام کے ) خدا کے بندے ہیں پس اگرآپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع (تفییر در منثور ج:۲ ص:۳۵۰) کرلیا ہے تو آپ عزیز و حکیم ہیں۔''

حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنه کی اس تفسیر سے واضح ہوا کہ بیآ بیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی دلیل ہے۔

آپ نے اپنے سوال میں بیکھی کھاہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام نازل ہوکرا مام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کردینا کافی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے لے کر تیرہویں صدی کے آخر تک امتِ اسلامیہ کا یہی عقیده ر ہاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدیؓ دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں ، اور بیہ کہ نازل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پہلے شخص ہیں جنہوں نے عیسیٰ اور مہدی کے ایک ہونے کاعقیدہ ایجاد کیا ہے،اس کی دلیل نہ قرآن کریم میں ہے، نہ کسی صحیح اور مقبول حدیث میں،اورنہ سلف صالحین میں ہے کوئی اس کا قائل ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت حضرت مہدیؓ اس امت کے امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔

حيات عيسلى عليه السلام يرشبهات

جناب نے بیجی وریافت فرمایا ہے کہ کیا" کل نفس ذائقة الموت" کی آیت حضرت عیسی علیه السلام کی حیات پراثر انداز نہیں ہوتی ؟ جواباً گزارش ہے کہ بیآیت حضرت عيسى عليه السلام كي طرح آپ كو، مجھ كو، زمين كے تمام لوگوں كو، آسان كے تمام فرشتوں كو، بلکہ ہرذی روح مخلوق کوشامل ہے۔آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہرمتنفس کوایک نہ ایک دن مرنا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی موت آئے گی لیکن کب؟ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسلی علیہ السلام کی موت کا وفت بھی بتادیا ہے کہ آخری زمانہ میں نازل ہو کر







وہ چالیس برس زمین پررہیں گے، پھران کا انقال ہوگا،مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں (مشکوة شریف ص:۴۸۰) گےاورمیرےروضہ میںان کوڈن کیا جائے گا۔ اس کئے آپ نے جوآیت نقل فر مائی ہے وہ اسلامی عقیدہ پراٹر انداز نہیں ہوتی، البتہ پیعیسائیوں کے عقیدہ کو باطل کرتی ہے۔اسی بنایر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے یا در بوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا:'' کیاتم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، بھی نہیں مرے گا اورعیسیٰ علیہ السلام کوموت آئے گی۔'' پنہیں فر مایا کہ بھیسیٰ علیہ (درمنثور ج:۲ ص:۳)

## آخری گزارش

السلام مرچکے ہیں۔

جبیا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا مسکد آج پہلی بار میرے آپ کے سامنے پیش نہیں آیا اور نہ قر آن کریم ہی پہلی مرتبہ میرے،آپ کےمطالعہ میں آیاہے،آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے دور سے قر آن مجید متواتر چلاآتا ہے اور حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی۔اس امت میں اہل کشف،مہم و مجد دبھی گزرے ہیں اور بلندیا پیمفسرین وجہتدین بھی، گرہمیں جناب مرزا صاحب سے یہلے کوئی ملہم ، مجدد ، صحابی ، تابعی اور فقیہ ومحدث ایسا نظر نہیں آتا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے آخری زمانہ میں دوبارہ تشریف آوری کامنکر ہو۔قر آن کریم کی جن آیوں سے جناب مرزا غلام احمد صاحب وفات مسيح ثابت كرتے ہيں ،ايك لمحه كے لئے سوچے كه كيابي آيات قرآن کریم میں پہلے موجود نہیں تھیں؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بار نازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیوں کے تمام اکابر.. نعوذ باللہ...قرآن کو شجھنے سے معذوراور عقل وہم سے عاری تھے؟ '' پس اگر اسلام میں بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایسے معلم نہیں آئے جن میں ظلی طور پرنور نبوت تھا تو گویا خدا تعالیٰ نے عمداً قرآن کوضائع کیا کہاس کے حقیقی اور واقعی طور پر سمجھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھا گئے گئے۔ گرید بات اس کے وعدہ کے





برخلاف ہےجسیا کہوہ فرما تاہے انیا نیحین نزلنا الذکر وانہ لہ لحافظون ليعني ہم نے قرآن کوا تاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے ہی باقی نہ رہے اور اس پر یقینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویۂ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی۔اور اس پرایک اورآیت بھی بین قرینہ ہے اور وہ یہ ہے بسل هو ایسات بينات في صدور الذين اوتوا العلم يعي قرآن آيات بينات ہیں جواہل علم کے سینوں میں ہیں۔ بیآیت بلندآ واز سے یکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی حصہ تعلیم قرآن کا ہر باداور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول سے اس کا بودا دلوں میں جمایا گیا یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہےگا۔''

(شهادة القرآن ص:۵۵،۵۴،مؤلفه جناب مرزاغلام احمدقا دياني) بلاشبه جس شخض كوقر آن كريم يرايمان لانامو گااسےاس تعليم پرجھی ايمان لا نامو گاجو گزشته صدیوں کے مجددین اور اکابرامت قرآن کریم سے متواتر سمجھتے چلے آئے ہیں،اور جو شخص قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کرائمہ مجددین کے متواتر عقیدہ کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، بھینا چاہئے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کا منکر ہے۔

سیدناعیسی علیہ السلام کی حیات پر میں نے جو آیات پیش کی ہیں، ان کی تفسیر صحابةٌ وتا بعینؓ کے علاوہ خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بھی نقل کی ہے۔ان کے علاوہ جس صدی کے ائمہ دین اور صاحب کشف والہام مجددین کے بارے میں آپ جا ہیں، میں حوالے پیش کردوں گا کہ انہوں نے قر آن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اورآ خری زمانے میں دوبارہ آنے کو ثابت کیا ہے۔

جن آیوں کوآپ کی جماعت کے حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں من گھڑت تفسیر کے بجائے ان سے کہنے کہان میں ایک ہی آیت



المرات ا





کی تفسیر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے یابعد کے سی صدی کے مجدد کے حوالے سے بیش کردیں کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام مر چکے ہیں، وہ آخری زمانہ میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ ان کا کوئی مثیل آئے گا۔ کیا بیظلم وستم کی انتہا نہیں کہ جو مسلمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ وتا بعین اور ائمہ مجددین کے عقیدے پر قائم ہیں ان کوتو ''فیج اعوج'' (یعنی گراہ اور مجرولوگ) کہا جائے، اور جولوگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور تمام اکا ہر امت کے خلاف قرآن کی تفسیر کریں اور ان تمام ہزرگوں کو 'مشرک'' کھرا کی ان کوتن پر مانا جائے۔

میرے دل میں دوتین سوال آئے ہیں، جن کے جواب چاہتا ہوں، اور یہ جواب قرآن مجید کے ذریعہ دیئے جائیں، اور میں آپ کو یہ بتادینا چاہتا ہوں کہ میں''احمدی'' ہوں، اگرآپ نے میرے سوالوں کے جواب صحیح دیئے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آ جاؤں۔

س: ا: .....کیا آپ قرآن مجید کے ذریعہ بیہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اور اس جہان میں فوت نہیں ہوئے؟

س:۲:.....کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟اوروہ آکرامام مہدی کا دعویٰ کریں گے؟

س: ۳: ..... "كل نفس ذائقة الموت "كالفظى معنى كيا بي؟ اوركيا اس سے آپ كے دوباره آنے يركوئي اثر نہيں براتا ؟

ے ..... جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: ''اگر آپ نے میر سوالات کے جواب سے و میں ان کا توفق و جواب سے و میں آپ کے قریب آجاؤں'' یہ تو محض میں تعالیٰ کی توفیق و ہوایت پر مخصر ہے۔ تاہم جناب نے جو سوالات کئے ہیں، میں ان کا جواب پیش کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دیگر قارئین کا کام ہے کہ میں جواب سے دے رہا ہوں یانہیں؟ اگر میں جواب میں کسی جگہ لغزش ہوتو آپ اس پر گرفت کر سکتے ہیں، و باللہ التوفیق!







اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت جا ہوں گا کہ ایک اصولی بات پیش خدمت کروں۔وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اوران کی دوبارہ تشریف آوری کا مسّلہ آج پہلی بارمیرےاور آپ کے سامنے نہیں آیا بلکہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کرآج تک بیامت اسلامیہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، امت کا کوئی دوراییانہیں گزراجس میں مسلمانوں کا بیعقیدہ نہ رہا ہو،اورامت کے اکابر صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اورائمہ مجددینؓ میں ہے ایک فردبھی ایسانہیں جواس عقیدے کا قائل نہ ہو۔جس طرح نمازوں کی تعداد رکعات قطعی ہے، اس طرح اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اورآ مد کاعقیدہ بھی قطعی ہے، خود جناب مرزاصا حب کوبھی اس کا اقرار ہے، چنانچه لکھتے ہیں:

''مسے ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے،جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اورجس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اورہم وزن ثابت نہیں ہوتی ،تواتر کااول درجہاس کوحاصل ہے۔'' (ازالهاومام، روحانی خزائن ج:۳ ص:۴۰۰)

دوسرى جگه لکھتے ہیں:

''اس امر ہے دنیا میں کسی کوبھی ا نکارنہیں کہ احادیث میں مسے موعود کی کھلی کھلی پیش گوئی موجود ہے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پراتفاق ہے کہ احادیث کی روسے ضرور ایک شخص آنے والا ہےجس کا نام عیسلی بن مریم ہوگا ، اور پیپیش گوئی بخاری اورمسلم اور تر مذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے یائی جاتی ہے جوایک منصف مزاج کی تعلی کے لئے کافی ہے۔"

'' ہ خبر مسیح موعود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہر ایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہاس سے بڑھ کر کوئی



إهرات ا





جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں سے سے کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتابیں جن کی روسے بیخ بسلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے انتہا کی جائیں تو الی کتابیں ہزار ہاسے کچھ کم نہ ہوں گی۔ ہاں بیہ بات اس خص کو سمجھانا مشکل ہے جواسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے۔''

(شهادة القرآن ص:٢، روحانی خزائن ج:٢ ص:٢٩٨)

مرزاصاحب، حضرت عیسی علیه السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اورامت کے اعتقادی عقائد کامظہر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' پھرالیں احادیث جو تعامل اعتقادی یاعملی میں آگر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار گھہر گئی تھیں،ان کو قطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو درحقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ ہے۔'' (شہادة القرآن ص:۵،روحانی خزائن ج:۲ص:۳۰۱) جناب مرزاصاحب کے بیارشادات مزید تشریح ووضاحت کے محتاج نہیں، تاہم

جناب مرزاصا حب لے بیار شادات مزید نشر ن ووضاحت کے بیان ہیں، تا '' اس برا تنااضا فیضر ورکروں گا کہ:

ا: .....احادیثِ نبویه میں (جن کومرزاصاحب قطعی متواتر تسلیم فرماتے ہیں )، کسی گمنام 'میخ موعود' کے آنے کی پیش گوئی نہیں کی گئ، بلکہ پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قربِ قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ پوری امتِ اسلامیہ کا ایک ایک فرد قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں صرف ایک ہی شخصیت کو 'میسیٰ علیہ السلام' کے نام سے جانتا پہچانتا ہے، جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے علاوہ کسی اور کے لئے 'میسیٰ بن مریم علیہ السلام' کالفظ اسلامی و کشنری میں بھی استعال نہیں ہوا۔

۲:.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے لے کرآج تک امت اسلامیه میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کے آنے کاعقیدہ متواتر رہا ہے،اس طرح ان کی حیات اور





إهرات



رفع آسانی کاعقیدہ بھی متواتر رہاہے، اور بید دونوں عقیدے ہمیشہ لازم وملز وم رہے ہیں۔
سا: ..... جن ہزار ہا کتابوں میں صدی وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا لکھا ہے،
ان ہی کتابوں میں بیہ بھی لکھا ہے کہ وہ آسان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ
تشریف لائیں گے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار مرزا صاحب کے
بقول' دو یوائی اور جنون کا ایک شعبہ ہے' تو ان کی حیات کے انکار کا بھی یقیناً بہی حکم ہوگا۔
ان تمہیدی معروضات کے بعداب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔
ان تمہیدی معروضات کے بعداب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔
ان تا تیسیٰ علیہ السلام:

آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم سے بیٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں؟ جواباً گزارش ہے کہ قرآن کریم کی متعددآیتوں سے بیا کرسے میعقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی گرفت سے بچا کر آسان برزندہ اٹھالیا۔

يهال جناب كوچند چيزول كي طرف توجه دلاتا مول:

ا:..... یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قبل اور صلب (سولی دیئے جانے) کی تر دید فر مائی ، بعدازاں قبل اور رفع کے درمیان مقابلہ کر کے قبل کی نفی کی اور اس کی جگدر فع کو ثابت فر مایا۔

تت ہماں قبل اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہوجسیا کہ اس آیت میں ہے، وہاں رفع سے روح اورجسم دونوں کا رفع مراد ہوسکتا ہے، یعنی زندہ اٹھالینا صرف روح کا رفع مراد نہیں ہوسکتا اور نہ رفع درجات مراد ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم، حدیث نبوگ







اور محاورات عرب میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کسی جگه تل کی نفی کر کے اس کی جگه رفع کو ثابت کیا گیا ہو، اور نہ ہا کہ موادلیا گیا ہو، اور نہ بہ عربیت کے لحاظ سے ہی صحیح ہے۔

سن بین، مگرآ سان چونکہ بلندی کی جانب ہیں، مگرآ سان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی حق تعالیٰ کی شان کے لائق ہے،اس لئے قرآن کریم کی زبان میں ''رفع الی اللہ'' کے معنی ہیں آسان کی طرف اٹھا یا جانا۔

ہم:.....حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کی دستبرد سے بچا کر صحیح سالم آسان پر اٹھالیا جانا آپ کی قدرومنزلت کی دلیل ہے،اس لئے یہ رفع جسمانی بھی ہے اور روحانی اور مرقب مرتبی بھی۔اس کو صرف رفع جسمانی کہہ کراس کو رفع روحانی کے مقابل سمجھنا غلط ہے، ظاہر ہے کہا گر صرف ''روح کا رفع''عزت وکرامت ہے تو ''روح اور جسم دونوں کا رفع''اس سے بڑھ کرموجب عزت وکرامت ہے۔

۵:..... چونکہ آپ کے آسان پراٹھائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تھا اوراس بات کا احتمال تھا کہ لوگ اس بارے میں چہ میگوئیاں کریں گے کہ ان کو آسان پر کیسے اٹھالیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالی زمین پران کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ و

ان تمام شبہات کا جواب "و کان اللہ عزیزا حکیما" میں دے دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالی زبردست ہے، پوری کا ئنات اس کے قضہ قدرت میں ہے، اس لئے حضرت عیسی علیہ السلام کوشیح سالم اٹھالینا اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اوران کے ہاں زندہ رہنے کی استعداد پیدا کردینا بھی اس کی قدرت میں ہے، کا ئنات کی کوئی چیز اس کے ارادے کے درمیان حائل نہیں ہو کتی اور پھروہ حکیم مطلق بھی ہے، اگر تمہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو تمہیں اجمالی طور پریدا بمان رکھنا چاہئے کہ اس حکیم مطلق کا حضرت عیسی علیہ السلام کوآسان پراٹھالینا بھی خالی از حکمت نہیں ہوگا، اس لئے متہمیں چون و چراکی بجائے اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پریقین رکھنا چاہئے۔







دوبارہ آئیں گے۔''

۲:....اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی سے لے کر تیر ہویں صدی تک کے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر زندہ اٹھایا گیا اور وہی قربِ قیامت میں آسان سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ چونکہ تمام بزرگوں کے حوالے دیناممکن نہیں اس لئے میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن عباس کی تفسیر پر اکتفا کرتا ہوں۔''جوقر آن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں ان کے حق میں اگر علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔''

(ازالداوہام ص:۲۴۷،روحانی خزائن ج: ۳ ص:۲۲۵) تفسیر درمنثور (ج: ۲ ص:۳۹) تفسیر ابن کثیر (ج: ۱ ص:۳۹۹) تفسیر ابن جریر (ج: ۳ ص:۲۰۲) میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیدارشاد فقل کیا ہے کہ آپ نے یہود یوں سے فرمایا: ''بے شک عیسی علیہ السلام مرے نہیں اور بے شک وہ تمہاری طرف

تنفیر در منثور (ج:۲ ص:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد سے مباحثہ کرتے ہوئے فر مایا: '' کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا،اورعیسیٰ علیہ السلام پرموت آئے گی؟''

تفییر ابن کثیر (ج: ص: ۵۵) تفییر درمنتور (ج: ص: ۲۳۸) میں حضرت ابن عباس سے بسندھی منقول ہے کہ: ''جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے کئے آئے تو اللہ تعالی نے ان کی شاہت ایک شخص پر ڈال دی، یہود نے اسی ''مثیلِ مسیح'' کو سیح سمجھ کرصلیب پر لاگادیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے او پر سے زندہ آسان براٹھالیا۔''

جیسا کہ او پرعرض کر چکا ہوں امت کے تمام اکا برمفسرین و مجددین متفق اللفظ بیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کوشیح سالم زندہ آسان پر اٹھالیا گیا، اور سوائے فلاسفہ اور زنادقہ کے سلف میں سے کوئی قابل ذکر شخص اس کا منکر نہیں ہوا، اور نہ کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھنے اور پھر صلببی زخموں سے









شفایاب ہونے کے بعد کشمیر چلے گئے اور وہاں ۲۷ برس بعدان کی وفات ہوئی۔

اب آپ خود ہی انصاف فرما سکتے ہیں کہ امت کے اس اعتقادی تعامل کے بعد حضرت عیسلی علیه السلام کے رفع آسانی میں شک کرنا اور اس کی قطعیت اور تواتر میں کلام کرنا جناب مرزاصا حب کے بقول'' درحقیقت جنون اور دیوانگی کاایک شعبہ'' ہے یانہیں...؟

حضرت عيسى عليهالسلام كاروح الله بهونا

س.....ایک عیسائی نے بیسوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور حضرت محمر رسول الله بیں، اس طرح حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے ساتھ روح اللہ بھی ہیں، لہذا حضرت عیسلی کی شان بڑھ گئی۔

ح ..... بيسوال محض مغالطه ہے، حضرت عيسلى عليه السلام كوروح الله اس لئے كہا گيا ہے كه ان کی روح بلاواسطہ باپ کےان کی والدہ کے شکم میں ڈالی گئی ، باپ کے واسطہ سے بغیر پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی فضیلت ضرور ہے مگراس سےان کارسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لا زمنہیں آتا۔ ورنہ آدم علیہ السلام کاعیسی علیہ السلام سے افضل ہونا لازم آئے گا، کہ وہاں ماں اور باپ دونوں کا واسطہ نہیں تھا۔ پس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغير واسطه والدين ك محض حق تعالى شانه كے كلمه ' كن' سے پيدا ہوئے اس طرح حضرت عیسی علیه السلام بغیر واسطه والد کے کلمین کن ' سے پیدا ہوئے ،اور جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے وجود میں آناان کی افضلیت کی دلیل نہیں ،اسی طرح عیسیٰ علیہالسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوناان کی افضلیت کی دلیل نہیں۔

حضرت عيسى عليه السلام كامد فن كهال هوگا؟

س.....میں اس وفت آپ کی توجہ اخبار جنگ میں'' کیا آپ جانتے ہیں؟'' کے عنوان سے سوال نمبر:۲ ''جس حجرے میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم دفن ہیں وہاں مزید کتنی قبروں کی گنجاکُش ہے؟ اور و ہاں کس کے دفن ہونے کی روایت ہے؟ یعنی وہاں کون دفن ہوں گے؟'' اس کے جواب میں حضرت مہدی گھھا ہوا ہے، جبکہ ہم آج تک علماء سے سنتے آئے ہیں کہ



المرت المرت









جرے میں حضرت عیسگی دفن ہوں گے۔

ج....جره شریفه میں چوتھی قبر حضرت مہدئ کی نہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ہوگ۔

حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

س....ملمانوں کوحفرت مریم کے بارے میں کیاعقیدہ رکھنا چاہئے اورہمیں آیا کے بارے میں کیا معلومات نصوص قطعیہ سے حاصل ہیں؟ کیا حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت کے وقت آپ کی شادی ہوئی تھی ،اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریم ط حضرت عیسی کے ' رفع الی السماء' کے بعد زندہ تھیں؟ آپ نے کتنی عمر یائی اور کہال وفن ہیں؟ کیا کسی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی متند کتاب کھی ہے؟ میری نظر سے قادیا نی جماعت کی ایک ضخیم کتاب گزری ہے جس میں کی حوالوں سے پیکہا گیا ہے کہ حضرت مریم ا پاکستان کے شہر مری میں وفن ہیں ،اور حضرت عیستی مقبوضہ کشمیر کے شہر سری مگر میں ۔ ج .....نصوص صححہ سے جو کچھ معلوم ہے وہ پیر ہے کہ حضرت مریم کی شادی کسی ہے نہیں ہوئی،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے وقت زندہ تھیں یانہیں؟ کتنی عمر ہوئی؟ کہاں وفات یائی؟اس بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔مؤرخین نے اس سلسلہ میں جو تفصیلات بتائی ہیں،ان کا مأخذ بائبل یا اسرائیلی روایات ہیں۔قادیا نیوں نے حضرت عیسی علیه السلام اوران کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو پچھ کھا ہے،اس کی تائید قرآن وحدیث تو کجاکسی تاریخ ہے بھی نہیں ہوتی ، ان کی جھوٹی مسحیت کی طرح ان کی تاریخ بھی''خانہ ساز''ہے۔

## علامات قيامت

قيامت كى نشانياں

جرائیل علیہ السلام نے پانچواں سوال یہ کیا کہ پھرالی نشانیاں ہی بتاد بھے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے۔

المنتخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس كے جواب ميں قيامت كى دونشانياں بتا كيں۔



۳19

المرت المرت

www.shaheedeislam.com



اول یہ کہ لونڈی اپنی ما لکہ کو جنہ۔۔۔۔اس کی تشریح اہل علم نے کی طرح کی ہے،
سب سے بہتر توجیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے،
مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ
لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت،خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی
ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرانے لگیس گی جس طرح ایک آقا اپنے زرخرید غلام لونڈی کی
بات کولائق توجہ نہیں سجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ جائے گی۔
بات کولائق توجہ نہیں سجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ جائے گ۔
دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت
نہ تھی، جو نظے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں
میں فخر کیا کریں گے ۔ یعنی رذیل لوگ معزز ہوجا کیں گے۔ان دونشانیوں کے علاوہ قرب
قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں ۔گر بیسب قیامت کی'' چھوٹی
قیامت کی اور بہت تی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں ۔گر بیسب قیامت کی'' چھوٹی
تشانیاں'' ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے نظر نے میں زیادہ دین ہیں، ہوگی ، یہ ہیں:

ا:.....حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللّٰد شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت کرنا۔

۲:.....ان کے زمانے میں کانے دجال کا ٹکلنااور چالیس دن تک زمین میں فساد مجانا۔
 ۳:.....اس گوٹل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا۔
 ۳:..... یا جوج ما جوج کا ٹکلنا۔

۵:....دابة الارض كاصفا يهارى سے نكلنا ـ

۲:..... بورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر خض کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ در نہیں ہے۔ اس نشانی کود کی کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہوجائے گا مگر بیاس عالم کی نزع کا وقت ہوگا، جس طرح نزع کی حالت میں تو بہول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع جس طرح نزع کی حالت میں تو بہول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع







ہوگا تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس تنم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

علامات قیامت کے بارے میں سوال

س.....آپ نے روز نامہ جنگ کے جمعہ ایڈیشن میں علاماتِ قیامت میں''جاہل عابداور فاس قاری'' کے عنوان سے کھا ہے کہ:''آخری زمانہ میں بے علم عبادت گزاراور بے عمل قاری ہوں گے۔'' آپ ذراتفصیل سے سمجھا ئیں کہ ایسے عابد جو جاہل ہوں کس زمر سے میں آئیں گے؟ کیونکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ سی مسلمان کو جاہل نہ کہیں کیونکہ جاہل تو ابوجہل تھایاس کی ذریات ہوں گی، لیکن ایسے بے علم بھی نظر آجاتے ہیں جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں اور شاید پُر خلوص بھی اور شایدا تناعلم بھی رکھتے ہوں کہ نماز کے الفاظ اور سور کا خلاص کے ساتھ نماز ادا کر سکیس، وضوا ور شاید اتناعلم بھی رکھتے ہوں کہ نماز کے الفاظ اور جاہل عابدوں کے زمرے میں جاہل عابدوں کے زمرے میں شارنہ کئے جائیں تو اس سے کمتر درجہ میں یعنی جن کو نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو وہ عبادت گزار کیسے بن سکتا ہے؟

لہذا آپ تفصیل ہے مجھادیں کہ حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ آیا''یہ ایسے عابد ہوں گے اور نابی ہوں گے اور ایسے قاری ہوں گے جن کے پاس علم تو بڑا ہوگالیکن عمل نہیں کریں گے اور بعمل عالم ہوں گے اور دونوں ہی گھاٹے میں رہیں گے کونکہ بے علم عمل نہیں اور بغیر عمل علم نہیں۔''

ج.....' بے علم عبادت گزار'' سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے دین کے ضروری مسائل، جن کی روز مرہ ضرورت میں آتی ہے، نہ کیکھے ہوں۔اگر کسی نے اتناعلم جو ہرمسلمان پر فرض ہے، سیکھ لیا ہوتو وہ'' بے علم'' کے زمرے میں نہیں آتا۔خواہ کتاب کے ذریعے سیکھا ہو، یا حضرات علماء کی خدمت میں بیٹھ کرزبانی سیکھا ہو،اور جو شخص فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہواس







کے''جاہل'' ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور'' فاسق قاری'' سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کاعلم تو رکھتے ہیں، مرحمل سے بے بہرہ ہیں۔

حضرت مہدی رضی اللّہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ

س..... ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روسے ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آخرالزمان ہیں۔ بیہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے، کیکن پھرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجی بتایا کہان کی وفات کے بعداور قیامت سے پہلے ایک نبی آئیں گے،حضرت مهدی رضی الله عنه جن کی والده کا نام حضرت آمنه اور والد کا نام حضرت عبدالله ہوگا ، تو کیا پیہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوں گے جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ میرے نا نامحتر م مولوی آ زا دفر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللّٰدعليه وسلم خطبه ميں فر مارہے تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی اللّٰدعنہ دنیا میں تشریف لائیں گے،لوگوں نے نشانیاں سن کو پوچھا: یارسول اللہ! کیاوہ آپٌتونہیں؟ آپ صلی الله علیه وسلم مسکرا کرخاموش رہے، آپ صلی الله علیه وسلم کی مسکراہٹ کہه رہی تھی میں اس دنیامیں دوبارہ آؤں گا،اس کا جواب تفصیل سے دے کرشکر پیکا موقع دیں۔ ج ....حضرت مهدى رضى الله عنه كے بارے ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے جو کچھ فرمايا ہےاورجس پراہل حق کا اتفاق ہےاس کا خلاصہ پیہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللّٰہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبدالله ہوگا۔جس طرح صورت وسیرت میں بیٹاباپ کے مشابہ ہوتا ہے اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شائل میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نہیں <del>ہوں گے، ن</del>ہان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفارسےخوں ریز جنگیں ہول گی،ان کے زمانے میں کانے د جال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر د جال کے محاصر ہے میں گھر جائیں گے،ٹھیک نماز فجر کے وقت د جال کوقتل کرنے کے لئے سیدناعیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی







رضی اللہ عنہ کی اقتدامیں پڑھیں گے، نماز کے بعد دجال کارخ کریں گے، وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے'' بابِ لُدٌ'' پرقتل کردیں گے، دجال کالشکرتہ نیخ ہوگا اور یہودیت ونصرانیت کا ایک ایک نشان مٹادیا جائے گا۔

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتمام سلف صالحین، صحابہ و تابعین اورائمہ مجددین معتقدرہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبہ کا ذکر کیا ہے اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں، اگرانہوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغواور مہمل ہے، الیمی بے سرویا باتوں پراعتقادر کھنا صرف خوش فہمی ہے، مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور الیمی باتوں پر اپنا ایمان ضائع نہ کرے۔

حضرت مهدی رضی الله عنه کا ظهور کب هوگا؟ اوروه کتنے دن رہیں گے؟ س....امام مهدی رضی الله عنه کا ظهور کب هوگا؟ اور آپ کهاں پیدا هوں گے؟ اور کتنا عرصه دنیا میں رہیں گے؟

ح ..... امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا کوئی وقت متعین قرآن و حدیث میں نہیں ہتایا گیا۔ یعنی یہ کہان کا ظہور کس صدی میں؟ کس سال ہوگا؟ البتہ احادیث ِطیبہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قربِ قیامت میں ظاہر ہوں گی اوران کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

امام مہدی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی ۔ مکہ مکر مہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگی ۔ روایات و آثار کے مطابق ان کی بیعت وخلافت ہوگی ، ان کی خلافت کے مطابق ان کی عمر جپالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت ِخلافت ہوگی ، ان کی خلافت کے ساتویں سال کانا د جال نکلے گا ، اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے ۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عیسی علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۲۹ برس میں ان کا وصال ہوگا۔









حضرت مهدى رضى الله عنه كازمانه

س.....روزنامه جنگ میں آپ کامضمون علاماتِ قیامت پڑھا،اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسکلے کاحل اطمینان بخش طور پر اور حدیث وقر آن کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ یہ مضمون بھی آپ کی علمیت اور شخقیق کا مظہر ہے۔لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پورا مضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللّٰدعنہ اور حضرت عیسیؓ کے کفاراور عیسائیوں سے جومعرکے ہوں گے ان میں گھوڑ وں، تلواروں، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا، فوجیس قدیم زمانے کی طرح میدانِ جنگ میں آمنے سامنے ہوکراڑیں گی۔آپ نے کھا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ سے نو گھڑ سواروں کو د جال کا پہتہ معلوم کرنے کے لئے شام جھیجیں گے، گویا اس زمانے میں ہوائی جہاز دستیاب نہ ہوں گے۔ پھریہ کہ حضرت عیسی د جال کوایک نیزے سے ہلاک کریں گے،اوریا جوج ماجوج کی قوم بھی جب فساد ہریا کرنے آئے گی تواس کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ یعنی وہ اسٹین گن رائفل، پسٹل اور نباہ خیز بموں کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پرانسان کے وجود میں آنے کے بعد سے سائنس برابر ترقی کررہی ہے اور قیامت کے آنے تک تواس میں قیامت خیز ترقی ہو پھی ہوگی۔ دوسری بات سے ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی، اللہ کے حکم سے چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ یا جوج ماجوج کی قوم سے بچنے کے لئے کو وطور کے قلع میں پناہ گزیں ہوں گے، یعنی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جوسب مسلمان ہو چکے ہوں گے، یاجوج ماجوج کے رحم وکرم پر چھوڑ جائیں گے۔اتنے انسان تو ظاہر ہے اس قلع میں بھی نہیں ساسکتے۔ میں نے کسی كتاب مين بيد دعا يرهى تھى جوحضور صلى الله عليه وسلم نے فتنه دجال سے بيخ كے لئے مسلمانوں کو بتائی تھی، مجھے یا دنہیں رہی۔مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ دعا بھی تحریر فر ماد س توعنایت ہوگی۔

ح .....انسانی تمدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں، آج ذرائع مواصلات اور آلات جنگ کی جوتر تی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج سے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کو اس پر''جنون'' کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سائنسی ترقی







اسی رفتار ہے آ گے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کرکے انسانی تدن کو پھر تیر و کمان کی طرف لوٹادے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر بیدوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں، توان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا جن میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

فتنۂ د جال سے حفاظت کے لئے سور ہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچپلی دس دس آیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہئے، اور ایک دعا حدیث شریف میں بیلقین کی گئی ہے:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَعُونُدُ بِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُونُدُ بِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُونُدُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيُحِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُونُدُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيُحِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُونُدُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَعُرَمِ." وَالْمَمَاتِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُونُدُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَعُرَمِ."

ترجمہ:..... 'اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا چاہتا ہوں مسے دجال کے فتنے سے۔اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے ہر فتنے سے۔اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض و تا وان سے۔'

حضرت مهدئ کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

س.....آپ کے صفحہ ''اقر اُ'' کے مطابق امام مہدی ؓ آئیں گے، جب امام مہدی ؓ آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اور اس وقت کیا نشان ظاہر ہوں گے جس سے ظاہر ہو کہ حضرت امام مہدی ؓ آگئے ہیں؟ قر آن وحدیث کا حوالہ ضرور دیجئے۔

ح .....اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب'' اقر اُ'' میں پہلے دے چکا ہوں، مگر جناب کی رعایت ِخاطر کے لئے ایک حدیث لکھتا ہوں۔



(ەفېرست د)

270





حضرت ام سلمه رضی الله عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاار شاد نقل کرتی ہیں کہ:
''ایک خلیفہ کی موت پر (ان کی جانتینی کے مسئلہ پر) اختلاف ہوگا، تواہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ آجائے گا (بیم مہد کی ہوں گے اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آجائیں گے کہیں ان کو خلافت کے لئے گئے کہیں ان کو خلافت کے لئے منتخب کریں گے، چنانچہ جمرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان (بیت الله شریف کے سامنے) ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔''

'' پھر ملک شام سے ایک لشکران کے مقابلے میں بھیجا جائے گا،کین پیشکر ''بیداء'' نامی جگه میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسادیا جائے گا، پس جب لوگ بید میکصیں گے تو (ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ بیرمہدی ہیں) چنانچے ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آ دمی جس کی نتھیال قبیلہ بنوکلب میں ہوگی آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک لشکر جھیجیں گے وہ ان برغالب آئے گااور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لئے جو بنوکلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدیؓ خوب مال تقسیم کریں گےاورلوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کےموافق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا (لیعنی اسلام کو استقر ارنصیب ہوگا)۔حضرت مہدیؓ سات سال رہیں گے پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔'' (پیحدیث مشکلوۃ شریف ص:۱۷۶ میں ابوداؤد كحوالے سے درج ہے، اور امام سيوطي في العرف الوردي في آثار المهدي ص : ٩ ٥ ميں اس کوابن ابی شیبہ، احمد ابوداؤد، ابویعلیٰ اور طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے )۔ الامام المهدئ أيسى نظريه

محترم المقام جناب مولا نالدهيانوى صاحب السلام عليم ورحمة الله وبركاته!

"جنگ" جمعه ایدیش میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی منتظر کی



إهرات



''مفروضہ پیدائش'' پرروشی ڈالتے ہوئے''امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ''کے پُرشکوہ الفاظ استعال کئے ہیں جو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہیں۔ دوسرے، قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ ہے''امامت''کاکوئی تصور نہیں ملتا، علاوہ ازیں اسلسلہ میں جوروایات ہیں وہ معتبر نہیں کیونکہ ہرسلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔

ابن خلدون نے اس بارے میں جن موافق و مخالف احادیث کو یکجا کرنے پراکتھا کیا ہےان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کوئہیں پہنچتی،اوران کاانداز بھی بڑامشتبہ ہے۔

الہذا میں حق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حثیت قرآن عظیم اور صحیح احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی روشنی میں بذریعی ''جنگ''مطلع فرمائیں، تا کہ اصل حقیقت ابھر کرسامنے آجائے، اس سلسلہ میں مصلحت اندیثی یا کسی قسم کا ابہام یقیناً قیامت میں قابل مؤاخذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدہ کے مطابق مہدی منتظری ۲۵۵ ہے ہیں جناب حسن عسکری کے یہاں نرجس خاتون کے بطن سے ولادت ہو چی ہے اور وہ حسن عسکری کی رحلت کے فوراً بعد ۵ سال کی عمر میں حکمت خداوندی سے غائب ہو گئے اوراس غیبت میں اپنے نائبین، حاجزین، سفرااور وکلاء کے ذریعہ میں وصول کرتے ، لوگوں کے احوال دریافت کر کے حسبِ ضرورت ہدایات، احکامات دیتے رہتے ہیں، اورانہیں کے ذریعہ اس دنیا میں اصلاح و خیر کا عمل جاری ہے، اس کی تائید میں لٹریچ کا طویل سلسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں علائے اہل سنت نے اس ضمن میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہورروایات ہی کوفقل کردیا ہے، مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کامنہیں لیا، اور اغلبًا اسی ا تباع میں آپ نے بھی اس''مفروض'' کو بیان کر ڈالا ہے، کیا بید درست ہے؟ جسسہ حضرت مہدی علیه الرضوان کے لئے''رضی اللہ عنہ'' کے''پُر شکوہ الفاظ'' پہلی بار میں نے استعال نہیں کئے، بلکہ اگر آپ نے مکتوبات امام ربائی کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجد دالف ٹائی نے حضرت مہدی گوانہیں الفاظ سے یاد









کیا ہے۔ پس اگریہآ پ کے نز دیک غلطی ہے تو میں یہی عرض کرسکتا ہوں کہا کا ہرامت اور مجددین ملت کی پیروی میں غلطی:

> ایں خطا از صد صواب اولیٰ تر است كى مصداق ہے۔ غالباً كسى ايسے ہى موقع برامام شافعی فرمايا تھا: ان كان رفضاً حُب ال محمد فليشهد الثقلان انى رافضياً ترجمه:..... اگرال محرصلی الله علیه وسلم سے محبت کا نام رافضیت ہے،توجن وانس گواہ رہیں کہ میں پکارافضی ہوں۔''

آپ نے حضرت مہدی کو''رضی اللہ عنہ'' کہنے پر جواعتراض کیا ہے، اگرآپ نےغور و تأمل سے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خودآپ کی عبارت میں موجود ہے۔ کیونکہ آپ نے تشکیم کیا ہے کہ'' رضی اللّٰدعنہ'' کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللّٰد تعالیٰ علیم اجمعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق ومصاحب ہوں گے، پس جب میں نے ایک ''مصاحب رسول'' ہی کے لئے''رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعال کئے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور برحضرت مهدى كے لئے "عليه السلام" كالفظ استعال كيا جاتا ہے،

جولغوی معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں میں ''السلام علیم، وعلیم السلام'' یا

'' وعلیم وعلیهالسلام'' کے الفاظ روز مرہ استعمال ہوتے ہیں، مگرکسی کے نام کے ساتھ بیالفاظ

چونکہ انبیاء کرام یا ملائکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں،اس لئے میں نے حضرت مہدیؓ کے لئے بھی پیالفاظ استعمال نہیں گئے ، کیونکہ حضرت مہدیؓ نبی نہیں ہوں گے۔ جناب کوحضرت مهدیؓ کے لئے''امام'' کالفظ استعال کرنے پر بھی اعتراض ہے،

اورآپ تحریفر ماتے ہیں کہ: 'قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملتا'' اگراس سے مرادایک خاص گروہ کا نظریدا مامت ہے تو آپ کی بدبات صحیح ہے۔ مگر جناب کوبید برگمانی نہیں ہونی جائے تھی کہ میں نے بھی ''امام'' کا لفظ اسی اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا









ہوگا، کم سے کم امام مہدیؓ کے ساتھ' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ کا استعمال ہی اس امر کی شہادت <u>ے لئے کافی ہے کہ ''امام'' سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی''امام' مراز ہیں۔</u>

اورا گرآ پ کا مطلب میرے کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کوامام بمعنی مقتدا، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو آپ کا بیارشاد بجائے خودایک عجوبہ ہے۔قرآن کریم ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اورا کابرامت کے ارشادات میں بدلفظ اس کثرت سے واقع ہوا ہے کہ عورتیں اور بیجے تک بھی اس سے نامانوس نيس \_آپكو"و اجعلنا للمتقين اماما"كى آيت اور"من بايع اماما"كى حديث تو یا دہوگی اور پھرامت محمدیہ (علی صاحبها الصلوة والسلام) کے ہزاروں افراد ہیں جن کوہم ''امام'' کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ فقہ و کلام کی اصطلاح میں''امام'' مسلمانوں کے سر براہ مملکت کوکہا جاتا ہے (جبیبا کہ حدیث: "من بایع اماما" میں وار دہواہے)۔ حضرت مہدی گا ہدایت یافتہ اور مقتراد پیشوا ہونا تو لفظ "مہدی" ہی سے واضح ہے

اوروہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہول گے،اس لئے ان کے لئے ''امام'' کے لفظ کا استعال قرآن وحدیث اور فقہ وکلام کے لحاظ سے کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔

> ظہور مہدیؓ کے سلسلہ کی روایات کے بارے میں آپ کا بیار شاد کہ: ''اس سلسله میں جوروایات ہیں وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہر سلسلة رواة مين قيس بن عامر شامل ہے، جومتفقه طور پر كاذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہورہے۔''

بہت ہی عجیب ہے!معلوم نہیں جناب نے بیروایات کہاں دیکھی ہیں جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کذاب آگستاہے؟

میرے سامنے ابوداؤد (ج:۲ ص:۵۸۸، ۵۸۹) کھلی ہوئی ہے، جس میں حضرت عبدالله بن مسعود،حضرت على،حضرت امسلمه،حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنهم كي روایت سے احادیث ذکر کی گئی ہیں ،ان میں سے کسی سند میں مجھے قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔ جامع ترمذی (ج:۲ ص:۲۶) میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود اور حضرت



إهريته



حپلداؤل



ابوسعید خدری رضی الله عنهم کی احادیث ہیں، ان میں سے اول الذکر دونوں احادیث کو امام ترندگ نے ''صحیح'' کہاہے، اور آخر الذکر کو''حسن''، ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔ سنن ابن ماجہ میں بیاحادیث حضرات عبداللہ بن مسعود، ابوسعید خدری، ثوبان، علی، ام سلمہ، انس بن مالک، عبداللہ بن حارث رضی الله عنهم کی روایت سے مروی ہیں۔ ان میں بھی کسی سند میں قیس بن عامر کانا منہیں آتا۔

مجمع الزوائد (ج: ۷ ص: ۳۱۸ تا ۳۱۸) میں مندرجہ ذیل صحابہ کرامؓ ہے اکیس روایات نقل کی ہیں:

 ١:.....حضرت ابوسعيد خدري الله المسلمة المسلمة

ان میں ہے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دو روایتوں میں دو کذاب راویوں کی بھی نشاندہی کی ہے، مگر کسی روایت میں قیس بن عامر کا نام ذکر نہیں کیا،اس کئے آپ کا بیکہنا کہ ہرروایت کے سلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، محض غلط ہے۔







آپ نے مؤرخ ابن خلدون کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ میں موافق اور مخالف احادیث کو یکجا کرنے پراکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کو نہیں پہنچتی اوران کاانداز بھی بڑامشتبہ ہے۔

اس سلسله میں بیورض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل کے ظہور کی احادیث میں مختلف طرق سے احادیث میں مختلف طرق سے موجود ہیں۔ بیاحادیث اگرچ فرداً فرداً آحاد ہیں مگران کا قدر مشترک متواتر ہے۔ آخری زمانے کے اسی خلیفہ عادل کواحادیثِ طیبہ میں''مہدی'' کہا گیا ہے، جن کے زمانے میں دجال اعور کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرا سے قبل کریں گے۔ بہت سے اکابرامت نے احادیثِ مہدی گونہ صرف صحیح بلکہ متواتر فرمایا ہے اورانہی متواتر احادیثی کا کریں متواتر احادیث کی بنا پرامتِ اسلامیہ ہردور میں آخری زمانے میں ظہورِ مہدی گی قائل رہی ہے،خودابن خلدون کا اعتراف ہے:

"اعلم ان المشهور بین الکافة من اهل الاسلام علی مصر الاعصار انه لا بد فی آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البیت یؤید الدین ویظهر العدل ویتبعه المسلمون ویستولی علی الممالک الاسلامیة ویسمی بالمهدی ویکون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعة الثابتة فی الصحیح علی اثره وان عیسیٰ ینزل من بعده فیقتل الدجال او ینزل معه فیساعده علیٰ ینزل من بعده فیقتل الدجال او ینزل معه فیساعده علیٰ قتله ویأتم بالمهدی فی صلاته." (مقدما بن فلدون ص:۱۱۱) ترجمه: ....." جانا چا جو که تمام ابل اسلام کورمیان ترجمه: ....." جانا چا جودین کی تا تیکرک گا،اس کا نام مهدی به اور دجال کا خروج اور اس کا بعدگی وه علامات قیامت مهدی به اور دجال کا خروج اور اس کے بعدگی وه علامات قیامت



إمارية





جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر ہے ظہورِ مہدی کے بعد ہوں گی۔ اور
عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے بعد نازل ہوں گے، پس دجال کول کریں
گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس حضرت مہدیؓ
قتل دجال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق ہوں گے اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں حضرت مہدیؓ کی اقتداکریں گے۔'
دضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں حضرت مہدیؓ کی اقتداکریں گے۔'
اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے عقائد پر جو کتا ہیں کھی گئی ہیں ان میں بھی
د' علاماتِ قیامت' کے ذیل میں ظہورِ مہدی کا عقیدہ ذکر کیا گیا ہے، اور اہل علم نے اس
موضوع پر مستقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ پس ایک ایسی خبر جواحادیث متواترہ میں
ذکر کی گئی ہو، جسے ہر دور اور ہر زمانے میں تمام مسلمان ہمیشہ مانتے چلے آئے ہوں، اور جسے
ذکر کی گئی ہو، جسے ہر دور اور ہر زمانے میں تمام مسلمان ہمیشہ مانتے چلے آئے ہوں، اور جسے
اہل سنت کے عقائد میں جگہ دی گئی ہو، اس پر جرح کرنا یا اس کی تخفیف کرنا، پوری امتِ

''میرے خیال میں علاء اہل سنت نے اس طمن میں اپنے اردگر دیا ہے۔ مزید تاریخی اردگر دیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا اور اغلباً اسی اتباع میں آپ نے بھی اس''مفروضہ'' کو بیان کرڈ اللہ کیا بیدرست ہے؟''

گویا حفاظِ حدیث سے لے کرمجددالف ٹائی اور شاہ ولی الله دہلوی تک وہ تمام اکا برامت اور مجدد بنِ ملت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کردکھایا، آپ کے خیال میں سب دودھ پیتے بیچے تھے کہ وہ تاریخی وشری تحقیق کے بغیر گرد و پیش میں تھیلے ہوئے افسانوں کو اپنی اسانید سے نقل کردیتے اور انہیں اپنے عقائد میں ٹائک لیتے تھے؟ غور فرمائے کہ ارشاونبوی سلی اللہ علیہ وسلم: "ولعن آخر ھذہ الامة اولھا" کی سی شہادت فرمائے کہ ارشاونبوی سلی اللہ علیہ وسلم: "ولعن آخر ھذہ الامة اولھا" کی سی شہادت آپ کے قلم نے پیش کردی ...! میں نہیں سمجھتا کہ احساسِ کمتری کا بی عارضہ میں کیوں لاحق ہوجا تا ہے کہ ہم اینے گھر کی ہر چیز کو "آوردہُ اغیار' تصور کرنے لگتے ہیں۔ آپ علمائے اہل







سنت پریالزام لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے ملاحدہ کی پھیلائی ہوئی روایات کو تاریخی وشری معیار پر پر کھے بغیرا پنے عقا ئد میں شامل کرلیا ہوگا (جس سے اہل سنت کے تمام عقائدوروایات کی حیثیت مشکوک ہوجاتی ہے،اوراسی کومیں "احساسِ كمتری" سے تعبیر کررہا ہوں )، حالانکہ اسی مسئلہ کا جائزہ آپ دوسرے نقطہ نظر ہے بھی لے سکتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عاول حضرت مہدیؓ کے ظہور کے بارے میں احادیث و روایات اہل حق کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گمراہ فرقوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے اسی عقیدہ کو لے کراینے انداز میں ڈ ھالا اوراس میں موضوع اور من گھڑت روایات کی بھی آ میزش کر لی۔جس ہےان کامطمع نظرایک تواینے سیاسی مقاصد کو بروئے کارلا ناتھا، اور دوسرا مقصد مسلمانوں کواس عقیدے ہی سے بدطن کرنا تھا، تا کہ مختلف فتم کی روایات کو د کھے کر لوگ الجھن میں مبتلا ہوجائیں اور ظہورِ مہدیؓ کے عقیدے ہی ہے دستبردار ہوجا ئیں۔ ہر دور میں جھوٹے مدعیان مہدویت کے پیش نظر بھی یہی دومقصدر ہے، چنا نچہ گزشتہ صدی کے آغاز میں پنجاب کے جھوٹے مہدی نے جو دعویٰ کیا اس میں بھی یہی دونوں مقصد کار فرما نظر آتے ہیں۔الغرض سلامتی فکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس امر کا یقین ر کھیں کہ اہل حق نے اصل حق کو جوں کا تو محفوظ رکھا اور اہل باطل نے اسے غلط تعبیرات کے ذریعہ کچھ کا کچھ بنادیا جتی کہ جب کچھ نہ بن آئی تو امام مہدی کوایک غارمیں چھیا کر پہلے غیبت صغریٰ کااور پھرغیبت کبریٰ کا پردہ اس پرتان دیا ایکن آخریہ کیا اندازِ فکر ہے کہ تمام اہل حق کے بارے میں پیتصور کرلیا جائے کہ وہ اغیار کے مالِ مستعاریر جیا کرتے تھے! جہاں تک ابن خلدون کی رائے کاتعلق ہے، وہ ایک مؤرخ ہیں،اگر چہ تاریخ میں بھی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقہ وعقا ئداور حدیث میں ابن خلدون کوکسی نے سند اور ججت نہیں مانا ،اور پیمسکہ تاریخ کانہیں بلکہ حدیث وعقا ئد کا ہے،اس بارے میں محدثین و متکلمین اورا کا برامت کی رائے قابل اعتناء ہوسکتی ہے۔

امداد الفتاویٰ جلد ششم میں صفحہ: ۲۵۹ سے صفحہ: ۲۷۷ تک''موخذۃ الظنون عن ابن خلدون'' کے عنوان سے حضرت حکیم الامت مولا ناا شرف علی تھا نوی قدس سرۂ نے ابن



(ەفېرستە)







خلدون کے شبہات کا شافی جوات حریفر مایا ہے،اسے ملاحظہ فر مالیا جائے۔

خلاصہ بیر کہ''مسکہ مہدی' کے بارے میں اہل حق کا نظریہ بالکل صحیح اور متواتر ہے اور اہل جاتھ کے اور متواتر ہے اور اہل باطل نے اس سلسلہ میں تعبیرات و حکایات کا جوانبارلگایا ہے نہ وہ لائق التفات ہے اور نہ اہل حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

کیاامام مہدیؓ کا درجہ پغیمروں کے برابر ہوگا؟

س....کیاامام مہدی کا درجہ پیغیروں کے برابر ہوگا؟

ج .....امام مہدی علیہ الرضوان نبی نہیں ہوں گے، اس لئے ان کا درجہ پینمبروں کے برابر ہرگر نہیں ہوسکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؓ کے زمانے میں نازل ہوں گے وہ بلاشبہ پہلے ہی سے اولوالعزم نبی ہیں۔

كيا حضرت مهدي وعيسل عليه السلام ايك ہي ہيں؟

س....مہدی اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ اور کیا مہدی اور عیسی ایک ہی وجود ہیں؟
ج....حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان
کے ظہور کے قریباً سات سال بعد دجال نکلے گا اور اس کو تل کرنے کے لئے عیسی علیہ السلام
آسان سے نازل ہوں گے۔ یہاں بی جھی معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیہ
السلام دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔

ظهور مهدئ اور چود هویں صدی

س..... امام مہدی ابھی تک تشریف نہیں لائے اور پندرہویں صدی کے استقبال کی تیاریاں شروع ہوگئ ہیں۔

ج ..... مرا مام مهدي كا چود بوي صدى مين بى آنا كيون ضروري ہے؟

س....علاوہ اس کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پرایک مجد دہوتا ہے۔

ج .....ایک ہی فرد کا مجد د ہونا ضروری نہیں، متعدد افراد بھی مجد د ہوسکتے ہیں اور دین کے



المرت المرات



خاص خاص شعبوں کے الگ الگ مجد دبھی ہوسکتے ہیں، ہر خطہ کے لئے الگ الگ مجد دبھی ہوسکتے ہیں، ہر خطہ کے لئے الگ الگ مجد دبھی ہوسکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں ''من'' کا لفظ عام ہے، اس سے صرف ایک ہی فر دمراد لینا صحیح نہیں اور ان مجد دین کے لئے مجد د ہونے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں اور نہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ مجدد ہیں، البتة ان کی دینی خدمات کو دکھے کراہل بصیرت کوظن غالب ہوجا تا ہے کہ یہ مجدد ہیں۔

س.....حضرت مہدیؓ ،حضرت عیسلی علیہ انسلام چود ہویں صدی کے باقی ماندہ قلیل عرصہ میں کیسے آجائیں گے؟

ج....گران کااس قلیل عرصه میں آناہی کیوں ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد دنیا ختم ہوجائے گی؟ جناب کی ساری پریشانی اس غلط مفروضے پرمبنی ہے کہ: '' حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لا ناضر وری تھا، مگر وہ اب تک نہیں آئے۔'' حالا نکہ یہ بنیا دہی غلط ہے، قرآن وحدیث میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لا ئیں گے، اگر کسی نے کوئی الیمی قیاس آرائی کی ہے تو یہ محض اٹکل ہے، جس کی واقعات کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں، اور اگر اس کے لئے کسی نے قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریا فت فرمائے کے بھور ہویں صدین کی کس کی کس کیا ہے کیا کہ بیونوں کی سے کام کیوں کی کس کی کس کی کس کیں تیا ہوں کی کس کی کی کس ک

نوٹ: ..... جناب نے اپناسرنامہ ایک''پریشان بندہ'' لکھا ہے، اگرآپ اپنااسم گرامی اور پیة نشان بھی لکھ دیتے تو کیامضا کقہ تھا؟ ویسے بھی گمنام خط لکھنا، اخلاق ومروت کے لحاظ سے بچھ شخسن چیز نہیں۔

مجددکوماننے والول کا کیا حکم ہے؟

س..... ہرصدی کے شروع میں مجدد آتے ہیں، کیاان کو ماننے والے غیر مسلم ہیں؟ ج..... ہرصدی کے شروع میں جن مجددوں کے آنے کی حدیث نبوی صلی الله علیہ وسلم میں خبر دی گئی ہے وہ نبوت ورسالت کے دعو نے ہیں کیا کرتے ،اور جو شخص ایسے دعو ہے کرے









وه مجد دنہیں، لہذاکسی سیجے مجدد کو ماننے والا تو غیرمسلم نہیں، البنتہ جو شخص بیاعلان کرے کہ: '' ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی میں''اس کو ماننے والے ظاہر ہے غیر مسلم ہی ہوں گے۔ س ..... چود ہویں صدی کے مجدد کب آئیں گے؟ ج .....مجد د کے لئے مجد د ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ، جن اکابر نے اس صدی میں دینِ

اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی وہ اس صدی کے مجدد تھے، گزشتہ صدیوں کے مجددین کو بھی لوگوں نے ان کی خد مات کی بنایر ہی مجد دسلیم کیا۔

چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمدا شرف علی تھا نو گ تھے

س....مشہور حدیث مجد دمسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہرسوسال کے سرے پرایک نیک شخص مجدد ہوکرآیا کرے گا۔ براہ کرم وضاحت فر مائیں کہ چود ہویں صدی گزرگئی مگر کوئی بزرگ مجدد کے نام اور دعویٰ سے نہ آیا، اگر کسی نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے تواس کا پیتہ بتا کیں۔

ج.....مجد د دعویٰ نہیں کیا کرتا ، کا م کیا کرتا ہے۔ چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجد د ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ چود ہویں صدی کے مجد دحضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؓ تھے، جنہوں نے دینی موضوعات پر قریباً ایک ہزار کتابیں کھیں اوراس صدی میں کوئی فتنہ، کوئی بدعت اورکوئی مسله ایسانہیں جس پرآپ نے قلم نہاٹھایا ہو۔اسی طرح حدیث تفسیر، فقہ، تصوف وسلوک، عقائد و کلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پرآپ نے تالیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہر حال مجدد کے لئے دعوی لازمنہیں،اس کےکام سےاس کے مجدد ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجدد سے لے کر مہدی مسیح، نبی، رسول، کرش، گرونا نک، رودرگویال ہونے کے دعویٰ تو بہت کئے مگران کے ناہموار قدیران میں ہے ایک بھی دعویٰ صادق نہیں آیا۔

کیا چود ہویں صدی آخری صدی ہے؟

س .....بعض لوگ کہتے ہیں کہ چود ہویں صدی آخری صدی ہے، اور چود ہویں صدی ختم



ا مارست





ہونے میں ڈیڑھ سال باقی ہے،اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ جبکہ میں اس بات کو غلط خیال کرتا ہوں۔

ج..... یہ بات سراسر غلط ہے! قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کا معین وقت نہیں بتایا گیا اور اس کی بڑی بڑی جوعلا متیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئیں، ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ لگے گا، اس لئے بیہ خیال محض جاہلانہ ہے کہ چود ہویں صدی ختم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔

چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں

س..... چود ہویں صدی ہجری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب کس شخص نے مجھ سے کہا ہے کہ:''چود ہویں صدی میں نہ تو کسی کی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادات'' آخر کیا وجہ ہے؟

ج..... نثر بعت میں چود ہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں، جن صاحب کا یہ قول آپ نے نقل کیا ہے، وہ غلط ہے۔

يندر ہويں صدى اور قاديانی بدحواسياں

س.... جناب مولا ناصاحب! پندر ہویں صدی کب شروع ہور ہی ہے؟ باعث تشویش یہ بات ہے کہ بندہ نے قادیا نیول کا اخبار 'الفضل' دیکھا، اس میں اس بارے میں متضاد باتیں کھی ہیں، چنا نچے مؤرخہ کرزی الحجہ ۱۳۹۹ھ، ۲۹ راکتوبر ۱۹۷۹ء کے پرچہ میں کھا ہے کہ: ''سیدنا حضرت خلیفۃ اُسی الثالث نے غلبہ اسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس

کے شروع ہونے میں دس دن باقی رہ گئے ہیں ایک اہم پروگرام کا اعلان فر مایا ہے۔''

مگرالفضل ۱۲رزی الحجه ۱۳۹۹ هه ۱۳۷۰ و ۱۹۷۰ کے اخبار میں کھا ہے کہ سید ناو امامنا حضرت خلیفۃ اسی الثان پر آسانی انکشاف کیا گیا ہے کہ پندر ہویں صدی جس کی ابتداء اسلامی ۱۹۸۰ میں ہورہی ہے، اور ربوہ کے ایک قادیانی پرچہ ' انصار اللہ'' نے ربح الثانی ۱۹۹۹ هه، مارچ ۱۹۷۹ء کے شارے میں ''چود ہویں صدی ہجری کا اختتام' کے عنوان سے ایک ادارتی نوٹ میں کھا ہے:



(مفرست ۱۰)







''اسلامی کیلنڈر کے مطابق چودہویں صدی کے آخری سال کے چوشے ماہ کا بھی نصف گزرچکا ہے، یعنی آج پندرہ رہیے الثانی ۱۳۹۹ھ ہے اور چودہویں صدی ختم ہونے میں صرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصدرہ گیا ہے، پندرہویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے (گویامحرم ۱۳۰۰ھ سے )۔''

آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پندرہویں صدی کب سے شروع ہورہی ہے،

اس ۱۳۰۰ اوسے یا گلے سال محرم ۱۴۰۱ اوسے؟ یا جھی دس سال باقی ہیں؟ ج .....صدی سوسال کے زمانہ کو کہتے ہیں، چود ہویں صدی ۱۳۰۱ اوسے شروع ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم ۱۳۰۰ اوسے شروع ہور ہاہے، اور محرم ۱۴۰۱ اور پندر ہویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باقی قادیانی صاحبان کی اور کون تی بات تضادات کا گور کھ دھندانہیں ہوتی ؟ اگر نئی صدی کے آغاز جیسی بدیہی بات میں بھی تضاد بیانی سے کام لیں تو بیان کی ذہنی ساخت کا

> فطری خاصه هے،اس پرتعجب ہی کیوں ہو...؟ دجال کی آمد

س....دجال کی آمد کا کیا میچے حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرمائیں۔ ح.... دجال کے بارے میں ایک دونہیں بہت ہی احادیث ہیں اور بیعقیدہ امت میں ہمیشہ سے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکابرامت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں۔

دجال کاخروج اوراس کے فتنہ فساد کی تفصیل

جنگ اخبار میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ثانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ سے''ان کا حلیہ اور وہ آکر کیا کریں گے'' لکھا تھا، اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھ دیں تو مہر بانی ہوگی۔

س:ا:.....خرد جال کا حلیہ حدیث کے حوالہ سے ( کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت تیز چلے گا،اس کی آ واز کرخت ہوگی وغیرہ وغیرہ)۔









س:۲:.....کا نا د جال جواس پرسواری کرے گا ،اس کا حلیہ۔

ح ..... د جال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، منداحمہ اور متدرک حاکم کی حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ جالیس ہاتھ موگا اور مشکو ۃ شریف میں بیہی تی روایت سے قل کیا ہے کہ اس کارنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت ہی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اوراس کے فتنہ وفساد پھیلانے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، چندا حادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا:.....رنگ سرخ، جسم بھاری بھرکم، قدیستہ، سرکے بال نہایت خمیدہ الجھے ہوئے،ایک آنکھ بالکل سپاٹ، دوسری عیب دار، پیشانی پر''ک،ف،ر'' یعنی'' کافر'' کالفظ لکھا ہوگا جسے ہرخواندہ وناخواندہ مؤمن پڑھ سکے گا۔

۲:..... پہلے نبوت کا دعویٰ کر کے گا اور پھرتر قی کر کے خدائی کا مدعی ہوگا۔ ۳:.....اس کا ابتدائی خروج اصفہان خراسان سے ہوگا اور عراق و شام کے درمیان راستہ میں اعلانیہ دعوت دےگا۔

۴:.....گدھے پرسوار ہوگا ،ستر ہزاریہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔ ۵:.....آندھی کی طرح چلے گا اور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہاور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھومے پھرےگا۔

۲: .....مدینه میں جانے کی غرض سے احد پہاڑ کے بیچھے ڈررہ ڈالے گا، مگر خدا کے فرشتے اسے مدینه میں داخل نہیں ہونے دیں گے، وہاں سے ملک شام کارخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔

ے:....اس دوران مدینہ طیبہ میں تین زلز لے آئیں گے اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر باہر کلیں گے اور د جال سے جاملیں گے۔

۸:....جب بیت المقدل کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلہ میں نکلیں گے اور د جال کی فوج ان کامحاصرہ کرلے گی۔









9:....مسلمان ہیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا پیش آئے گا۔

•ا:.....ایک دن صبح کے وقت آواز آئے گی: ''تمہارے یاس مدد آئینچی!'' مسلمان بيآ وازس كركهيں گے كه: ' مدوكهال سے آسكتی ہے؟ بيكسى پيٹ جرے كى آ واز ہے۔ اا:.....عین اس وقت جبکه فجر کی نماز کی ا قامت ہوچکی ہوگی،حضرت عیسلی علیه السلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فرمائیں گے۔

١٢:.....ان کی تشریف آوری پرامام مهدیؓ (جومصلّے پر جاچکے ہوں گے ) بیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ امام مہدیؓ کو حکم فر مائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔

١٣:.....نماز سے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درواز ہ کھو لنے کا حکم دیں گے،آپ کے ہاتھ میں اس وفت ایک جھوٹا سانیز ہ ہوگا ، دجال آپ کود کیھتے ہی اس طرح كَيْصِكْ لِكُ كَا جَس طرح ياني مين نمك بكِّصل جاتا ہے۔آپ اس سے فرمائيں كے كه: الله تعالی نے میری ایک ضرب تیرے لئے لکھ رکھی ہے،جس سے تو پی نہیں سکتا! دجال بھا گئے کے گا، مگرآی' 'بابِلُد' 'کے پاس اس کو جالیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اوراس کا نیزے پرلگا ہواخون مسلمانوں کودکھا ئیں گے۔

١٨:....اس وفت ابل اسلام اور د جال كي فوج ميں مقابليه ہوگا، د جالي فوج تهه تيخ ہوجائے گی اور شجر و حجر یکاراٹھیں گے کہ:''اے مؤمن! یہ یہودی میرے پیچیے جھپا ہواہے، اس کول کر ۔''

يد جال کامخضرساا حوال ہے،احادیث شریفہ میں اس کی بہت ہی تفصیلات بیان فر مائی گئی ہیں۔

ياجوج ماجوج اوردابة الارض كي حقيقت

س....آپ نے اپنے صفحہ''اقر اُ'' میں ایک حدیث شائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں جن میں د جال کا آنا، دابۃ الارض اور یا جوج ماجوج کا آنا وغیرہ شامل



إهرات ا







ہیں۔ برائے مہر یانی یہ بتائیں کہ یا جوج ما جوج ، دابة الارض سے کیا مراد ہے؟ اورآیا کہ یہ نشانی یوری ہوگئ؟

ح ..... د جال کے بارے میں ایک دوسرے سوال کے جواب میں لکھ چکا ہوں ،اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے ۔

یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر قرآن کریم میں دوجگه آیا ہے،ایک سور ہُانبیاء کی آیت:۹۲ میں جس میں فرمایا گیا ہے:

> ''یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یاجوج ماجوج اوروہ ہراونچان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور قریب آن لگا سچاوعدہ (یعنی وعدہ قیامت) پس اچا نک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آئیمیں منکروں کی ہائے افسوس! ہم تو اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔''

اور دوسرے سورہ کہف کے آخری سے پہلے رکوع میں جہاں ذو القرنین کی خدمت میں یاجوج ماجوج کے فتنہ وفساد ہریا کرنے اوران کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کی فقیر کے بعد فرمایا:

'' يہ مير ب رب كى رحمت ہے، پس جب مير ب رب كا رحمت ہے، پس جب مير ب رب كا وعدہ (وعدہ قيامت) آئے گا تواس كو چور چور كرد ب گا،اور مير ب رب كا وعدہ سے ہے۔ (آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں) اور ہم اس دن ان كواس حال ميں چھوڑ دیں گے كہ ان ميں سے بعض بعض ميں مارتے ہوں گے۔''

ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ یا جوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکاناعلم اللہ میں طے شدہ ہے اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اس بنا پر حدیث نبوی سلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبری میں شار کیا گیا ہے ، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدناعیسی









علیهالسلام کے زمانے میں ہوگا۔احادیث طیبہ کامخضرخا کہ پیش خدمت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے دجال کوتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعدارشاد ہے:

> '' پیرعیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا کیں گےجن کواللہ تعالیٰ نے د جال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا اور گر د وغبار سے ان کے چیرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں وہ ان کو بتا ئیں گے۔ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہاتنے میں اللہ تعالی حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف وحی بیسیجے گا کہ میں نے اینے ایسے بندوں کوخروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کوطافت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو کو وطور پر لے جائے۔ اوراللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی ہے پھیلتے ہوئے اتریں گے، پس ان کے دستے بحیرہ طبر یہ پر گزریں گے تو اس کا سارا یانی صاف کردیں گے اوران کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہسی زمانے میں اس میں یانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے پنجیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کوتو ہم قتل کر چکے اب آسان والوں کوتل کریں۔پس وہ آسان کی طرف تیر پھینکیس گے تو اللّٰدتعالٰی ان کے تیرخون سے رغکے ہوئے واپس لوٹا دے گا۔

اور اللہ کے نبی حضرت عیسلی علیہ السلام اور ان کے رفقاء کو وطور پرمحصور ہوں گے اور اس محاصرہ کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتمہارے آج کے سو در ہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسلی علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج







کی گردنوں میں کیڑا پیدا کردے گا،جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہوجا ئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کو وطور سے زمین پراتریں گے توایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جوان کی لاشوں اور بد بوسے بھری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا، جوان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا بھینک دیں گے۔

پھراللہ تعالی الی بارش برسائے گا کہاس سے کوئی خیمہ اور
کوئی مکان چھپانہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھوکر شیشے کی طرح
صاف کردے گی (آگے مزید قرب قیامت کے حالات مذکور ہیں)۔''
(صحیح مسلم، منداحہ، ابوداؤد، ترذی، ابن ماجہ، متدرک حاکم، کنزالعمال)

۲:..... تر مذی کی حدیث میں ہے کہ وہ پر ندے یا جوج ما جوج کی لاشوں کو نہبل میں ہے کہ وہ پر ندے یا جوج ما جوج کی لاشوں کو نہبل میں لیے جا کر بھینکیں گے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کوسات برس بطور ایندھن استعمال کریں گے۔

(مشکوۃ ص: ۴۵٪)

سانسدایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابرائیم، موسی اورعسیٰ علیم السلام سے ہوئی، قیامت کا تذکرہ آیا، تو سب سے پہلے حضرت ابرائیم علیه السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیه السلام سے بوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیه السلام سے بوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیه السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا: قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں، البتہ میر سے رب عزوجل کا مجھ سے ایک وعدہ ہے اور وہ میہ کہ دجال اکرخروج کر سے گا تو اس کوئل کرنے کے لئے میں اتروں گا، وہ مجھے دیکھتے ہی را نگ کی طرح پھلنا شروع ہوگا، پس اللہ تعالیٰ اسے میر ہے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے۔ یہاں تک کہ شجر وجر پکاراٹھیں گے کہ: اے مؤمن! میرے پیچھےکا فرچھیا ہوا ہے اسے قبل کر! پس میں دجال کوئل کردوں گا









اور دجال کی فوج کواللہ تعالی ہلاک کر دے گا۔

پھرلوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ تب یا جوج ما جوج کلیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ ہے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کوروند ڈالیس گے، جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کردیں گے، لوگ مجھ سے ان کے فتنہ وفساد کی شکایت کریں گے، میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا، پس اللہ تعالی انہیں موت سے ہلاک کردے گا، یہاں تک کہ ان کی بد ہوسے زمین میں تعفیٰ چیل جائے گا، پس اللہ تعالی بارش بھیج گا جوان کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔

بس میرے رَبّ عز وجل کا مجھ سے جو وعدہ ہے اس میں فر مایا کہ جب بیوا قعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو پچھ خبرنہیں ہوگی کہ رات یا دن کب،اچا نک اس کے وضع حمل کا وقت آ جائے۔

(منداحر، ابن ماجه، ابن جربر، متدرك حاكم، فتح البارى، درمنثور، التصريح بماتواتر في نزول المسيح ص: ۱۵۸، ۱۵۹)

یاجوج ماجوج کے بارے میں اور بھی متعدد احادیث ہیں جن میں کم وہیش یہی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہیں، مگر میں انہی تین احادیث پرا کتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پرچھوڑتا ہوں کہ آیا بینشانی پوری ہو چکی ہے یا بھی اس کا پورا ہونا باقی ہے؟ فرمائے! آپ کی عقل خداداد کیا فیصلہ کرتی ہے؟

ر ہا دابۃ الارض! تو اس کا ذکر قر آن کریم کی سورۃ النمل آیت: ۸۲ میں آیا ہے، چنانچہارشاد ہے:

''اور جب آن پڑے گی ان پر بات (یعنی وعد ہ قیامت کے پورا ہونے کا وقت قریب آگے گا) تو ہم نکالیں گے ان کے لئے ایک چو پایہ زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پریقین نہیں لاتے تھے۔''

جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں





سے ہے اور ارشادات ِ نبویہ میں بھی اس کو علامات کبری میں شامل کیا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ چھ چیز وں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، دخان، دجال، دابۃ الارض، مغرب ہے آ فتاب کا طلوع ہونا، عام فتناور ہر شخص ہے متعلق خاص فتنہ ۔ (مشکوۃ ص۲۲۰) مغرب سے آ فتاب کا طلوع ہونا اور ہر شخص سے متعلق خاص فتنہ ۔ (مشکوۃ ص۲۲۰) وہ آ فتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور چپاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا ہے، ان میں سے جو پہلے ہودوسری اس کے بعد متصل ہوگ ۔ (مشکوۃ سیح مسلم) ایک اور حدیث میں ہے کہ تین چیزیں جب ظہور پذیر ہوجا کیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لا نا کا کہ ان فاکدہ نہ دے گا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو، آ فتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ (مشکوۃ صحیح مسلم)

ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا کے لئے آفتاب کے طلوع وغروب کا نظام ایسا ہے جیسے
انسان کی نبض کی رفتار ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی نبض با قاعدہ چلتی رہتی ہے،
لیکن نزع کے وقت پہلے نبض میں بے قاعدگی آجاتی ہے اور پچھ دیر بعدوہ بالکل گھر جاتی
ہے، اسی طرح جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے سورج کے طلوع وغروب کے
نظام میں بھی خلل نہیں آیا، لیکن قیامت سے پچھ دیر پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری
ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی، چنا نچھ ایک حدیث میں ہے کہ آفتاب کو
ہر دن مشرق سے طلوع ہونے کا اذن ملتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی
جانب سے طلوع ہونے کا حکم ہوگا۔

(صحیح بخاری صحیح مسلم)

پس جس طرح نزع کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، اس طرح آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا وقت ہوگا) تو بہ کا درواز ہ بند ہوجائے گا، اس وقت ایمان لانا مفید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور تو بہ کا درواز ہ بند ہونے کے بعد بے ایمانوں کورسوا کرنے اوران کے غلط دعوی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فریرالگ الگ نشان لگادیا جائے گا۔



إهرات



''دابۃ الارض جب نکلے گا تو اس کے پاس موسیٰ علیہ
السلام اورسلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، وہ انگشتری سے
مؤمن کے چہرے پرمہرلگادے گا جس سے اس کا چہرہ چبک اٹھے
گا،اورکا فرکی ناک پرموسیٰ علیہ السلام کے عصاسے مہرلگادے گا۔
(جس کی وجہ سے دل کے کفر کی سیاہی اس کے منہ پر چھاجائے
گی) جس سے مؤمن وکا فر کے درمیان ایسا امتیاز ہوجائے گا کہ
مجلس میں مؤمن وکا فرالگ الگ پہچانے جائیں گے۔''
دابۃ الارض کے تھوڑے عرصہ بعدا یک پاکیزہ ہوا چلے گی
جس سے تمام اہل ایمان کا انتقال ہوجائے گا اورصرف شریرلوگ رہ
جائیں گے، چوپاؤں کی طرح سر کوں پرشہوت رانی کریں گے، ان
پرقیامت واقع ہوگی۔''
(مقلوۃ)







## گناہوں سے تو بہ

### گناه کی توبهاورمعافی

س.....ایک بچے مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اوراسی گھر میں بلی کر جوان ہوتا ہے،اس کے ول میں دین کی محبت بھی ہوتی ہے، کین شیطان کے بہانے پر گناہ بھی کر لیتا ہے حتی کہوہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہوجا تا ہے، کین گناہ کبیرہ کرنے کے بعداس کے دل کو پخت ٹھوکر گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکرتو برکر لیتا ہے اور سچی توبد کر لیتا ہے۔ کیا اس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے مانہیں؟ جبکہ اس کوشرعی سزا دنیا میں نہ دی جائے اور نہ اس کے اقبالِ جرم کےعلاوہ گناہ کا کوئی ثبوت موجود ہے۔

ج...... آ دمی سچی تو بہ کر لے تو اللہ تعالیٰ گنا ہگا رکی تو بہ قبول فر ماتے ہیں اور جس شخص سے کوئی گناہ سرز دہوجائے اورکسی بندے کاحق اس سے متعلق نہ ہواورکسی کواس گناہ کا پیتہ بھی نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ کسی ہے اس گناہ کا اظہار نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو یہ واستغفار کر ہے۔

## الله تعالیٰ اپنے بندوں کوسزا کیوں دیتے ہیں؟ جبكهوه والدين سے زیادہ شفیق ہیں

س.....جب بھی سزاو جزا کا خیال آتا ہے میں سوچتی ہوں کہ ہم تواللہ کے بندے ہیں اوراللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوا تنا چاہتا ہے کہ والدین جو کہ اولا دیے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ۔اگریہ مان لیا جائے تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ والدین اولاد کی معمولی پریشانی اور تکلیف پر ترٹ اٹھتے ہیں، اولا دکتنی ہی سرکش و نافر مان ہو، والدین ان کے لئے دعا ہی کرتے ہیں، تکلیف اولا دکو ہو، دکھ مال محسوں کرتی ہے، والدین اولا دکو دکھی جھی نہیں دیکھ











سکتے۔آپ نے بیوا قعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک شخص اپنی محبوبہ کے کہنے پراپنی ماں کوتل کرکے اس کا دل لے جارہا تھا، راہ میں اسے ٹھوکر لگی ماں کا دل بولا: بیٹا! کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بیہ واقعہ اولا دکی محبت کی بوری عکاسی ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا بنائی جس میں امیر، غریب، خوبصورت، برصورت، اپانج ومعذور ہرقتم کے لوگ بنائے، لوگوں کوخوشیاں اور دکھ بھی دیئے، چند احکامات بھی دیئے، پچھ کومسلمانوں میں پیدا کیا، پچھ کو کفار میں، مرنے کے بعد عذاب و تواب رکھا، جزاجتنی خوبصورت، سزااتی ہی خطرناک، رو نگٹے کھڑے کردینے والی، سلسل اذیت دینے والی سزائیں جن کی تلافی بھی اس وقت ناممکن ہوگی، جاں کنی، قبر وحش، غرض ہرجگہ عذاب و تواب کا چکر ... جھے تو یہ دنیا بھی عذاب ہی گئی ہے، میں جب بھی یہ پچھ سوچتی ہول محجہ ایسا لگتا ہے اللہ نے انسانوں کو کھلونوں کی مانند بنایا ہے جن سے وہ کھیاتا ہے اور کھیل کے انجام کے بعد سزاو جزا۔

آپ دل پر ہاتھ رکھ کر گہیں کہ ہر کوئی دنیا کوسرائے سمجھ سکتا ہے؟ دنیا کی رنگین کو چھوڑ کر زندگی کون گزارسکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایا اوراتیٰ پابندی کے ساتھ دنیا میں بھیجا، علاوہ ازیں دکھ سکھ دیئے ،اگر والدین سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے دکھ پر کیوں نہیں بڑے؟ والدین جو سکھ دے سکتے ہیں دیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا دل نہیں بڑیا جب وہ دکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذاب دے کروہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ جو کفار کے گھر پیدا ہوئے انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟ ہر شخص تو ند ہب کا علم نہیں رکھتا۔ جب بھی عذاب کے بارے میں سوچتی ہوں میرے ذہن میں بیسب پھھ ضرور آتا ہے، للہ! مجھے سمجھا ہے کہ بارے میں سوچ میرے لئے تباہ کن ثابت نہ ہو۔

کے بارے میں سوچ میرے لئے تباہ کن ثابت نہ ہو۔

(ایک خاتون)

جسس آپ کے سوال کا جواب اتنا تفصیل طلب ہے کہ میں کئی دن اس پر تقریر کروں تب بھی بات تشندر ہے گی۔ اس لئے مخضراً اتنا سمجھ لیجئے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے زیادہ رہیم وشفیق ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوچھے کئے، ایک حصد دنیا میں نازل فر مایا، حیوانات اور در ندے تک جوانی اولا دیررحم کرتے ہیں وہ اسی ایک حصد دنیا میں نازل فر مایا، حیوانات اور در ندے تک جوانی اولا دیررحم کرتے ہیں وہ اسی ایک حصد دنیا میں نازل فر مایا، حیوانات اور در ندے تک جوانی اولا دیررحم کرتے ہیں وہ اسی ایک حصد دنیا میں نازل فر مایا، حیوانات اور در ندے تک جوانی اولا دیر رحم کرتے ہیں وہ اسی ایک حصد دنیا میں نازل فر مایا، حیوانات اور در ندے تک جوانی اولا دیر رحم کرتے ہیں وہ اسی









رحمت الہی کے سومیں سے ایک جھے کا اثر ہے، اور بیہ حصہ بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حصہ رحمت کو بھی باقی ننا نو بے حصوں کے ساتھ ملا کراپنے بندوں پر کامل رحمت فرمائیں گے۔

اس کے بعد آپ کے دوسوال ہیں۔ایک بیر کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر تکلیفیں اور سختیاں کیوں آتی ہیں؟ اور دوم میر کہ آخرت میں گناہ گاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک دنیا کی تختیوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے یہ بھی حق تعالی شانہ کی سرایا رحت ہیں۔حضرات عارفین اس کوخوب سمجھتے ہیں۔ہم اگران پریشانیوں اورتکلیفوں سے نالاں ہیں تومحض اس لئے کہ ہم اصل حقیقت ہے آگا نہیں، بچدا گریڑھنے لکھنے میں کوتا ہی کرتا ہے تو والدین اس کی تأ دیب کرتے ہیں ، وہ نا دان سمجھتا ہے کہ ماں باپ بڑاظلم کررہے ہیں۔اگر کسی بیاری میں مبتلا ہوتو والدین اس سے بر ہیز کراتے ہیں،اگر خدانخو استداس کے پھوڑ انکل آئے تو والدین اس کا آپریشن کراتے ہیں، وہ چیختا ہے اوراس کوظلم سمجھتا ہے، بعض اوقات اپنی نادانی سے والدین کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ٹھیک اسی طرح حق تعالیٰ کی جو عنایتیں بندے پراس رنگ میں ہوتی ہیں بہت ہے کم عقل ان کونہیں سمجھتے، بلکہ حرفِ شکایت زبان برلاتے ہیں،کیکن جن لوگوں کی نظر بصیرت سیجے ہےوہ ان کوالطاف بے پایاں ستجھتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے کہ:''جب اہل مصائب کوان کی تکالیف ومصائب کا اجر قیامت کےدن دیا جائے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش! بیا جرہمیں عطا کیا جا تا ،خواہ دنیا میں ہمارےجسم فینچیوں سے کاٹے جاتے۔'' (ترمذی ج:۱ ص:۹۲)۔لہذا بندہُ مؤمن کو حق تعالیٰ شانہ کی رحیمی وکر بمی پرنظررکھنی جاہئے ، دنیا کے آلام ومصائب ہے گھبرانانہیں <mark>چاہئے بلکہ یوں سمجھنا جاہئے کہ بیداروئے ت</mark>کنے ہماری صحت وشفا کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ اگر بالفرض ان آلام ومصائب کا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا، نہان سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا، نہ یہ ہماری ترقی درجات کا موجب ہوتے اور ندان پراجروثواب عطا کیا جاتا تب بھی ان کا یہی فائدہ کیا کم تھا کہ ان سے ہماری اصل حقیقت کھلتی ہے، کہ ہم بندے ہیں،





خدائہیں! خدائخواستہ ان تکالیف و مصائب کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دنیا بندوں سے زیادہ خدا کہلا نے والے فرعونوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ یہی مصائب و آلام ہیں جو ہمیں جادہ عبدیت پر قائم رکھتے ہیں اور ہماری غفلت و مستی کے لئے تازیا نہ عبرت بن جاتے ہیں اور ہماری غفلت و مستی کے دعو پدار…! کیا محبوبِ حقیقی کواس ذرا بھرحق تعالی تو محبوب حقیقی کواس ذرا سے امتحان کی بھی اجازت نہیں، جس سے محب صادق اور غلط مدعی کے درمیان امتیاز ہوسکے…؟ اور پھراس پر بھی نظر رکھنی چاہئے کہ حق تعالی شانہ کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا، اب جونا گوار حالات ہمیں پیش آتے ہیں ضروران میں بھی کوئی حکمت ہوگی اور یہ بھی فطاہر ہے کہ ان میں حق تعالی شانہ کا کوئی نفح نہیں، بلکہ صرف اور صرف بندوں کا نفع ہے، گو ایٹ ناقص علم ونہم سے ہم اس نفع کو محسوس نہ کرسکیں ۔ الغرض ان مصائب و آلام میں حق تعالی شانہ کی ہزاروں حکمت ہو معاملہ کیا جارہا ہے وہ عین شانہ کی ہزاروں حکمت ہو سے ہم اس نوشیدہ ہیں اور جس کے ساتھ جو معاملہ کیا جارہا ہے وہ عین رحمت و حکمت ہے۔

ر ہا آخرت میں مجرموں کوسزادینا! تو اول تو ان کا مجرم ہونا ہی سزاکے لئے کافی ہے، حق تعالی شانہ نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے تھے، اس کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتابیں نازل کی تھیں اور انسان کو بھلے برے کی تمیز کے لئے عقل و شعور اور ارادہ واختیار کی نعمتیں دی تھیں ۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالی کی عطا کر دہ نعمتوں کو اللہ تعالی کی بغاوت، انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت، کتب الہیہ کی تکذیب اور اللہ تعالی کے مقابلہ میں خرج کیا، انہوں نے رحمت کے دروازے خود اپنے ہاتھ سے مقبول بندوں کے مقابلہ میں خرج کیا، انہوں نے رحمت کے دروازے خود اپنے ہاتھ سے اسینے او پر بند کر لئے، آپ کو ان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگر ان مجرموں کو سزانہ دی جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں مؤمن و کا فر، نیک و بد، فر ما نبر دار و نافر مان، مطبع اور عاصی ایک ہی پلے میں تلتے ہیں، یہ تو خدائی نہ ہوئی اندھیر مگری ہوئی! الغرض آخرت میں مجرموں کو سز ااس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہ اس کے بغیر مطبع اور فر ما نبر دار بندوں سے انصاف نہیں ہوسکتا۔ بینکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ آخرت کا عذاب کفار کو تو بطور سزا ہوگا، لیکن گناہ







گارمسلمانوں کوبطور سزانہیں بلکہ بطور تطہیر ہوگا،جس طرح کپڑے کومیل کچیل دور کرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے،اسی طرح گناہ گاروں کی آلائشیں دورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جائے گا،اورجس طرح ڈاکٹرلوگ آپریشن کرنے کے لئے بدن کوس کرنے والے انجکشن لگادیتے ہیں کہاس کے بعد مریض کو چیر پھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے كه حق تعالی شانه گناه گارمسلمانون پرالیمی کیفیت طاری فر مادیس که ان کودر دوالم کا احساس نہ ہو،اور بہت سے گناہ گارا یسے ہوں گے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت ان کے گنا ہوں اور سیاہ کاریوں کے دفتر کو دھوڈالے گی اور بغیر عذاب کے انہیں معاف کردیا جائے گا۔الغرض جنت یاک جگہ ہےاور یاک لوگوں ہی کے شایانِ شان ہے، جب تک گناموں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا،اور پاک صاف کرنے کی مختلف صورتیں ہوں گی، جس کے لئے جوصورت تقاضائے رحمت ہوگی وہ اس کے لئے تجویز کردی جائے گی۔اس لئے اکابرمشائخ کاارشاد ہے کہ آ دمی کو ہمیشہ ظاہری وباطنی طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور گنا ہوں سے ندامت کے ساتھ تو بہواستغفار کرتے رہنا چاہئے۔ حق تعالیٰ شانهٔ مخض اینے لطف و کرم ہے اس نا کارہ کی ،آپ کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی شخشش فر مائیں۔

ر ہا آپ کا بیشبہ کہ دنیا کو کون سرائے سمجھ سکتا ہے اور دنیا کی زمکینی کو چھوڑ کر کون زندگی گزارسکتا ہے؟ میری بہن! بیہم لوگوں کے لئے جن کی آٹکھوں پر غفلت کی سیاہ پٹیاں بندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہدہ کو حجٹلا نا اور حق تعالی شانہ کے وعدوں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ارشادات پراينے مشاہدہ سے بڑھ کریقین لانا خاص تو فیق و سعادت کے ذریعہ ہی میسر آسکتا ہے۔لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات پر جتنا یقین واعتا در کھتے ہیں کم سے کم اتنا ہی یقین واعتا داللہ تعالی اوراس کے محبوب صلی الله علیه وسلم کے ارشاد پر رکھیں۔ ویکھئے!اگر کوئی معتبر آ دمی ہمیں بی خبر دیتا ہے کہ فلاں کھانے میں زہر ملا ہواہے، تو ہم اس شخص براعتاد کرتے ہوئے اس زہرآ میز کھانے کے قریب نہیں پھٹکیں گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پرتر جیجے دیں گے۔اللہ تعالیٰ اور



ا مارست ا





اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کو یکسر چھوڑنے کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسبِ حلال کرو، جن جن چیز وں کو اللہ تعالی نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ان سے پر ہیز کرو، کیونکہ یہ زہر ہے جو تمہاری دنیا وآخرت کو برباد کردے گا اور اگر غفلت سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو فوراً تو بہ و ندامت اور استغفار کے تریاق سے اس کا تدارک کرو۔

اور دوسری تعلیم ہیہ کہ دنیا میں اتناانہاک نہ کرو کہ آخرت اور ما بعد الموت کی تیاری سے غافل ہو جاؤ، دنیا کے لئے محنت ضرور کرو، مگر صرف اتن جس قدر کہ دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کروجتنا کہ آخرت میں تمہیں رہنا ہے۔ دنیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کو شیریں اور لذیذ ہمجھ کر کھی اس پر جابیٹھتی ہے، لیکن پھر اس سے اٹھ نہیں سکتی، تمہیں شیر و دنیا کی کھی نہیں بننا چاہئے۔

اورآپ کا پیشبہ کہ جولوگ کا فروں کے گھر میں پیدا ہوئے انہیں کس جرم کی سزا ملے گا؟اس کا جواب میں اوپرعرض کرچکا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بینائی عطافر مائی ہے،اسی طرح سے اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے عقل وہم اور شعور کی دولت بخشی ہے، پھر صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرمائی ہیں، شریعت عطافر مائی ہے، بیسب بچھاس گئے ہے تاکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جمت پوری ہوجائے،اوروہ کل عذر نہ کر سکیں کہ ہم نے کا فرباپ دادا کے گھر جنم لیا تھا اور ہم آ تکھیں بند کر کے انہی گراہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔

اس مخضری تقریر کے بعد میں آپ کومشورہ دوں گا کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خدائی کرنا یا خداتعالی کومشورے دینانہیں! آپ اس کام میں لگیں جو ہمارے سپر دکیا گیا ہے، اوران معاملات میں نہ سوچیں جو ہمارے سپر ذہیں۔ایک گھسیارہ اگر رموزِ مملکت و جہاں بانی کونہیں سمجھتا تو یہ مشت خاک اور قطر ہونا یا ک رموزِ خداوندی کوکیا سمجھے گا…؟ پس اس دیوار سے سر پھوڑ نے کا کیا فا کدہ، جس میں ہم سوراخ نہیں کر سکتے اور جس کے پار جھا تک کرنہیں دیکھ سکتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی فہم نصیب فرما کیں اورا پنی رحمت کا مورد بنا کیں۔









توبہ سے گناہ کبیرہ کی معافی

س.....کیا توبہ کرنے سے تمام کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ اگر معاف ہوجاتے ہیں تو کیا قطب کیا تو ہے۔ کیا قطب کیا تو کیا تاہے؟ کیونکہ قبل کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس مسئلہ پریہاں پر بعض مولا ناصاحب اس کے قائل ہیں کہ تو بہ سے قبل بھی معاف ہوجاتا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کہ قبل حقوق العباد ہیں سے ہے، حقوق اللہ تو معاف ہوجاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں آپ وضاحت فرما کیں۔

ج....قبل ناحق ان سات كبيره گناموں ميں سے ايك ہے جن كو حديث ميں "ہلاك كرنے والے" فرمايا ہے، يوق الله بھى ہے اور حق العبد بھى ، تا ہم جس سے بيكبيره گناه سرز دموگيا ہو اس كواللہ تعالى كى رحمت سے ماليس نہيں ہونا چاہئے ، اللہ تعالى سے معافی مانگے اور ہميشہ مانگتا رہے، مگر چونكه اس قتل سے حق العبد بھى متعلق ہے اس لئے مقتول كے وار ثوں سے معافى كرانا بھى ضرورى ہے۔

اپنے گناہوں کی سزا کی دعائے بجائے معافی کی دعا مانگیں

س..... مجھ پراپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جب بھی رفت طاری ہوجاتی ہے بے اختیار دعا کرتی ہول کہ خدا مجھے اس کی سزادے دے، مجھے سزادے دے۔ کیا مجھے ایسی دعا کرنا جا ہے یا پی غلط ہے؟

ح .....ایسی دعا ہر گزنہیں کرنی چاہئے، بلکہ بید دعا کرنی چاہئے کہ خواہ میں کتنی ہی گناہ گار ہوں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چھینٹا دنیا بھر کے گناہوں کو دھونے کے لئے کافی ہے، اور پھر اللہ تعالی سے بید دعا کرنا کہ وہ مجھے گناہوں کی سزا دے، اس کے معنی ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی سزا کو برداشت کر سکتے ہیں۔ توبہ! توبہ! ہم تواسے کمزور ہیں کہ معمولی تکلیف بھی نہیں سہار سکتے اس لئے اللہ تعالی

سے ہمیشہ عافیت مانگنی حاہئے۔ بار بارتو بہ اور گناہ کرنے والے کی ہخشش

س.....آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں گئ ایسے مسلمان بھی ہیں جو پنج وقتہ نماز قائم



( وقبرست ۱۰۰۰)





كرتے ہيں اوراس كے ساتھ ساتھ السے صغيره وكبيره گناه كرتے ہيں جن كواسلام منع كرتا ہے اور پھر پیلوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں،اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے توبہ کی تھی اور پیسلسلہ یونہی چلتار ہتاہے۔ میں آپ سے بید یو چھتا ہوں کہ ایسےلوگوں کا جن میں ، میں بذاتِ خودشامل ہوں روزِ قیامت میں کیاحشر ہوگا؟

ح .....گناہ تو ہر گزنہیں کرنا چاہئے ،ارادہ یہی ہونا چاہئے کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا،کیکن اگر ہوجائے تو توبہ ضرور کر لینی چاہئے ،اگر خدانخواستہ دن میں ستر بار گناہ ہوجائے توہر بارتو بہ بھی ضرور کرنی چاہئے، یہاں تک کہ آ دمی کا خاتمہ تو بہ پر ہواییا شخص مغفور ہوگا۔

کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

س.....کیا بغیر سزا کے اسلام میں تو بہ ہے؟ مثلاً: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ِطیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پیتہ چلتا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے پہلے مجرم کوسزا کا حکم دیا پھراس کی مغفرت کے لئے دعا کی۔

ح .....اگر مجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پہنچے اور وہ سچے دل سے اللّٰد تعالیٰ کے سامنے تو بہ كرلے تو الله تعالى اس كى توبە قبول كرنے والے ہيں،كيكن عدالت ميں شكايت ہوجانے کے بعد سزا ضروری ہوجاتی ہے، بشرطیکہ جرم ثابت ہوجائے، اس صورت میں توبہ سے سزا معاف نہ ہوگی اس لئے اگر کسی ہے قابل سزا گناہ صادر ہوجائے توحتی الوسع اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچانی جا ہے ،اس پر پردہ ڈالنا چاہئے اوراس کی توبہ قبول کرنی جاہئے۔

بغیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

س.....اگرکوئی څخص بہت گناہ گار ہواوروہ تو بہ کئے بغیر مرجائے توایشے خص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہاس کی اولاد بھی نہ ہو۔

ح .....مؤمن کو بغیر توبہ کے مرنا ہی نہیں چاہئے، بلکہ رات کے گناہوں ہے، دن طلوع ہونے سے پہلے، اور دن کے گناہوں سے رات آنے سے پہلے توبہ کرتے رہنا جاہے۔ جو مسلمان توبه كئے بغير مرجائے اس كامعاملہ الله تعالى كا ختيار ميں ہے، جاہے اپ فضل









ہے بغیر سزا کے معاف کردے ، یاسزا کے بعدا سے رہا کردے۔ فرعون کا ڈو سخ وفت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

س.....ایک خص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہوا اور و جب نے لگا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تیرے رب کو مان لیا، تیرا رب سچا اور سب کے دوریت کھا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تیرے رب کو مان لیا، تیرا رب سچا اور سب بحرایا؟ سے برتر ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اسے بذر بعید دعا کیوں نہیں اپ نے رب سے بچوایا؟ اب وہ خص کہتا ہے کہ بروز قیامت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو بہ کر لی اور مجھے رب مان لیا تو اے موسیٰ تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں دعا کر کے اس بھے کیا جائے گا۔ اس خص کا بیان نوٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اپنے عل سے ضرور میں نوازیں کہ آیا وہ خص گاناہ گار ہوگا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے یا کہ غلط؟

ح.....فرعون کا ڈویتے وقت ایمان لا نامعتر نہیں تھا، کیونکہ نزع کے وقت کی نہ تو بہ قبول ہوتی ہوتی ہودہ ہے، ہوتی ہے نہایمان!اس شخص کا موسیٰ علیہ السلام پراعتراض کرنا بالکل غلط اور بے ہودہ ہے، اس کواس خیال سے تو بہ کرنی چاہئے، وہ نہ صرف گناہ گار ہور ہاہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اعتراض کفر کے زمرہ میں آتا ہے۔

صدُقِ دلَ سے کلمَہ پڑھنے والے انسان کواعمال کی کوتا ہی کی سزا

س .....کیا جس مسلمان نے صدقِ دل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، رسالت وغیرہ پرایمان ہومگر زندگی میں قصداً کئی نمازیں اور فرائض اسلام ترک کئے ہوں، تو ایسا مسلمان اپنی سزا بھگت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا ہی ایندھن بنار ہے گا؟

ج.....نماز چھوڑ نا اور دیگرا حکامِ اسلام کوچھوڑ ناسخت گناہ اور معصیت ہے، احادیث میں نماز چھوڑ نا اور دیگرا حکامِ اسلام کوچھوڑ ناسخت کی دجہ سے نماز چھوڑ نے والے کے لئے سخت وعیدیں آئی ہیں اوران احکام پڑمل نہ کرنے کی دجہ سے انسان فاسق ہوجا تا ہے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایسے بڈمل شخص کا عقیدہ صحیح ہو، تو حید ورسالت پر قائم ہو، ضروریاتِ دین کو مانتا ہو، وہ آخر کا رجنت میں جائے گاخواہ سزاسے پہلے یا سزایانے کے بعد، لیکن اگر کسی کا عقیدہ











ہی خراب ہو، کفر اور شرک میں مبتلا ہو، یا ضروریاتِ دین کا انکارصری بلا تاویل کرے، تو ایسے شخص کی نجات بھی نہ ہوگی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہے گا بھی اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔

نماز،روزوں کی پابند مگر شوہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام

س.....ایک عورت جو بہت ہی نماز، روزہ کی پابند ہے، کسی حالت میں بھی روزہ نمازنہیں چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ بیاری کی حالت میں روزہ رکھتی ہے اورضح شام قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کے سات بیج ہیں، جو کہ سب ہی اعلیٰ تعلیم پار ہے ہیں مگر وہ عورت بہت ہی غصے والی ہے اورضدی بھی، بعض موقع پر بچوں اورشو ہر سے لڑ پڑتی ہے یہاں تک کہ غصہ کی وجہ سے ان لوگوں سے ماہ دو ماہ تک بولنا ترک کردیتی ہے، یہاں تک کہ شوہراور بچوں کومرنے کی بدد عائیں دیتی رہتی ہے، مگرا پنی نماز بدستور پڑھتی ہے، غصہ اتنازیادہ ہے کہ شوہراور بچوں کی ہر بات پر جوضح بھی ہوتی ہے تو بھی غصہ میں آجاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہے قیامت ہر پا کردیتی ہے، جبکہ مسلمان کو تین روز سے زیادہ غصہ رکھنا حرام ہوتا ہے تو کیا ڈیڑھ دوماہ غصہ رکھ کرنماز، روزہ اورکوئی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ایسی حالت میں نماز، روزہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسئلہ میں آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے مسجداور جماعت کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہاں تو غصہ حرام خواراس حرام کے ساتھ نماز روزہ اورکسی عبادت کی کیا حیثیت ہوسکتی ہے؟

ج .....نمازروزه تواس خاتون کا موجاتا ہے اور کرنا بھی چاہئے ،کیکن اتنا زیادہ غصراس کی نیکی کو برباد کردیتا ہے۔حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نمازروزہ بہت کرتی ہے مگر ہمسائے اس سے نالاں ہیں۔

فرمایا:''وہ دوزخ میں ہے۔''عرض کیا گیا کہ:ایک عورت فرائض کےعلاوہ نفلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی مگراس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فر مایا:''وہ جنت میں ہے۔'' خصوصاً کسی خاتون کی اینے شو ہراورا پنے بچوں سے بدمزاجی تو سوعیبوں کا ایک

rot







عیب ہے، ایسی عورت کا آخرت میں تو انجام ہوگا سو ہوگا اس کی دنیا بھی اس کے لئے جہنم سے منہیں اور اگر اس کے شوہر صاحب اور بچے (جو بالغ ہوں) نماز روزے کے پابند نہیں تو جو انجام اس عورت کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔

#### سيحى توبها ورحقوق العباد

س.....اگرانسان گناه کبیره کرتا ہے، مثال کے طور پر زنایا شراب بیتا ہے، کسی کاحق مارتا ہے، کسی کاحق مارتا ہے، کسی کا دل تو ٹر تا ہے، اللہ تعالی اس کونیک ہدایت دیتا ہے وہ ان گناموں سے توبہ کرتا ہے، کیااس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے؟

میں بچین میں تقریباً ۱۵ سال کی عمر تک نانی کے ساتھ رہا، میں نے اپنی نانی کا دل دکھایا، انہیں تنگ کیا، انہوں نے مجھے بددعا دی اور نانی کا انتقال ہوئے کسال ہو گئے ہیں، اب میں ۲۲ سال کا ہوں، میں جا ہتا ہوں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔

ج.... تیجی توبہ سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ حقوق ذمدرہ جاتے ہیں، پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کو اداکر دے یا صاحب حق سے معاف کرالے، اور اگر غیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، غیبت کرنا وغیرہ) تو اس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعا واستغفار کرتا رہے، انشاء اللہ معافی ہوجائے گی۔

## گناه گاردوسروں کو گناه سے روک سکتا ہے

س ..... میں ایک گناہ گارآ دمی ہوں ، انتہائی گناہ کئے ہیں اور کرر ہا ہوں لیکن میری فطرت یہ ہے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں اگر وہی گناہ کسی اور کوکرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اسے خدا کا خوف دلاتا ہوں کہتم کو ایسے گناہ نہیں کرنے چاہئیں، حالا نکہ میں خوداس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ کی کتاب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد نظر سے گزرا:

''ایک آ دمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، تواس کی انتڑیاں آ گے سے نکل پڑیں گی ، دوسر ہے جہنمی اس سے یوچھیں گے اے فلاں! تو، تو



(P.2)

www.shaheedeislam.com



ہمیں نیکی کی تلقین کیا کرتا تھا پھراس عذاب میں؟ وہ کہے گا: ہاں! میں تہہیں نیکی کی تلقین کرتا تھا مگرخوداس کے قریب نہ جاتا تھااور برائیوں سے تم کورو کتا تھااورخود برائیاں کرتا تھا۔''

تھا مگرخوداس کے قریب نہ جاتا تھا اور برائیوں سے تم کورو کتا تھا اورخود برائیاں کرتا تھا۔''
مندرجہ بالا ارشادگرا می پڑھنے کے بعد میں نے لوگوں کو ہدایت کرنا بند کردی
ہے، اب جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں تو بھی اسے منع نہیں کرتا کہ میں خود گناہ گار
ہوں، اگر میں اسے منع کروں گا تو میرا قیامت والے دن وہی حشر ہوگا۔ آپ وضاحت
فرمادیں کہ میں کیا کروں؟ گناہوں سے متعدد بارتو بہی ہے مگر پھروہی گناہ سرز دہوجاتے
ہیں، درجنوں قسموں کا کفارہ میرے سر پرہے، ہرگناہ کے لئے قتم کھا تا ہوں مگروہ گناہ کی
نہ کسی صورت میں ہوجاتا ہے، غرض کہ دل بالکل کالا ہو چکا ہے اور شیطان کے راستے پر
گامزن ہوں، خدا میری حالت پر رخم کرے، اور آپ بھی دعا کریں اور پچھ ہدایت و
نصحت فرمادیں۔

ج .....گناہ گارا گر دوسروں کو گناہ سے رو کے توبیجی نیکی کا کام ہے، دوسروں کو گناہ سے بازر کھنے کا کام تو نہیں چھوڑ نا چاہئے، البتہ خود گناہ کو چھوڑنے کی ہمت ضرور کرنی چاہئے۔

اس کے لئے آپ مجھ سے نجی خط و کتابت کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی تو اِن شاء اللہ آپ کو سیجی توبہ کی توفیق ہوجائے گی، گناہوں سے پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ چاہئے البتہ ان کے تدارک کااہتمام کرنا چاہئے۔







# موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

موت کی حقیقت

س....موت کی اصل حقیقت کیاہے؟

ج.....موت کی حقیقت مرنے سے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھنا سمجھا نامشکل ہے، ویسے عام معنوں میں روح وبدن کی جدائی کا نام موت ہے۔

مقرره وقت پرانسان کی موت

س....قرآن وسنت کی روشنی میں بتایا جائے کہ انسان کی موت وقت پرآتی ہے یاوقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہے؟

ج. ج..... ہر شخص کی موت وقت مقرر ہی پرآتی ہے،ایک لمحہ کا بھی آگا پیچیانہیں ہوسکتا۔

اگرمرتے وقت مسلمان کلمه طيبه نه پڑھ سکے تو کيا ہوگا؟

س.....اگرکوئی مسلمان مرتے وقت کلمه طیبه نه پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انقال کرجائے تو کیا وہ مسلمان مرایا اس کی حثیت کچھاور ہوگی؟

ج.....اگروہ زندگی بھرمسلمان رہا ہے تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گااورمسلمانوں کا برتا ؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔

كيا قبرمين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شبيد دكهائى جاتى ہے؟

س..... ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے لگے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو قبر میں بذاتِ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو اس پر دوسر سے صاحب کہنے لگے کہ نہیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوز نہیں آتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیم ردہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادیں وسلم کی شبیم ردہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادیں









حضور صلی الله علیه وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر میں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تصویر مردے کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس سے حضور صلی الله علیه وسلم کے بارے میں یو چھا جاتا ہے؟

. ج.....آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خودتشریف لا نایا آپ کی شبیه کا دکھایا جا ناکسی روایت سے ثابت نہیں ۔

مردہ فن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے

س ..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے لگے ہیں کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مردہ ان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے، عذا بے قبرحت ہے یانہیں؟

ج .....عذابِ قبرت ہے، اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتے کی آ ہٹ کوسننا سیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ (ج: ۱ ص:۸۷)

كيامرد إسلام سنتے ہيں؟

س ....سنا ہے كة برستان ميں جب گزر ہوتو كہو: "السلام عليم يا اہل القبور" جس شهر خاموثی ميں آپ حضرات غفلت كی نيندسور ہے ہيں، اسی ميں ميں بھی انشاء الله آ كرسوؤں گا۔سوال ميں آپ حضرات غفلت كی نيندسور ہے ہيں، اسی ميں ميں بھی انشاء الله آكرسوؤں گا۔سوال ميہ ہے كہ جب مرد بے سنتے نہيں تو سلام كيسے من ليتے ہيں؟ اور اگر سلام من ليتے ہيں تو ان سے اپنے لئے دعا كرنے كو بھی كہا جا سكتا ہے؟

ج ....سلام کہنے کا تو تھم ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام کہنے کا تو تھم ہیں، گرہم چونکہ ان کے حال سے واقف نہیں، اس لئے ہمیں صرف اس چیز پراکتفا کرنا چاہئے جس کارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم فرمایا ہے۔

قبر کاعذاب برحق ہے؟

س....فرض کریں تین اشخاص ہیں نتیوں کی عمریں برابر ہیں اور نتیوں برابر کے گناہ کرتے ہیں لیکن پہلاشخص صدیوں پہلے مرچکا ہے، دوسرا قیامت سے ایک روز پہلے مرے گا اور جبکہ



إهرات ا





تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر قبر کا عذاب برق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس روسے پہلا تخص صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، دوسرا تخص صرف ایک دن قبر کا عذاب سے نی جائے گا، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن قبر کے عذاب میں بی تفریق نہیں ہو سکتی کیونکہ تینوں کی عمریں برابر بیں اور گناہ بھی برابر ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ بیں اور گناہ بھی برابر ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ حقبر کا عذاب و ثواب برق ہے اور اس بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات اور احاد بیث متواترہ وارد ہیں، ایسے امور کومض علی شہبات کے ذریعہ رد گرنا صحیح نہیں، ہر شخص کے لئے برزخ کی جتنی سرا حکمت اللی کے مطابق مقرر ہے وہ اس کوئل جائے گی، خواہ اس کو وقت کم ملا ہویا زیادہ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سزا میں اسی تناسب سے حفوظ رکھے۔

اس سے حفوظ رکھے۔

قبر کے حالات برحق ہیں

س..... شریعت میں قبر سے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ایک ایک قبر میں گئی گئی مردے ہوتے ہیں،اگر ایک کے لئے باغ ہوتی اس میں دوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟

۲:.... سنتے ہیں کہ فرشتے مردے کواٹھا کر قبر میں بٹھادیتے ہیں، تو کیا قبراتی کشادہ اوراونچی ہوجاتی ہے؟

ے .... قبر سے مرادوہ گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے اور'' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا ہے۔'' بیصدیث کے الفاظ میں سے ایک گڑھا ہے۔'' بیصدیث کے الفاظ میں سے ایک ایک قبر میں اگر کئی گئی مرد ہے ہوں تو ہرایک کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا ، اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک ہی بستر پردوآ دمی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب مطابق ہوگا ، اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک ہی بستر پردوآ دمی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب







میں باغات کی سیر کرتا ہے اور دوسراسخت گرمی میں جاتا ہے، جب خواب میں بیہ مثابدے
روزمرہ ہیں تو قبر کا عذاب و تواب تو عالم غیب کی چیز ہے اس میں کیوں اشکال کیا جائے؟

7: ...... ہی ہاں! مردے کے ت میں اتنی کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبردیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتنی ہی بنائی جاتی ہے جس میں آ دمی بیٹھ سکے۔

۳: .... حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ روح میت میں لوٹائی جاتی ہے، اب روح خواہ علیتین یا تجین میں ہواس کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم کردیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدن کوبھی ثواب یا عذاب کا احساس ہوتا ہے، مگر بیہ معاملہ عالم غیب کا ہے، اس لئے ہمیں میت کے احساس کا عام طور سے شعور نہیں ہوتا۔ عالم غیب کی جو با تیں ہمیں آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لا ناچا ہے۔ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۸ می دوں کو فون کرنا ہے کہ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ''اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو فون کرنا جھوڑ دو گے تو میں اللہ تالہ وسلم نے فرمایا کہ: ''اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو فون کرنا جھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تم کو کوبی عذاب قبر ضادے جو میں سنتا ہوں۔''

ال حدیث سے چند باتیں معلوم ہو کیں:

الف:....قبر کاعذاب برحق ہے۔

ب: ..... بعذاب سناجاسکتا ہے اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، یہ حق تعالیٰ شانہ کی حکمت اور غایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ور نہ ہماری زندگی اجیر ن ہوجاتی اور غیب، غیب ندر ہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا ہے اور جنسیں ہوتا ہے جس میں مردے کو فن کیا جاتا ہے اور جس کو عرف عیام میں قبر کہتے ہیں، ورنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ: ''اگریہ اندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو .....' ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کسی اور ''برزخی قبر'' میں ہوا کرتا تو تدفین کوڑک کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ قبر کاعذاب و تواب برحق ہے



۳۲۲

إهرات ا

www.shaheedeislam.com

س ..... جنگ اخبار میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں قبر کے عذاب وثواب کوقر آن و

حدیث سے قطعی ثابت ہونے کوفر مایا ہے،اور بیر کہاس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ میں اس



گتھی کو سیجھنے کے لئے برس ہابرس سے کوشش کررہا ہوں اور کئی علاء کو خط کھے گرتسلی بخش جواب نیل سکا قرآن حکیم میں کئی جگہ پھواس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، پھر شہبیں موت دیں گے اور پھر قیامت کے روز اٹھا ئیں گے، یا سورہ بقرہ میں دوموت اور دو زندگی کا ذکر ہے یعنی تم مردہ تھے ہم نے زندگی عطاکی پھر تمہمیں موت دیں گے اور قیامت کے دن پھراٹھا ئیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے، دوسری آخرت کی جب بیصرف دوز ندگیاں ہیں تو قبر کی زندگی کون سی ہے؟ میں تو یہی سیجھتا ہوں کہ حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا اس سے پیشتر کیا فیصلہ؟

ج.....اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کاعذاب و ثواب برحق ہے اور یہ ضمون متواتر احادیث طیبہ میں وارد ہے، ظاہر ہے کہ برزخ کے حالات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے تھے۔ اس لئے اس عقیدہ پرائیمان لا نا ضروری ہے اور محض شبہات کی بنا پر اس کا انکار صحیح نہیں، رہا آپ کا پیشبہ کہ قرآن کر یم میں دوموتوں اور دوزندگیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذابِ قبر کی نفی نہیں کرتا کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہز نہیں، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی جن آیات میں دوزندگیوں کا ذکر ہے اس سے محسوس ومشاہزندگیوں کا ذکر ہے اس سے محسوس ومشاہزندگیاں مراد ہیں۔

اورآپ کا یہ کہنا تو صحیح ہے کہ:''حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں یا برزخ میں نیک و بداعمال کا کوئی ثمرہ ہی مرتب نہ ہو،قر آن و حدیث کے بے شارنصوص شاہد ہیں کہ برزخ تو برزخ، دنیا میں بھی نیک و بداعمال پر جزاو سزا مرتب ہوتی ہے،اور برزخی زندگی کا تعلق دنیا سے زیادہ آخرت سے ہے،اس لئے اس میں جزاوسزا کے ثمرات کا مرتب ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

عذابِ قبر پر چنداشکالات اوران کے جوابات

س.....جمعها یڈیشن میں''عذابِ قبر'' کے عنوان سے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کئی طرح کے اشکالات ہیں:

ا:.....آپ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قر آن یاضیح حدیث کی روشنی میں







تہیں دیا۔

 ۲:..... سور الله عن الله نے فرعون کے متعلق فرمایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بھائیں گے تا کہ تو اینے بعد کے آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت بے (سورة یونس:۹۲)۔اور بیر بات سب ہی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے مگراس فرعون کے متعلق سورۃ المؤمن میں اللہ نے فرمایا ہے: '' دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح وشام وہ ( آل فرعون ) پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہآ ل فرعون کوشد پدتر عذاب میں داخل کرو۔'' (المؤمن:۴۶)\_

اب سوال مه پیدا موتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کوعذاب کہاں دیا جارہا ہے؟ پهر جم اس د نیا میں بھی د کیھتے ہیں کہ ہندو، چینی ، اور غالبًا روسی بھی اپنے مرد بے جلا دیتے ہیں،اور بہت سےلوگ جوجل کرمر جائیں،فضائی حادثے کا شکار ہوجائیں یا جنہیں سمندر کی محیلیاں کھا جائیں تو انہیں تو قبر ملتی ہی نہیں ، انہیں عذاب کہاں دیاجا تاہے؟

س:....قرآن،مردوں کے متعلق یہ ہتا تاہے: ''مردے میں جان کی رمق تک نہیں ہے، انہیں اپنے متعلق بیرتک نہیں معلوم کہ وہ کب ( دوبارہ زندہ کر کے ) اٹھائے جائیں گے۔' (النحل:۲۱)۔اور فر مایا:'' (اے نبی) آپ ان لوگوں کونہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔"(فاطر:۲۲)۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رمق تک نہیں اور جوس تک نہیں سكتے،ان كوعذاب كيسے ديا جار ماہے؟

ح ..... جناب نے میرے جواب کو یا تو پڑھانہیں یا پھر سمجھانہیں، ورنہ آپ نے جتنے شبہات بیش کے ہیںان میں ایک شبہ بھی آپ کو پیش نہ آتا، میں نے اپنے جواب میں لکھا تھا:

''اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب

برحق ہےاور بیمضمون متواترا حادیث ِطیبہ میں وارد ہے۔''

میں''متواتر احادیث'' کا حوالہ دے رہا ہوں کیکن آنجناب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب قرآن یا صحیح حدیث کی روشی میں نہیں دیا۔ فرمایئے! کہ''متواتر احادیث'' کو











''صحیح حدیث' نہیں کہتے؟ اوراس کے بعدآپ نے جوشبہات پیش کئے ہیں میں نے ان كے جواب كى طرف اشارہ كرتے ہوئے لكھا تھا:

> '' ظاہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے تھے،اس لئے اس عقیدہ پرایمان لا ناضروری ہے،اورمحض شبہات کی بناپراس کاا نکار درست نہیں۔''

اگرآپ میرےاس فقرے پرغور کرتے تو آپ کے لئے پیسجھنامشکل نہ ہوتا کہ جس عقیدے کوآنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شارا حادیث میں بیان فر مایا ہوا ور پوری امت کے اکابر جس عقیدے پر متفق چلے آئے ہوں وہ قرآن کریم کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے؟ اسی ہے آپ میر بھی سمجھ سکتے تھے کہ عذابِ قبر کی نفی پر آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا، آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھااور غلط فہمی کی بناپرآپ کوشبہ پیش آیا۔

عذابِ قبر کی نفی وہی شخص کرسکتا ہے جو بیرنہ جانتا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات اس کے بارے میں موجود ہیں ، اورا گراس بات کو جان لینے کے بعد کوئی شخص اس کا قائل نہیں تواس کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ وہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے،صحابہ کرامؓ ہے اور چودہ صدیوں کے اکا برامت سے بڑھ کرقر آن فہمی کا مدعی ہو؟ جو آیات آپ نے عذابِ قبر کی نفی پر پیش کی ہیں اگران سے واقعی عذابِ قبر کی نفی ثابت ہوتی توبيتمام اكابرعذابِ قبرك كيسة قائل موسكة تھے؟

چونکہ آپ کواس اجمالی جواب سے تشفی نہیں ہوئی ،اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے شبہات کا تفصیلی جواب بھی عرض کیا جائے ، آپ نے بیشلیم کیا ہے کہ فرعون اور آلِ فرعون کو صبح وشام (علی الدوام) آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یہی عذابِ قبر ہے جس کوقر آن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رہا پیشبہ کہ فرعون کی لاش تومحفوظ ہے،اس کوعذاب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، پھر فرعون اور آلِ فرعون کوعذاب کہاں ہور ہاہے؟

اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص آپ کے پہلومیں لیٹے ہوئے کوئی مہیب خواب و مکھر ہاہے،آگ میں جل رہاہے، پانی میں ڈوب رہاہے، سانپ اس کے پیچھے دوڑ رہاہے،



المرتب





درندےاس پر جملہ آور ہور ہے ہیں، اسے پکڑ کر پابندِ سلاسل کردیا جاتا ہے، طرح طرح کی سزائیں اسے دی جارہی ہیں، وہ ایک زور کی چیخ مار کرخواب سے بیدار ہوجا تا ہے،اس کے بدن پرلرزه طاری ہے،جسم لینے میں شرابور ہور ہاہے،آب اس سے یو چھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ اپناخواب بیان کرتا ہے،آپ اس سے کہتے ہیں کہ: تم بڑے جھوٹے ہو! میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو نہ تمہاری آگ کے شعلے نظر آئے، نہ پانی کی لہریں دکھائی دیں، نہ میں نے تمہارے سانپ کی پھنکار سنی، نہ تمہارے درندوں کی دھاڑیں میرے کان میں پڑیں، نہ میں نے تہمارے طوق وسلاسل کو دیکھا...فرمایے! کیا آپ کی اس منطق سے وہ اپنے خواب کو جھٹلا دے گا؟ نہیں! بلکہ وہ کہے گا کہتم بیدار تھے، میں خواب کی جس دنیا میں تھااس میں میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ دونوں کے درمیان صرف بیداری اورخواب کا فاصلہ تھا، اس لئے خواب دیکھنے والے پرخواب میں جوحالات گزرے، آپ پاس بیٹھے ہوئے ان حالات سے بے خبر رہے۔اس طرح خوب سمجھ لیجئے کہ زندوں اور مردوں کے درمیان دنیا اور برزخ کا فاصلہ جائل ہے، اگر مردوں پر گزرنے والے حالات کا زندہ لوگوں کوا حساس و شعور نہ ہوتواس کی وجہ پنہیں کہ مردوں کوکوئی عذاب وثواب نہیں ہور ہا، بلکہاس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارااوران کا جہان الگ الگ ہے،اس لئے ہمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن ہمارے سامنے پڑے ہوں۔ آپ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے وہاں آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ فرعون کے اسی بدن کوعذاب ہورہا ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، کیکن بیہ عذاب ہمارے مشاہدہ سے ماوراہے، جس طرح بیدارآ دمی سونے والے کے حالات سے واقف نہیں لیکن خواب بیان کرنے والے کے اعتاد پراس کے خواب کوشلیم کرتا ہے، اسی طرح اگرچہ ہم قبراور برزخ کے حالات سے واقف نہیں لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پراعتماد کرتے ہوئے ان پرایمان لائے ہیں ،کسی چیز کامحض اس بنایرا نکار کردینا کہوہ ہمارےمشاہدہ سے بالاتر چیز ہے عقلمندی نہیں حماقت ہے!

قرآن کریم میں ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے، لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں، ہم نے بھی ملک الموت کوروح قبض کرتے نہیں دیکھا، مگر چونکہ یہ ہمارے مشاہدہ



( فهرست ۱۰۰





سے بالاتر چیز ہے اس لئے صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم پراعتاد کرتے ہوئے مشاہدہ کے بغیر اسے مانتے ہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام، آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں آپ سے گفتگو کرتے لیکن صحابہ کرام گونہ ان کا سراپا نظر آتا تھا، نہ ان کی بات سنائی دیتی ہے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پرنزول جرائیل علیہ السلام پر ائیمان رکھتے تھے۔ پس جب ہم اللہ تعالی کے وجود کو، اس کے فرشتوں کو، انبیاء گزشتہ کو، ان کی کتابوں کو، آخرت کو، حشورت میں اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مان کوجو ہمارے مشاہدہ سے ماور اہیں، بے دیکھے محض آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ برزخ اور قبر کے حالات کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراعتاد کرتے ہوئے کیوں نہ مانیں، یہاں اپنے مشاہدہ کا حوالہ کیوں دیں…؟

قبر کے حالات کا تعلق عالم برزخ سے ہے، جوعالم غیب کی چیز ہے، اہل ایمان جس طرح دوسر سے غیبی حقائق پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بھروسے ایمان لاتے ہیں اسی طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جوآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا ہے۔

"الدنین یو منون بالغیب" اہل ایمان کا پہلا وصف ہے، اورغیب سے مرادوہ حقائق ہیں جو ہماری عقل ومشاہدہ سے ما ورا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان غیبی حقائق ہیں جو ہماری عقل ومشاہدہ سے ما ورا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان غیبی حقائق کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتاد پر مانا جائے ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم (خوف و دہشت کی بناپر) مردوں کو فن نہ کرسکو گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذاب سناد ہے جو میں منتا ہوں۔ "

آپ کا دوسرا شبہ ہیہ ہے کہ بہت سے لوگ جلادیئے جاتے ہیں ، بعض درندوں اور مچھلیوں کا لقمہ بن جاتے ہیں ، انہیں قبر میں فن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، انہیں عذاب کہاں دیاجا تاہے؟

. پیشبر بھی نہایت سطحی ہے،مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا ئیں وہ علم





البی سے تو غائب نہیں ہوجاتے مسیح بخاری میں اس شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے م تے وقت اپنے بیٹول کووصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کرآ دھی را کھ ہوا میں اڑا دینا اورآ دھی دریا میں بہادینا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو مجھے سخت سزا ملے گی۔مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت بڑمل کیا،اللہ تعالیٰ نے برو بحرکے ا جزا کوجمع فر ما کراسے زندہ فر مایا اوراس سے سوال کیا کہ: تونے بیوصیت کیوں کی تھی؟

اگراللہ تعالیٰ کی بیوقدرت مسلّم ہے کہ وہ ہوا میں اڑائے ہوئے اور دریا میں بہائے ہوئے اجزا کو جمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھئے کہ وہ ایسے شخص کو برزخ میں ثواب و عذاب دینے ریجھی قادر ہیں۔ ہاں! اگر کوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بے دریے متواتر ارشادات بربھی ایمان نہ رکھتا ہو، صحابہ کرام سے لے کرآج تک کے تمام اکابرامت کے اجماعى عقيدے كوبھى لغوسمجھتا ہواورا سے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرتِ كاملہ میں بھی شک و شبہ ہو، اسے اختیار ہے کہ قبراور برزخ کے عذاب وثواب کا شوق سے انکار کرے، جب وہ خوداس منزل سے گزرے گا تب بینیبی حقائق اس کے سامنے کھل جائیں گے مگراس وقت کا ماننابىكار ہوگا...!

اس میں کیا شبہ ہے کہ مرد ہے اس جہان والوں کے حق میں واقعی مردہ ہیں،لیکن اس سے پیکسے ثابت ہوا کہان میں برزخ کے عذاب وثواب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جا گنے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اور سونے والا بیداری کے حالات سے لاشعوری کے عالم میں چلاجا تا ہے، کیکن خواب کے حالات سےوہ بے شعور نہیں، تو اسی طرح کیوں نہ تمجھا جائے کہ مرنے والوں کو برزخی احوال کا پوراشعور ہے،اگرچہمیںان کے شعور کاشعور نہیں ''وللے نالا تشعرون'' میں اسی حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔

آپ کا چوتھا شبہ بیتھا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کونہیں سناسکتے جوقبروں میں ہیں ، بالکل بجااور سیح ہے۔ مگراس آیتِ کریمہ میں تو پیفر مایا گیا ہے کہ قبروالوں کوسنانا ہماری قدرت سے خارج ہے، یہ تو نہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے



إهرات ا





بھی خارج ہے، نہ یہ کہ مرنے والوں میں کسی چیز کے سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، قبر کے مردے دنیا والوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے آج تک چلا آیا ہے، لیکن اس آیت کر بمہ سے یہ بھینا کہ مردوں کو برزخ اور قبر کے حالات کا بھی شعور نہیں اہل حق میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ مام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ''الفقہ الا کبر' میں فرماتے ہیں:

''اورقبر میں منکر نکیر کا سوال کرناحق ہے اور بندہ کی طرف روح کا لوٹایا جاناحق ہے اور قبر کا بھینچناحق ہے اور اس کا عذاب تمام کا فروں کے لئے حق ہے ضرور ہوگا۔'' کا فروں کے لئے حق ہے شرور ہوگا۔'' (شرح فقہ اکبر ص:۱۲۲،۱۲۱)

حشر کے حساب سے پہلے عذابِ قبر کیوں؟

س....حشر کے روزانسان کواس کے حساب کتاب کے بعد جزایا سزا ملے گی، پھر بیحساب کتاب سے بہلے عذابِ قبر کیوں؟ ابھی تواس کا مقدمہ ہی پیش نہیں ہوا اور فیصلے سے پہلے سزا کا عمل کیوں شروع ہوجا تا ہے؟ مجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، مگر فیصلے سے پہلے اسے سزا نہیں دی جاتی ، پھر بیعذابِ قبر کس مدمیں جائے گا؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت فرما کرمشکور فرما کیں۔

ے۔۔۔۔۔ پوری جزاوسزا تو آخرت ہی میں ملے گی۔جبکہ ہر شخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکایا جائے گا، کین بعض اعمال کی کچھ جزاوسزاد نیا میں بھی ملتی ہے، جبیبا کہ بہت سی آیات واحادیث میں یہ مضمون آیا ہے، اور تجر بہ ومشاہدہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اس طرح بعض اعمال پر قبر میں بھی جزاوسزا ہوتی ہے، اور یہ مضمون بھی احادیث متواترہ میں موجود ہے۔ اس سے آپ کا پیشبہ جاتار ہا کہ ابھی مقدمہ ہی پیش نہیں ہواتو سزاکیسی؟ اس کا جواب سے ہے کہ پوری سزا تو مقدمہ پیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد ہی ہوگ، برزخ میں جوسزا ہوگی اس کی مثال الیسی ہے جیسے مجرم کوحوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیسا کہ ازیں بہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیسا کہ







دنیوی پریشانیاں اور مصبتیں اہل ایمان کے لئے کفارۂ سیئات ہیں۔ بہر حال قبر کاعذاب و ثواب برحق ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے ہر مؤمن کو بناہ مانگتے رہنا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبرسے بناہ مانگتے تھے۔ منفق علیہ۔ (مشکوۃ ص:۲۵)

عذابِ قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نہيں ہوتا؟

س.....ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنا ہگار بندے کو قبر کا عذاب ہوگا، پرانے زمانے میں مصری لاشوں کو محفوظ کرلیا کرتے ہے، اور آج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کئی ماہ تک سر دخانوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہوتیں تو پھراسے عذاب قبر کیسے ہوگا؟ ج.....آپ کے سوال کا منشابیہ ہے کہ آپ نے عذاب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص سمجھ لیا ہے، جس میں مردے کو فن کیا جاتا ہے، حالا نکہ ایسانہیں، بلکہ عذاب قبر نام ہے اس عذاب کا جو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو فن کر دیا جائے یا سمندر میں کا جو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو فن کر دیا جائے یا سمندر میں کیے بیات کے بالاش کو محفوظ کر لیا جائے اور بیعذاب چونکہ دوسرے عالم کی جی ہے، خواب کیے باس کے آثار کا محسوس کیا جانا ضروری نہیں، اس کی مثال خواب کی سی ہے، خواب میں بعض اوقات آدمی پر سخت تکایف دہ حالت گزرتی ہے لیکن پاس کی سی ہے، خواب میں بعض اوقات آدمی پر سخت تکایف دہ حالت گزرتی ہے لیکن پاس کی سی سے، خواب میں بوتا۔

پیر کے دن موت اور عذابِ قبر

س .....میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص (مسلمان) جمعہ کے دن یارات میں مرے گاعذابِ قبر سے بچالیا جائے گا۔ آپ سے پیروالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس فتم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

ج ..... پیر کے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں، جمعہ کے دن اور شبِ جمعہ میں مرنے والوں کے لئے عذابِ قبر سے محفوظ رہنے کامضمون ایک روایت میں آیا ہے مگر بیر وایت

کمزورہے۔





کیاروح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

س....کیاانسان میں روح اور جان ایک ہی چیز ہے یاروح علیحدہ اور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیاجانوروں کے ساتھ بھی یہی چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیاجائے گاتو کیاجان اور روح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

ج.....انسان اور حیوان کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کے اندر تو ''روحِ حیوانی''ہوتی ہے جس کو''جان'' کہتے ہیں، اور انسان میں اس''روحِ حیوانی''کے علاوہ''روحِ انسانی'' بھی ہوتی ہے، جس کو''نفس ناطقہ''یا''روحِ مجر ذ' بھی کہاجا تا ہے، اور ''روحِ حیوانی''اس نفس ناطقہ کے لئے مرکب کی حیثیت رکھتی ہے، موت کے وقت روح حیوانی تخلیل ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے روح انسانی اور نفس ناطقہ کا انسانی بدن سے تدبیر و تصرف کا نہیں تصرف کا تعلق منقطع ہوجا تا ہے۔ برزخ میں بدن سے روح کا تعلق تدبیر وتصرف کا نہیں رہتا ہے جس سے میت کو برزخی ثواب وعذاب کا ادراک ہوسکے۔ قیامت کے دن جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو روح اور بدن کے درمیان پھر وہی تعلق قائم ہوجائے گا۔

قبرمیں جسم اور روح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے

س ....قبر کاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یاروح کوبھی ساتھ ہوتا ہے؟

ح.....قبر میں عذاب روح اورجسم دونوں کو ہوتا ہے، روح کوتو بلا واسطہ اور بدن کو بواسطہ روح کر

موت کے بعدمر دہ کے تاثرات

س....موت کے بعد غسل، جناز ہے اور فن ہونے تک انسانی روح پر کیا بیتی ہے؟ اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ کیا وہ رشتہ داروں کود کھتا اور ان کی آ ہ و بکا کوسنتا ہے؟ جسم کو چھونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟

ج.....موت کے بعدانسان ایک دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو''برزخ'' کہتے ہیں۔وہاں کے پورے حالات کااس جہان میں سمجھناممکن نہیں،اس لئے نہ تو تمام کیفیات



(ەفېرست د)





بتائی گئی ہیں، ندان کے معلوم کرنے کا انسان مکلّف ہے، البتہ جتنا کچھ ہم سجھ سکتے تھے عبرت کے لئے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میّت پہچانتی ہے کہ کون اسے فسل دیتا ہے، کون اسے اٹھا تا ہے، کون اسے فن پہنا تا ہے اور کون اسے قبر میں اتارتا ہے۔

میں اتارتا ہے۔

(منداحمہ مجم اوسططرانی)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اگرنیک ہوتو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور نیک نہ ہوتو کہتا ہے کہ ہائے بدشمتی! تم مجھے جلدی لے چلو، اور نیک نہ ہوتو کہتا ہے کہ ہائے بدشمتی! تم مجھے جلدی لے چلو، اور نیک نہ ہوتو کہتا ہے کہ ہائے بدشمتی! تم مجھے جلدی وضح جمالم)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب میت کا جنازہ لے کرتین قدم چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے:

"اے بھائیو!ا ہمیری نعش اٹھانے والو! دیکھو! دنیا تمہیں دھوکا نہ دے، جس طرح اس نے مجھے دھوکا دیا، اور وہ تمہیں کھلونا نہ بنائے جس طرح اس نے مجھے کھلونا بنائے رکھا۔ میں جو کچھ پیچھے چھوڑے جارہا ہول وہ تو وارثوں کے کام آئے گامگر بدلہ دینے والا مالک قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے جرح کرے گا اور اس کا حساب و کتاب مجھ سے لے گا۔ ہائے افسوس! کہتم مجھے رخصت کررہے ہوا ور تنہا چھوڑ کر آجا وگے۔"

(ابن الی الد نیا نی القور)

افسوس! کہتم مجھے رخصت کررہے ہوا ور تنہا چھوڑ کر آجا وگے۔"

(ابن الی الد نیا نی القور)

کے میت اپنے عسل دینے والوں کو بہچا تی ہے اور اپنے اٹھانے والوں کو تسمیں دیتی ہے، اگر اسے دوح وریحان اور جنت نیم کی خوشخری ملی ہوتو کہتا ہے: مجھے جلدی لے چلو، اور اگر اسے جہنم کی بدخبری ملی ہوتو کہتا ہے: خدا کے لئے مجھے نہ لے جاؤ۔ (ابوالحن بن براء، کتاب الروض)

یہ تمام روایات حافظ سیوطیؒ گ''شرح الصدور''سے لی گئی ہیں۔ قبر میں جسم سے روح کا تعلق

س....انسان جب مرجاتا ہے تواس کی روح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے کیکن مردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا گھرروح کومر دہ جسم میں لوٹادیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مردے کو قوت گویائی عطا کر دیتا ہے؟ قبر میں عذا ب صرف جسم کو ہوتا ہے یا روح کو بھی برابر کا عذاب ہوتا ہے؟







ج .....حدیث پاک میں روح کے لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ہے جسم سے روح کا تعلق قائم کردیا جانا۔ روح خواہ علیتین میں ہویا سجین میں ،اس کو بدن سے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، جس سے بدن کو بھی ثواب وعذاب اور رنج و راحت کا ادراک ہوتا ہے، عذاب وثواب تو روح و بدن دونوں کو ہوتا ہے، مگر دنیا میں روح کو بواسط بدن راحت والم کا ادراک ہوتا ہے، اور قیامت ادراک ہوتا ہے ،اور قیامت میں دونوں کو بلا واسط ہوگا۔

نوٹ: ا: ۔۔۔۔۔''علیمین'' کا مادّہ علو ہے، اور اس کا معنی بلندی ہے، یعنی علیمیّن آسانوں پرایک بہت ہی عالی شان مقام ہے، جہاں نیک لوگوں کی ارواح پہنچائی جاتی ہیں وہاں ملاءاعلیٰ کی جماعت ان مقربین کی ارواح کا استقبال کرتی ہے۔

اس میں نگی منیق اور پستی کا مادہ بھی ہے اور بھی عربی زبان میں قیدخانے کو کہتے ہیں ،
اس میں نگی منیق اور پستی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ تجین ساتوں زمینوں کے
پنچ ہے۔ غرض بدکاروں کے اعمال وارواح مرنے کے بعداسی قیدخانے میں رکھی جاتی
ہیں، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال اور ارواح ساتوں آسمانوں سے اوپر موجود علیتین میں نہایت
اعزاز واکرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔

د فنانے کے بعدروح اپناوقت کہاں گزارتی ہے؟

س....دفنانے کے بعدروح اپناوقت آسان پرگزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ؟

ح....اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ مگر تمام نصوص کو جمع کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بید کہ نیک ارواح کا اصل مستقرع آبین ہے ( مگراس کے درجات بھی مختلف ہیں )، بدارواح کا اصل ٹھکا ناتھین ہے اور ہرروح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہویا دریا میں غرق ہو، یاکسی درندے کے بیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک عاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اوراسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے، جس طرح نور آفتاب سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ ' زندگی''









سے منور ہوجا تاہے،اگر چہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس دنیا میں معلوم کرناممکن نہیں۔ کیاروح کود نیامیں گھو منے کی آزاد کی ہوتی ہے؟ س.....روح کودنیامیں گھو منے کی آزادی ہوتی ہے یانہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے،

مثلاً گھر، وہاں جاستی ہے؟

5 ۔۔۔۔۔۔کفارو فجار کی روعیں تو ''تحیین' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں،ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اور نیک ارواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فر مایا گیا۔
اس لئے اسسلسلہ میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے،اصل بات یہ ہے کہ روح اپنے تصرفات کے لئے جسم کی مختاج ہے،جس طرح جسم روح کے بغیر پچھ نہیں کر سکتا، اس طرح موجہ کے جسم کے بغیر تصرفات کے بغیر سے کہ موت کے بغداس ناسوتی جسم روح بھی جسم کے بغیر تصرفات نہیں کر سکتی ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ موت کے بغداس ناسوتی جسم کے تضرفات ختم کر دیئے جاتے ہیں، اس لئے مرنے کے بغدروح اگر کوئی تضرف کر سکتی ہے۔ تو مثالی جسم سے کر سکتی ہے، چنا نچہ احادیث میں انہیاء کرام،صدیقین، شہداء اور بغض صالحین کے مثالی جسم وائے کا ثبوت ماتا ہے۔خلاصہ یہ کہ جن ارواح کومرنے کے بغد مثل اللہ عالم اس کے مثل اللہ عالم اس کے لئے کوئی نیا اور سے کرام علیم کی اقتداء میں نماز داکر نے کے لئے بیت المقدس میں جمع ہونا، شہداء کا جنت میں کھانا بینا اور سے کرش کیا گیا کہ ادا کر کے لئے بیت المقدس میں جمع ہونا، شہداء کا جنت میں کھانا بینا اور سے کرش کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرنا مشکل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قبر پر تھہر سے اور فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہتم اللہ تعالی کے نزد یک زندہ ہو۔ (پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا) پس ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے! نہیں سلام کے گاان کوکئی شخص مگر بیضر ور جواب دیں گے اس کوقیامت تک۔ (حاکم، وصححہ بیہی، طبر انی) مسندا حمد اور مستدرک حاکم کے حوالہ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ



( فهرست ۱۰۰





عنها كاار شاذقل كيا ہے كه: 'ميں اپنے گھر ميں (ليعنی حجرة نثر يفدروضة مطهره ميں) داخل ہوتی تو پردہ كے كپڑے اتاردي تى تھى، ميں كہا كرتی تھى كه بيتو ميرے شوہر (صلى الله عليه وسلم) اور ميرے والد ماجد ہيں، كيكن جب سے حضرت عمرٌ فن ہوئے الله كی شم! ميں كپڑے ليلے بغير كبھى داخل نہيں ہوئى، حضرت عمرضى الله عنه سے حياكى بناپر۔' (مشكوة باب زيارة القور ص١٥٨٠) كياروحول كا دنيا ميں آنا ثابت ہے؟

س.....کیاروحین دنیا میں آتی ہیں یاعالم برزخ میں ہی قیام کرتی ہیں؟ اکثر الیی شہادتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں اپناعزہ کے پاس آتی ہیں، شب برأت میں بھی روحوں کی آمد کے بارے میں سنا ہے۔ آپ اس مسئلے کی ضرور وضاحت کیجئے مرنے کے بعد سوم، دسواں اور چہلم کی شرعی حیثیت کی وضاحت بھی بذریعہ اخبار کر دہجئے تا کہ عوام الناس کا بھلا ہو۔

ج .....دنیا میں روحوں کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں اور نہ اسسلسلہ میں کوئی صحیح حدیث ہی وارد ہے۔ سوئم، دسوال اور چہلم خودساختہ رسمیں ہیں، ان کی مکمل تفصیل آپ کومیری کتاب' اختلاف امت اور صراطِ متنقیم' میں ملے گی۔

كياروهين جعرات كوآتي بين؟

س....سناہے کہ ہر جعرات کو ہر گھر کے دروازے پر روحیں آتی ہیں، کیا سیح ہے؟ اور کیا جعرات کی شام کوان کے لئے دعا کی جائے؟

ح .....جمعرات کوروحوں کا آنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہاس کا کوئی شرعی ثبوت ہے، باقی دعا واستغفار اور ایصالِ ثواب ہر وقت ہوسکتا ہے، اس میں جمعرات کی شام کی تخصیص بے معنی ہے۔

> کیا مرنے کے بعدروح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟ س....کیا چالیس دن تک روح مرنے کے بعد گھر آتی ہے؟ ج.....روحوں کا گھر آنا غلط ہے۔







حادثاتی موت مرنے والے کی روح کا ٹھکانا

س .....ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ہنگا می موت یا حاد ثاتی موت مرجاتے ہیں یا کسی کے مار ڈالنے سے،سوایسےلوگوں کی روحیں برزخ میں نہیں جاتیں وہ کہیں خلاء میں گھومتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بسااوقات دھمکیاں دینے آ جاتی ہیں۔مگر مجھے بیسب باتیں سمجھ میں نہیں آتیں،میراخیال ہے کہروح پرواز کے بعدعلّیتن یا تجبین میں چلی جاتی ہےاور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور قیامت تک وہ وہیں رہتی ہے، براہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں میریشفی فر مائے۔

ج ....ان صاحب کا دعوی غلط ہے اور دورِ جاہلیت کی سی تو ہم پرستی پربنی ہے۔قرآن وسنت کی روشنی میں آپ کا نظر پیلیج ہے،مرنے کے بعد نیک ارواح کا متعقر علّییّن ہے اور کفار و فجار کی ارواح سجین کے قیدخانہ میں بند ہوتی ہیں۔

روح پر واز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیت ہے؟

س.....موت واقع ہوتے ہی روح پرواز کر جاتی ہے،جسم دفن ہونے کے بعد بدروح دوبارہ والیس آ کرمنکر ونکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دیتی ہے؟

ج.....قبر میں روح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم ۔ كردياجا تاہے جس سے مردہ ميں حس وشعور پيدا ہوجا تاہے۔

مرنے کے بعدروح دوسرے قالب میں نہیں جاتی

س.....کیاانسان دنیامیں جبآتا ہے تو دووجود لے کرآتا ہے،ایک فنااور دوسرابقا،فنا والا وجودتو بعدمرگ فن کردینے برمٹی کا بناہوا تھا مٹی میں مل گیا۔ بقاہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہر بانی فر ما کراس سوال کاحل قرآن وحدیث کی رو سے بتا کیں کیونکہ میرا دوست الجھ گیا ہے، لیخی دوسرے جنم کے چکر میں۔

ح ....اسلام کاعقیدہ میہ ہے کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے اور دوبارہ اس کوکسی اور قالب میں دنیا میں پیدانہیں کیا جاتا،اوا گون والوں کاعقیدہ یہ ہے کہا یک ہی روح لوٹ







لوٹ کرمختلف قالبوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی قالب میں، بھی کتے، گدھے اور سانپ وغیرہ کی شکل میں ۔ یہ نظر پیعقلاً ونقلاً غلط ہے۔

كيا قيامت ميس روح كوالهاياجائے گا؟

س ....سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں یہی اعضاء گل سڑ کر کیڑوں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں،اگر یہی اعضاء کسی ضرورت مندکود ہے جائیں تو وہ خض زندگی بھراس عطیہ دینے والے کو دعائیں دیتارہے گا۔کہاجا تا ہے کہانسان جس حالت میں مرا ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، لینی اگر اس کے اعضاء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعضاء کے اٹھایا جائے گا، مثلاً اندھاوغیرہ، جبکہ اسلامی کتا بوں سے ظاہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کو نہیں بلکہ اس کی روح کو اٹھایا جائے گا۔

ج.....اعضاء کا گل سر جانا خدا تعالی کی طرف سے ہے، اس سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اعضاء بھی کاٹ لینا جائز ہے۔ معلوم نہیں آپ نے کون سی اسلامی کتا بول میں بیکھاد یکھا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسم کونہیں بلکہ صرف اس کی روح کواٹھا یا جائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتا بول کو پڑھا ہے ان میں تو حشر جسمانی لکھا ہے۔

برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

س....روزنامہ جنگ کراچی کے صفحہ''اقر اُ'' میں آپ کامفصل مضمون روح کے بارے میں پڑھا جو کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں لکھا گیا تھا،اس مضمون کو پڑھنے کے بعد چند سوالات ذہن میں آئے ہیں، جوگوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔

آپ نے لکھا ہے کہ:'' کفار و فجار کی روحیں تو ''سحین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں، ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، اور نیک ارواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فر مایا گیا۔''

اورآپ نے ککھا ہے:''اگر باذن اللہ(نیک ارواح) کہیں آتی جاتی ہیں تواس کی نفی نہیں کی جاسکتی۔''

کیاان دوباتوں کا ثبوت کہیں قرآن وحدیث سے ملتاہے؟

**7**22

فيرست

(مالبرست ۱۰)







حالانكه قرآن ميں سورهُ مؤمنون ميں الله تعالی كاارشاد ہے:

ترجمہ:..... (سبمرنے والوں) کے بیچھے ایک برزخ (آڑ) حاکل ہے، دوسری زندگی تک ایعنی مرنے کے بعد دنیا میں واپس نہیں آسکتے ، خواہ وہ نیک ہوں یا بد۔

جبیا کہ سورہ لیبین میں آیا ہے:

ترجمہ:......'' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سےلوگوں کوہلاک کر دیا تھا،اب وہ ان کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے۔''

اس بات کاایک اور ثبوت تر مذی اور بیہ ق کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ جابر بن عبراللہ روایت سے ہوتا ہے کہ جابر بن عبراللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک د فعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا بات ہے میں تم کوغم زدہ پار ہا ہوں۔ جابر گہتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ: والد'' اُحد'' میں شہید ہو گئے اور ان پر قرض باقی ہے اور کنبہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جابر اُلا کیا تم کو میں میہ بات بتاؤں کہ اللہ نے کسی سے بھی پر دے کے بغیر بات نہیں کی مگر تمہارے والد سے آ منے سامنے ہوکر کہا کہ: عبداللہ! ما لگو، تم کو دوں گا۔ تمہارے باپ نے کہا: ما لک مجھے پھر دنیا میں واپس لوٹا دے تا کہ میں دوسری بارتیری راہ میں قتل کیا جاؤں! اس پر ما لک عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ: میری طرف سے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ لوگ دنیا سے چلے آنے کے بعد پھر اس کی طرف واپس نہ جاسکیں گے۔ جا چکی ہے کہ لوگ دنیا سے چلے آنے کے بعد پھر اس کی طرف واپس نہ جاسکیں گے۔ (تر مذی ویہ ق)۔

عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مرادجسمانی جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم بغیرروح کے بےمعنی ہے اورروح بغیرجسم کے۔اگریہ بات تعلیم کی جائے کہ صرف روح دنیا میں آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ روح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو یہ بات سور کا مفان کی آیات سے نگر اتی ہے،سور کا احقاف میں اللہ نے یہ بات واضح کردی ہے کہ دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کو دنیا وی حالات کی کچھ خبر نہیں رہتی، ارشا در بانی ہے:

ترجمہ:.....'اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جواللہ کے علاوہ دوسروں کو آواز دے حالا نکہ وہ قیامت تک اس کی یکار کا جواب نہیں دے سکتے وہ تو ان کی یکار سے غافل





إهرات ا



ہیں۔''(الاحقاف آیت:۲۰۵)۔

دراصل یہی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو شرک کی بنیاد بنتا ہے، لوگ نیک بزرگوں کو زندہ وحاضر ونا ظر سمجھ کردشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہیں۔

ازراہ کرم ان باتوں کوکسی قریبی اشاعت میں جگہدیں تا کہلوگوں کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات دورہوسکیں ،اللہ ہمارااور آپ کا حامی وناصر ہوگا۔

ے بعد آدی میں میں اسلام کا قطعی عقیدہ ہے کہ موت فنائے محض کا نام نہیں کہ مرنے کے بعد آدی معدوم محض ہوجائے، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں اور زندگی کے ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ پہلے دور کو'' دنیوی زندگی'' کہتے ہیں اور دوسرے دور کانام قر آن کریم نے''برزخ''رکھا ہے۔

برزخ اس آڑاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیزوں کے درمیان واقع ہو، چونکہ یہ برزخی زندگی ایک عبوری دورہے اس لئے اس کا نام'' برزخ'' تجویز کیا گیا۔

آپ نے سوال میں جواحادیث نقل کی ہیں ان کا مدعا واضح طور پر یہ ہے کہ مرنے والے عام طور پر'' برزخ'' سے دوبارہ دنیوی زندگی کی طرف واپس نہیں آتے (البتہ قرآن کریم میں زندہ کئے جانے کے جو واقعات مذکور ہیں، ان کواس سے مشتثیٰ قرار دیا جائے گا)۔

اور میں نے جولکھا ہے کہ:''اگر باذن اللہ نیک ارواح کہیں آتی جاتی ہوں تواس کی ففی نہیں کی جاسکتی۔''اس سے دنیوی زندگی اوراس کے لواز مات کی طرف بلیٹ آنا مراد نہیں کہ ان آیات واحادیث کے منافی ہو، بلکہ برزخی زندگی ہی کے دائر سے میں آمد ورفت مراد ہے،اوروہ بھی باذن اللہ...!

ر ها آپ کابدارشادکه:

'' دراصل یمی وه گمراه کن عقیده ہے جوشرک کی بنیاد بنتا ہے، لوگ نیک بزرگوں کو زندہ اور حاضر و ناظر سمجھ کر دشگیری اور

m29

(فهرست ۱







حاجت روائی کے لئے یکارتے ہیں۔"

اگراس ہےآپ کی مراد' برزخی زندگی' ہے تو جیسا کداو پرعرض کیا گیا بیا سلامی عقیدہ ہے،اس کو گمراہ کن عقیدہ کہہ کرشرک کی بنیاد قرار دینا صحیح نہیں۔جبکہ حضرت جابڑی وہ حدیث جوآب نے سوال میں نقل کی ہے وہ خوداس' برزخی زندگی' کا منه بواتا ثبوت ہے اور پھرشہداء کوتو صراحناً زندہ کہا گیا ہے اور ان کومردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔شہداء کی بید زندگی بھی برزخی ہی ہے ور نہ ظاہر ہے کہ دنیوی زندگی کا دور تو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بهرحال'' برزخی زندگی'' کےعقید ہے کو گمراہ کن نہیں کہا جاسکتا۔ رہالوگوں کا بزرگوں کو حاضر و ناظر سمجھ کر انہیں و تنگیری کے لئے بکارنا! تو اس کا''برزخی زندگی'' سے کوئی جوڑنہیں، نہ بیہ زندگی اس شرک کی بنیاد ہے۔

اولاً:.....مشر کین تو نچفروں، مورتیوں، در ختوں، دریاؤں، چاند، سورج اور ستاروں کو بھی نفع ونقصان کا ما لک سمجھتے اوران کو حاجت روائی اور دستگیری کے لئے ریارتے ہیں۔کیااس شرک کی بنیادان چیزوں کی'' برزخی زندگی'' ہے؟ دراصل جہلاء شرک کے لئے کوئی بنیاد تلاش نہیں کیا کرتے، شیطان ان کے کان میں جوافسوں پھونک دیتا ہے وہ ہر دلیل اور منطق سے آئکھیں بند کر کے اس کے القاء کی پیروی شروع کردیتے ہیں۔ جب یو جنے والے بے جان پھروں تک کو یو جنے سے بازنہیں آتے تو اگر کچھ لوگوں نے ہزرگوں کے بارے میں مشر کا نیفلواختیار کرلیا تواسلامی عقیدے ہے اس کا کیا تعلق ہے؟

ثانياً:....جبيا كة قرآن مجيد ميں ہے،مشركين عرب فرشتوں كو بھى خدائى ميں شریک، نفع ونقصان کا مالک اور خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور تقرب الی اللہ کے لئے ان کی پرسنش کو وسیلہ بناتے تھے، کیا ان کے اس جاہلانہ عقیدے کی وجہ سے فرشتوں کی حیات کا ا نکار کردیا جائے؟ حالا تکہ ان کی حیات برزخی نہیں دنیوی ہے اورز مینی نہیں آسانی ہے۔اب اگر کچھ لوگوں نے انبیاء واولیاء کی ذوات مقدسہ کے بارے میں بھی وہی ٹھوکر کھائی جو مشرکینعرب نے فرشتوں کے بارے میں کھائی تھی تو اس میں اسلام کے''حیاتِ برزخی'' كعقيد كاكياقصور ب?اوراس كاانكاركيول كياجائ...؟







ثالثاً :.....جن بزرگوں كولوگ بقول آپ كے زندہ سمجھ كردشكيرى اور حاجت رواكى کے لئے یکارتے ہیں، وہ اسی دنیا میں لوگوں کے سامنے زندگی گز ار کرتشریف لے گئے ہیں۔ بی<sup>حض</sup>رات اپنی بوری زندگی میں تو حید وسنت کے داعی اور شرک و بدعت سے مجتنب رہے،اینے ہرکام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے،انہیں بھوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، بیاری میں دوادارواورعلاج معالجرکرتے تھے،انسانی ضروریات کے مختاج تھے،ان کی بیساری حالتیں لوگوں نے سرکی آنکھوں سے دیکھیں اس کے باوجودلوگوں نے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کو نفع ونقصان کا مالک ومختار سمجھ لیا اور انہیں د شکیری و حاجت روائی کے لئے یکار نا شروع کر دیا، جب ان کی تعلیم، ان کے ممل اور ان کی انسانی احتیاج کے علی الرغم لوگوں کے عقائد میں غلوآیا تو کیا''حیاتِ برزخی'' (جو بالکل غیرمحسوس چیز ہے ) کےا نکار سے اس غلو کی اصلاح ہوجائے گی؟

الغرض نہ حیاتِ برزخی کے اسلامی عقیدے کوشرک کی بنیاد کہنا میچے ہے، نہاس کے ا نکار سے لوگوں کے غلو کی اصلاح ہوسکتی ہے، ان کی اصلاح کا طریقہ بیہ ہے کہ انہیں قرآن و

سنت اورخودان بزرگول کی تعلیمات سے بورے طور پرآگاہ کیا جائے۔

''حیاتِ برزخی'' کے ضمن میں آپ نے''ساعِ موتی'' کا مسکلہ بھی اٹھایا ہے، چونکہ بيمسَله صحابه كرام رضوان التعليهم كے زمانے سے اختلافی چلاآ رہاہے،اس لئے میں بحث نہیں كرناحيا بهتا،البنة بيضرور عرض كرول كاكه اع موتى كامسكه بهي اس شرك كي بنيادنهيں جس كا آپ نے ذکر فر مایا ہے، اس کی دلیل میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آپ کومعلوم ہوگا كه بهت مع فقهائ حنفيه عاع موتى ك قائل بين اس كے باوجودان كافتو كى يہ ہے:

> "وفي البزازية: قال علما ءنا من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر." (البحرالرائق ح.۵ ص:١٢٣) ترجمہ:.....'' فتاویٰ بزازیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا جو شخص یہ کیے کہ بزرگوں کی رومیں حاضر و نا ظراوروہ سب م محمه انتی ہیں،تواپیا شخص کا فرہوگا۔''



ا فیرست ا





اس عبارت سے آپ یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ ساعِ موتی کے مسکلہ سے نہ بزرگوں کی ارواح کا حاضر و ناظر ہونالازم آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا، ورنہ فقہائے حنفیہ جو ساعِ موتی کے قائل ہیں، بیفتو کی نہ دیتے۔

آپ نے سور و احقاف کی جو آیت نقل فر مائی ہے، اس کو حضرات مفسرین نے مشرکین عرب سے متعلق قر اردیا ہے، جو بتوں کو پو جتے تھے، گویا" لا یست جیبون" اور "غاف لون" کی بید دونوں صفات جو اللہ تعالی نے ذکر فر مائی ہیں، وہ بتوں کی صفات ہیں جو جمادِ حض تھے، لیکن اگراس آیت کو تمام معبود ان باطلہ کے لئے عام بھی مان لیاجائے تب بھی اس سے ان کی حاجت روائی پر قادر نہ ہونا اور غائب ہونا تو لازم آتا ہے مگر اس سے حیات کی نفی ثابیں ہوتی کیونکہ عموم کی حالت میں بی آیت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان سے قدرت اور حاضر و ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے مگر حیات کی نفی ضیحے نہیں بلکہ خلاف و اقعہ ہے۔

آخر میں گزارش ہے کہ' برزخ''جود نیاوآخرت کے درمیان واقع ہے، ایک مستقل جہان ہے اور ہماری عقل وادراک کے دائر سے سے ماورا ہے، اس عالم کے حالات کو نہ دنیوی زندگی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، نہ اس میں انداز ہے اور تخمینے لگائے جاسکتے ہیں، یہ جہان چونکہ ہمارے شعور واحساس اور وجدان کی حدود سے خارج ہے اس لئے عقل صحیح کا فیصلہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو حالات ارشاد فرمائے (جو تحجے اور مقبول احادیث سے ثابت ہوں) انہیں رد کرنے کی کوشش نہ کی جائے، نہ قیاس و تخمین سے کام لیا جائے۔

اہل قبور کے بارے میں چندارشاداتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس مضمون میں نقل کرچکا ہوں، جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اور چنداموریہ ہیں:

ا:....قبرمیں میت کے بدن میں روح کا لوٹایا جانا۔

۲:..... منکرنگیر کا سوال وجواب کرنا به

٣:....قبر كاعذاب وراحت \_

٧:....بعض ابل قبور كانماز وتلاوت ميں مشغول ہونا۔





جلداؤل



۵:....ابل قبور (جومؤمن مول) كاايك دوسر عصملاقات كرنا-

٢:....ابل قبوركوسلام كهني كاحكم-

2: ....ابل قبور كى طرف سے سلام كاجواب دياجانا۔

٨:.....ابل قبور كودعا واستغفارا ورصدقه خيرات سے نفع بہنيانا۔

9:..... برزخی حدود کے اندراہل ایمان کی ارواح کا باذنِ الٰہی کہیں آنا جانا جبیسا

كه شب ِمعراج ميں انبياء عليهم السلام كابيت المقدس ميں اجتماع ہوا۔

خلاصہ یہ کہ جو چیزیں ثابت ہیں ان سے انکار نہ کیا جائے ، اور جو ثابت نہیں ان پراصرار نہ کیا جائے ، یہی صراطِ متنقیم ہے ، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ، واللہ الموفق!

بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، حیا دریں چڑھاناان سے نتیں مانگنا

س....کی جگہ پر کچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں (آج کل تو بعض نقلی بھی بن رہے ہیں) اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے منتیں مانگی جاتی

ہیں، بیکہاں تک سیجے ہے؟

ج…… یہ بالکل ناجائزاور حرام ہے، ہزرگوں کے عرسوں کے رواج کی بنیاد غالبًا یہ ہوگی کہ کسی شخ کی وفات کے بعدان کے مریدین ایک جگہ جمع ہوجایا کریں اور کچھ وعظ ونصیحت ہوجایا کرے ۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ مقصد تو غائب ہوگیا اور ہزرگوں کے جانشین با قاعدہ استخوان فروشی کا کاروبار کرنے گے اور 'عرس شریف'' کے نام سے ہزرگوں کی قبروں پر سینئلڑوں بدعات ومحرمات اور خرافات کا ایک سیلا باللہ آیا اور جب قبرفروشی کا کاروبار چمکنا دیکھا تو لوگوں نے ''جعلی قبریں' بنانا شروع کردیں ، اناللہ وانا الیہ راجعون!

قبر پر پھول ڈالناخلاف سنت ہے

س....اپنے عزیزوں کی قبر پر پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، آٹا ڈالنااورا گربتی جلانا سیجے ہے یائہیں؟ ح.....فن کے بعد پانی حچٹرک دینا جائز ہے، پھول ڈالنا خلا فیسنت ہے، آٹا ڈالنامهمل بات ہےاورا گربتی جلانا مکروہ وممنوع ہے۔







قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا مؤقف

گزشته جمعه ۱۲ ردیمبر روزنامه جنگ میں سوالات و جوابات کے کالم میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب یوسف لدھیا نوی صاحب نے قبروں پر پھول ڈالنے کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ بحثیت ایک سی مذہبی خیالات رکھنے کے پیش نظر ہمارا فرض ہے کہ ہم صحیح مسئلہ کی نشاند ہی کریں۔واضح ہو کہ قبر پر پھول ڈالنا قطعی خلاف سنت نہیں ہے۔ جبیبا کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کے ساتھ دوقبروں کے پاس سے گزرے اور فر مایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہور ہا ہے، تو پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی اوراس کو چیر کر دونوں قبروں پرایک ایک گاڑ دی۔صحابہ کرام رضی الله عنہم کے پوچھنے پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تک بیرتر رہیں گی ، ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ (مشکوۃ شریف باب آ داب الخلاء فصل اول) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے اشعة اللمعات شرح مشكوة میں فرمایا كه اس حدیث سے ایک جماعت نے دلیل کیڑی ہے کہ قبروں پر سبزی پھول اور خوشبو ڈالنے کا جواز ہے۔ ملاعلی قاری نے مرقات میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مزاروں برتر چھول ڈالنا سنت ہے۔ نیز علامہ عبدالغنی نا بلسیؒ نے بھی'' کشف النور'' میں اس کی تصریح فر مائی لیے طحطا وی على مراقی الفلاح میں صفحہ:٣١٣ میں ہے كہ ہمارے بعض متأخرین اصحاب نے اس حدیث کی روسے فتویٰ دیا کہ خوشبواور پھول قبر ہر چڑھانے کی جوعادت ہےوہ سنت ہے، فقہ حنفیہ كىمشهور ومعروف كتاب فتاوى عالمگيرى كتاب الكرامهيت جلد پنجم، باب زيارت القبو رميس قبرول برپھول ڈالنے کواحیھا فعل کھاہے۔ نیز علامہ شامی نے بھی شامی میں جوفقہ حنفیہ کی معروف کتاب ہے، جلداول بحث زیارت القبور میں اسے مستحب کہا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا كه قبرول ير پھول ڈ النے كوخلا ف سنت كہنا سخت جہالت اورعلم دين كى كتب احاديث و کتب فقہ سے نابلد ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے خیال میں روز نامہ جنگ کواس فتم کی دل









آ زاری والی بحث سے بچنا چاہئے اور جواب دینے والوں کوبھی تنبیہ کردینا چاہئے۔ شاہ تراب الحق قادری

مسکلہ کی شخقیق لیعنی قبروں پر پھول ڈالنابدعت ہے

س....روزنامہ جنگ ۱۲ روسمبر کی اشاعت میں آپ نے جوایک سوال کے جواب میں لکھاتھا کے:''قبروں پر پھول چڑھانا خلاف سنت ہے۔''۱۹ روسمبر کی اشاعت میں ایک صاحب شاہ سراب الحق قادری نے آپ کو جاہل اور کتاب وسنت سے بہرہ قرار دیتے ہوئے اس کوسنت کھاہے، جس سے کافی لوگ تذبذب میں مبتلا ہوگئے ہیں، براہ کرم پہ خلجان دور کیا جائے۔ حسساس مسئلہ کی تحقیق کے لئے چندا مور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

ا:..... 'سنت' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے معمول کو کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ و تا بعین کے عمل کو بھی سنت کے ذیل میں شار کیا جاتا ہے۔ جوعمل خیرالقرون کے بعد ایجاد ہوا ہو وہ سنت نہیں کہلا تا۔ قبروں پر پھول ڈالنا اگر ہمارے دین میں سنت ہوتا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ و تا بعین اس پر عمل پیرا ہوتے ، کیکن پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے یاکسی خلیفہ راشد ، کسی صحابی یا تا بعی نے قبروں پر پھول چڑھائے ہوں ، اس لئے بینہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے ، نہ خلفائے راشدین کی ، نہ صحابہ گی ، نہ تا بعین کی۔

۲:..... ہمارے دین میں قرآن وحدیث اور اجماعِ امت کے بعد ائمہ مجتهدین کا اجتها دبھی شری ججت ہے، پس جس عمل کو کسی امام مجتهد نے جائزیا مستحسن قرار دیا ہووہ بھی سنت ہی سے ثابت شدہ چیز بھی جائے گی۔ قبروں پر پھول چڑھانے کو کسی امام مجتهد نے بھی مستحب قرار نہیں دیا۔ فقہ فی کی تدوین ہمارے امام اعظم اور ان کے عالی مرتبت شاگر دوں کے زمانہ سے شروع ہموئی، اور ہمارے ائمہ فقہاء نے تمام سنن وآ داب کو ایک ایک کر کے مدون فرمایا، مگر ہمارے پور نے فقہی ذخیرہ میں کسی امام کا بیقول ذکر نہیں کیا گیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا بھی سنت ہے یا مستحب ہے، اور نہ کسی امام وفقیہ سے بیم منقول ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر پھول چڑھائے ہوں۔







سنجسیا کہ علامہ شامیؒ نے لکھا ہے، تین صدیوں کے بعد سے متاخرین کا دور شروع ہوتا ہے، یہ حضرات خود مجہز نہیں تھے، بلکہ ائمہ مجہز ین کے مقلد تھے، ان کے استحسان سے کسی فعل کا سنت یا مستحب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ربانی مجد دالف ثائی مکتوبات شریفہ میں فتا وی غیا ثیہ سے قتل کرتے ہیں کہ:

''شخ امام شہید نے فرمایا کہ: ہم مشائخ بلخ کے استحسان کو نہیں لیتے ، بلکہ ہم صرف اپنے متقد مین اصحاب کے قول کو لیتے ہیں ،
کیونکہ کسی علاقہ میں کسی چیز کا روائ ہوجانا اس کے جواز کی دلیل نہیں۔ جواز کی دلیل وہ تعامل ہے جوصد راول (زمانہ خیرالقرون) سے چلا آتا ہو، تا کہ بید دلیل ہواس بات کی کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس ممل پر برقر اررکھا تھا، کیونکہ بیآ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی تشریح ہوگی ، لیکن جو تعامل کہ صدر اول اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی تشریح ہوگی ، لیکن جو تعامل کہ صدر اول سے متواتر چلا نہ آتا ہوتو بعد کے لوگوں کا فعل جے نہیں ، اللّ بیہ کہ اس برتمام ملکوں کے تمام انسانوں کا تعامل ہو، یہاں تک کہ اجماع ہوجائے اور اجماع جمت ہے۔ د کھے! اگر لوگوں کا تعامل شراب فروش یا سودخوری پر ہوجائے تو اس کے حلال ہونے کا فتو کی نہیں دیا جائے گا۔'' (مکتوب ۵۴ دفتر دوم)

امام شہید گے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر مشائخ متاخرین نے قبروں پر پھول چڑھانے کے استحسان کا فتو کی دیا ہوتا تب بھی ہم اس فعل کو' سنت' نہیں کہہ سکتے تھے، کین ہمارے متاخرین مشائخ میں سے بھی کسی نے بھی قبروں پر پھول چڑھانے کے جوازیا استحسان کا فتو کی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مُلاّ علی قار گُ اور علامہ شام گئ نے متاخرین شافعیہ کا فتو کی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مُلاّ علی قار گُ اور علامہ شام گئے نے متاخرین میں سے کوئی فتو کی تو نقل کیا ہے (جیسا کہ آ گے معلوم ہوگا) مگر انہیں کسی حنی فقیہ کا متاخرین میں سے کوئی بھی قول نہیں مل سکا۔ اب انصاف کیا جاسکتا ہے کہ جو کمل نہ تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ و تا بعین ؓ سے، نہ ہمارے متقد مین و







متأخرين سے، كيااس كوسنت كہاجاسكتا ہے ...؟

۳: ......شاہ صاحب نے مشکوۃ آداب الخلاء سے جو حدیث نقل کی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقبروں پرشاخیس گاڑی تھیں، اس سے عام قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ بیشاخیس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں یا گناہ گار مسلمانوں کی الیم قبروں پرگاڑی تھیں جو خدا تعالی کے قہر وعذاب کا مورد تھیں ۔ عام قبروں پرشاخیس گاڑ نا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گامعمول نہیں تھا۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ شاذ و نادر فساق کی مقہور ومعذب قبروں کے ساتھ فرمایا، وہی سلوک اولیاء اللہ کی قبو یوطیبہ کے ساتھ روار کھنا، ان اکا برکی سخت اہانت ہے اور پھر اس کو' سنت' کہنا ستم بالا کے ستم ہے۔ سنت تو جب ہوتی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کی قبروں کے بجائے (جن کا معذب ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دحی قطعی سے معلوم ہوگیا تھا) اپنے چہیتے بچا سید الشہد اء مونر تا تھی اللہ عنہ یا این لا ڈے اور محبوب بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یا این لا ڈے اور محبوب بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یا سے دائے اور محبوب بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یا این لا ڈیا ہوتا۔

۵:..... پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوتوان قبروں کا معذب ہونا وحی تطعی سے معلوم ہوگیا تھا، اور جیسا کہ صحیح مسلم (ج:۲ ص:۴۱۸) میں حضرت جابر رضی الله عنہ کی حدیث میں تصریح ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لئے شفاعت فر مائی تھی اور قبولیت شفاعت کی مدت کے لئے بطور علامت شاخیں نصب فر مائی تھیں ۔اس لئے اول تو میں کیا جا تا ہے۔ بالفرض کوئی شخص اس کو آپ صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور مجز ہو تسلیم نہ میں کیا جا تا ہے۔ بالفرض کوئی شخص اس کو آپ صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور مجز ہو تسلیم نہ کر سے تب بھی اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو کسی قطعی فرایع معذب و مقہور ہونا معلوم ہوجائے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ لطور علامت قبر پر شاخیس نصب کر سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے عام قبروں پر شاخیس گاڑ نے اور پھول چڑھانے کا سنت نبوی ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا اور نہ اس مضمون کا اس حدیث







ہے کوئی دور کا تعلق ہے۔ حافظ بدرالدین عینی عمدہ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں: ''اسی طرح جوفعل کہا کثر لوگ کرتے ہیں یعنی پھول اور سنره وغيره رطوبت والى چيزين قبرول پر دُالنا، پيكوئي چيزنهين (ليسس بشئ )سنت اگر بے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔'(ج: اص: ۸۷۹) ۲:....شاہ صاحب نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؓ کی اشعۃ اللمعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ:''ایک جماعت نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پر سنری اور پھول اورخوشبوڈ النے کا جواز ہے۔''

كاش! جناب شاه صاحب يبي ككه دية كه حضرت شيخ محدث د الموكّ في اس قول کُونقل کر کے آ گےاس کواما م خطا کی کے قول سے رد بھی کیا ہے، حضرت شخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ''امام خطائيَّ نے ، جوائم علم اور قدوہُ شراحِ حدیث میں سے ہیں، اس قول کورد کیا ہے اور اس حدیث سے تمسک کرتے ہوئے قبروں پرسبزہ اور پھول ڈالنے سے انکار کیا ہے،اور فرمایا کہ بیہ مات كوئى اصل نہيں ركھتى ، اورصد رِاول ميں نہيں تھى ''

(اشعة اللمعات ج:ا ص:٢٠٠)

پس پنخ رحمہ اللہ نے چندمجہول الاسم لوگوں سے جو جوازنقل کیا ہے، اس کوتو نقل کردینااور''ائمہاہل علم وقد وۂ شراحِ حدیث'' کے حوالے سے''این بخن اصلے ندار د درصد پر اول نبود'' کہہ کر جواس کے بدعت ہونے کی تصریح کی ہے،اس سے چیثم پوشی کر لینا،اہل علم کی شان سے نہایت بعید ہے۔

اور پھر حضرت شیخ محدث دہلوگ نے "لے معات التنقیع" میں حنفیہ کے امام حافظ فضل الله تورپشتی ' سے اسی قول کے بارے میں جو پیقل فرمایا ہے:

"قول لا طائل تحته، ولا عبرة به عند اهل

(ج:۲ ص:۳۳) العلم."

ترجمه:...... 'بيرايك بِمغزو بِمقصد قول بِ اورابل

www.shaheedeislam.com







علم کے زویک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔''

کاش! شاہ صاحب اس پر بھی نظر فرمالیتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ حضرت محدث دہلوی قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز نہیں نقل کرتے ، بلکہ اسے بےاصل بدعت اور بے مقصد اور نا قابل اعتبار بات قرار دیتے ہیں۔

کنسشاہ صاحب نے مُلاّ علی قاریؒ کی مرقات کے دوالے سے قال کیا ہے کہ:

"مزاروں پر پھول ڈالناسنت ہے۔" بہاں بھی شاہ صاحب نے شخ علی قاریؒ کی آگے پیچھے
کی عبارت دیکھنے کی زحمت نہیں فرمائی۔ مُلاّ علی قاریؒ نے مزاروں پر پھول چڑھانے کوسنت نہیں کہا، بلکہ امام خطابی شافعیؒ کے مقابلے میں ابن جحرشافعیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ: "ہمارے (شافعیہ کے) بعض متاخرین اصحاب نے اس کے سنت ہونے کا فتو کی دیا ہے۔" امام خطابیؒ اور امام نوویؒ کے مقابلے میں ان متاخرین شافعیہ کی، جن کا حوالہ ابن جحرشافعیؒ قال کر رہے ہیں، جو قیمت ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں، تاہم بیشا فعیہ کے متاخرین کا قول ہے، ائمہ حفیہ میں سے کسی نے اس کے جواز کا فتو کی نہیں دیا، نہ متقد میں سے امام حافظ فضل اللہ تو رہشتی قاریؒ نے ہی کسی حفی کا فتو کی نقل کیا ہے۔ متاخرین حفیہ میں سے امام حافظ فضل اللہ تو رہشتی قاریؒ نے ہی کسی حفی کا فتو کی نقل کیا ہے۔ متاخرین حفیہ میں سے امام حافظ فضل اللہ تو رہشتی نہیں۔ نیز علامہ عینی گا قول گزر چکا ہے کہ قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں۔ نیز علامہ عینی گا قول گزر چکا ہے کہ قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں۔

۸:....شاہ صاحب نے ایک حوالہ طحطاوی کے حاشیہ مراقی الفلاح سے نقل کیا ہے، علامہ طحطاوی نے جو پچھ کھھاہے وہ"فی شرح الممشکاۃ" کہہ کرمُلاً علی قاریؒ کے حوالے سے کھھاہے، اس لئے اس کو مستقل حوالہ کہنا ہی غلط ہے، البتة اس میں یہ تصرف ضرور کردیا گیا ہے کہ شرح مشکوۃ میں ابن حجرؒ سے بعض متاخرین اصحابِ شافعیہ کا قول نقل کیا ہے، جسے شاہ صاحب کے حوالے میں "اسے ہمارے بعض متاخرین اصحاب نے اس حدیث کی روسے فتویٰ دیا" کہہ کراسے متاخرین حنفیہ کی طرف منسوب کردیا گیا، گویا شرح مشکوۃ کے حوالے سے پچھ کا کچھ بنادیا ہے۔

9:....شاہ صاحب نے ایک حوالہ علامہ شامیؓ کی ردامختار سے نقل کیا ہے کہ







انہوں نے اس کومستحب کھھا ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے نقل میں افسوس ناک تسامل پسندی سے کام لیاہے۔

علامه شامی فی نایک مسله کے شمن میں حدیث جرید نقل کر کے لکھا ہے کہ: ''اس مسئلہ سے اور اس حدیث سے قبر پر شاخ رکھنے کا استجاب بطور اتباع کے اخذ کیا جاتا ہے اور اس پر قیاس کیا جاتا ہے آس وغیرہ کی شاخیں رکھنے کو، جس کی ہمارے زمانے میں عادت ہوگئی ہاورشافعیہ کی ایک جماعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور بیاولی ہے بنسبت بعض مالکیہ کے قول کے، کہان قبروں سے عذاب كى تخفيف به بركت دست نبوي صلى الله عليه وسلم كے تھى يا آپ صلى الله عليه وسلم كي دعا كي بركت ہے، پس اس برقياس نہيں كيا جاسكتا۔''

علامه شامی کی اس عبارت میں قبروں پر پھول ڈالنے کا استحباب کہیں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ بطورِ انتباع تھجور کی شاخ گاڑنے کا استحباب اخذ کیا گیا ہے، اور آس وغیرہ کی شاخیس گاڑنے کواس پر قیاس کیا گیا ہے،اوراس کی علت بھی وہی ذکر کی ہے، جوامام تورپشتی ' ٔ کے بقول'' لا طائل اور اہل علم کے نز دیک غیرمعتبر ہے۔'' پس جبکہ ہمارے ائمہاس علت کو ردٌ کر چکے ہیں تواس پر قیاس کرنا بھی مر دود ہوگا۔

علامہ شامی نے بھی بعض شا فعیہ کے فتوے کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ احناف میں ہے کسی کا فتو کی علامہ شامی کو بھی نہیں مل سکا ،اس سے انداز ہ کیا جاسكتا ہے كه بهار المرتم كفتوے كے خلاف ايك غير معتبر اور بے اثر تعلل پر قياس كرنا کس حد تک معتبر ہوگا۔

ا يك حواله شاه صاحب نے شخ عبد الغنى نابلسي كانقل كيا ہے۔ان كارساله ' كشف النور'اس نا کارہ کے سامنے ہیں کہ اس کے سیاق وسباق برغور کیا جاتا ، مگراتنی بات واضح ہے کہ علامہ شامیؓ ہوں یا شخ عبدالغنی نابلسیؓ، یا بار ہویں تیر ہویں صدی کے بزرگ، بیسب کے سب ہماری طرح مقلد ہیں، اور مقلد کا کام اینے امام متبوع کی تقلید کرنا ہے، پس اگر









علامه شامیٌ، شخ عبدالغی نابلسیٌ یا کوئی اور بزرگ ہمارے ائمہ کا فتو کا نقل کرتے ہیں تو سر
آئکھوں پر، ورنہ حضرت امام ربانی مجد دالف ثافی کے الفاظ میں یہی عرض کیا جاسکتا ہے:

" اینجا قول امام ابی حنیفہ وامام ابو یوسف ؓ وامام محرر معتبر

است، خمل ابی بکر شبلی وابی حسن نوری ۔ " ( دفتر اول مکتوب ۲۲۲۱ )

ترجمہ: ……" یہاں امام ابو صنیفہ ، امام ابو یوسف ؓ اورامام محمد ؓ

کا قول معتبر ہے، نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابوالحسن نور کا ممل ۔ "

حا: …… جناب شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی جانب جو الفاظ منسوب فرمائے ہیں، یہنا کارہ ان سے بدم رہ نہیں، بقول عارف:

بیں، یہنا کارہ ان سے بدم رہ نہیں، بقول عارف:

بدم گفتی و خر سندم عفاک اللہ نکو گفتی

بدم می و حر سندم عفا ک الند مو می جواب تاخ می زیبد لب لعل شکر خارا جواب تاخ می زیبد لب لعل شکر خارا غالبًا سنت ِنبوی صلی الله علیه وسلم کے عشق کی بیہ بہت ہلکی سزا ہے جو شاہ صاحب نے اس نا کارہ کودی ہے۔اس جرم عظیم کی سزا کم از کم اتنی تو ہوتی کہ بینا کارہ بارگاہِ معلیٰ میں عرض کرسکتا:

> بجرم عشق توام می کشند و غوغائیست تو نیز برسر بام آ که خوش تماشائیست

بہر حال اس ناکارہ کوتو اپنے جہل درجہل کا اقر ارواعتر اف ہے، اور''برزائم که گوئی'' پر پوراوثوق واعتاد۔ اس لئے بیناکارہ جناب شاہ صاحب کی قندوشکر سے بدمزہ ہوتو کیوں ہو؟ لیکن بدادب ان سے بیع ض کرسکتا ہوں کہ اس ناکارہ نے تو بہت ہی مختاط الفاظ میں اس کو''خلاف سنت' کہا تھا (جس میں سنت ِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کے باوجود جوازیا استحسان کی گنجائش پھر بھی باقی رہ جاتی تھی )، اس پر تو جناب شاہ صاحب کی بارگاہ سے جہالت اور نابلد ہونے کا صلماس سے جہالت اور نابلد ہونے کا صلماس سے میں مدان کوعطا کیا گیا، کین امام خطائی ، غیر معتبر عند امام نور پشتی ، امام عینی ، جنہوں نے اس کو بے اصل ، منکر ، لاطائل ، غیر معتبر عند امل العلم اور لیس بشی فر مایا ہے ، ان کے الفاظ تو اس ناکارہ کے الفاظ کی نسبت ، بہت ، ہی شخت







ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ شاہ صاحب کی بارگاہ سے ان حضرات کوئس انعام سے نواز اجائے گا؟ اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوئ جوان بزرگوں کو''ائمہ اہل علم وقد وہ شراحِ حدیث' کہہ کر خراج تحسین پیش کررہے ہیں اور ان کی توثیق وتائید فرماتے ہیں ، ان کوئس خطاب سے نواز ا جائے گا؟ کیا خیال ہے ان حضرات کو' علم دین کی کتب احادیث وفقہ' کی پچھ خبرتھی ، یا یہ بھی شاہ صاحب کے بقول' سخت جہالت میں مبتلا' تھے؟

اا:.....اس بحث کوختم کرتے ہوئے جی جاہتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں دو ہزرگوں کی عبارت ہدیہ کروں، جن سے ان تمام خلاف ِسنت امور کا حال واضح ہوجائے گا، جن میں ہم مبتلا ہیں۔

پہلی عبارت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللّٰہ کی ہے، وہ''شرح سفرالسعادة''

مين لكھتے ہيں:

''بہت سے اعمال وافعال اور طریقے جوسلف صالحین کے زمانہ میں مکر وہ و نالپندیدہ تھے وہ آخری زمانہ میں مستحسن ہوگئے ہیں۔ اور اگر جہال عوام کوئی کام کرتے ہیں تو یقین رکھنا چاہئے کہ بزرگوں کی ارواح طیبہ اس سے خوش نہیں ہوں گی، اور ان کے کمال و دیانت اور نور انبیت کی بارگاہ ان سے پاک اور منزہ ہے۔'' (ص:۲۷۲) اور حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

''جب تک آدمی برعتِ حسنہ سے بھی، برعتِ سدیہ کی طرح احتر از نہ کرے، اس دولت (انتاعِ سنت) کی بُوبھی اس کے مشامِ جان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ بات آج بہت ہی دشوار ہے، کیونکہ پورا عالم دریائے بدعت میں غرق ہو چکا ہے، اور بدعت کی تاریکیوں میں آ رام پکڑے ہوئے ہے۔ کس کی مجال ہے کہ سی بدعت کے اٹھانے میں دم مارے، اور سنت کوزندہ کرنے میں لب بدعت کورواج دینے والے کشائی کرے۔ اس وقت کے اکثر علاء بدعت کورواج دینے والے









اورسنت کومٹانے والے ہیں۔ جو بدعات پھیل جاتی ہیں تو مخلوق کا تعامل جان کران کے جواز بلکہ استحسان کا فتو کی دے ڈالتے ہیں اور بدعت کی طرف لوگوں کی راہ نمائی کرتے ہیں۔'( دفتر دوم کمتوب ۵۴) دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فیق عطافر مائے۔

قبروں پر پھول ڈالنابدعت ہے،''مسَلہ کی تحقیق''

روزنامہ جنگ ۱۱ رد مبر ۱۹۸۰ء کے اسلامی صفحہ میں راقم الحروف نے ایک سوال کے جواب میں قبروں پر پھول چڑھانے کو' خلاف سنت' ککھا تھا، تو قع نھی کہ کوئی صاحب جو' سنت' کے مفہوم سے آشنا ہوں، اس کی تردید کی زحت فرما ئیں گے، مگر افسوس کہ شاہ تراب الحق صاحب نے اس کواپنے معتقدات کے خلاف سمجھاا ور ۱۹۸ رد مبر کے جمعہ ایڈیش میں اس کی پر جوش تردید فرمائی، اس لئے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس مسئلہ پر دلائل کی روشنی میں نور کیا جائے، چنا نچر راقم الحروف نے ۲ رجنوری ۱۹۸۱ء کے جمعہ ایڈیشن میں ' مسئلہ کی حقیق' کے عنوان سے اس مسئلہ پر طرفین کے دلائل کا جائزہ پیش کیا، جناب شاہ تراب الحق صاحب نے ۱۲ رجنوری کی اشاعت میں '' مسئلہ کی حقیق کا جواب' پھر رقم فرمایا ہے، جہاں صاحب نے ۱۲ رجنوری کی اشاعت میں '' مسئلہ کی حقیق کا جواب' پھر رقم فرمایا ہے، جہاں تک مسئلہ کی حقیق کا تواب ' پھر رقم فرمایا ہے، جہاں تک مسئلہ کی حقیق کا تعلق ہے بچھ اللہ! میری سابق تحریبی اس کے لئے کافی وشافی ہے۔ تک مسئلہ کی حقیق کا تعلق ہے بچھ اللہ! میری سابق تحریبی میں ان کا تجزیبیش کیاجا تا ہے۔

اصطلاح کی اہمیت پر توجہ نہیں فر مائی۔اس لئے اتنی بات مزید عرض کردینا مناسب ہے کہ جب ہم کسی چیز کوسنت کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی الیسی چیز کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہو، نہ صحابہ و تا بعین ؓ نے ، جو ا تباع سنت کے سب سے بڑے عاش نے اس کی ترغیب دی ہو، ہمارے زیر بحث مسئلہ میں شاہ صاحب بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ تھے، اس پر عمل کیا ہو، ہمارے زیر بحث مسئلہ میں شاہ صاحب بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ

ا:....افظ 'سنت' كى وضاحت يهلي بهى كرچكا مول، مكرشاه صاحب نے اس





آ مخضرت صلی الله علیه وآله وسلم بنفس نفیس قبروں پر پھول چڑھاتے تھے یا بیر که آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے امت کواس کی ترغيب دي ہے، يا صحابةٌ وتا بعينٌ نے اس پڑمل کيا ہو، ياائمه مجہدینؓ میں ہے کسی نے قیاس واجتہاد ہی ہے اس کے استحسان کا فتو کی دیا ہو۔ یہ مسکلہ البتہ متأخرین کے زیر بحث آیا ہے اور بعض متأخرین شافعیہ نے حدیث جرید سے اس کا استحسان ثابت كرنے كى كوشش كى ہے، مگر محققين شافعيه وحنفيه و مالكيه نے شدو مدسے ان كے استدلال کی تر دید کردی ہے اور اسے بےاصل بدعت اور غیر معتبر عنداہل انعلم قرار دیا ہے، اگرشاہ صاحب بنظرانصاف غور فرماتے توالیی چیز کو جسے ائم محققین بدعت فرمار ہے ہیں، ''سنت'' کہنے پراصرار نہ کرتے کیونکہ ایک خودتر اشیدہ بات کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف منسوب کرناسکین جرم ہے۔

۲:..... ہمارے شاہ صاحب نہ صرف بیر کہا سے سنت کہہ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات پیہ ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول چڑھانے کوعقا ئدمیں شامل فر مالیا ہے، جبیبا کہ ان کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے

> ''حقیقت حال میہ ہے کہ اخبارات و رسائل میں ایسے استفسارات ومسائل کے جواب دیئے جائیں جس سے دوسروں کے جذبات مجروح نه ہوں اوران کے معتقدات کو تھیس نہ پہنچے۔''

شاہ صاحب کا مشورہ بجاہے مگر مجھے بیہ معلوم نہیں تھا کہ کسی کے نز دیک قبروں پر پھول چڑھانا بھی دین حنفی کے معتقدات میں شامل ہے یااس کو''خلاف سنت'' کہنے سے اسلامی عقائد کی نفی ہوجاتی ہے۔ راقم الحروف نے اسلامی عقائداور ملل ڈمحل کی جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے،ان میں کہیں بھی پینظر سے نہیں گز را کہ قبروں پر پھول چڑ ھانا بھی''اہل سنت والجماعت'' کے معتقدات کا ایک حصہ ہے۔ بیتو میں شاہ عبدالحق محدث دہلو کی ہے نقل کر چکا ہوں کہ:''ایں پخن اصلے ندار د درصد رِاول نبود۔'' یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ، اورصد رِاول میں اس کا کوئی وجودنہیں تھا۔ کیا میں شاہ تر اب الحق صاحب سے بدادب دریافت کرسکتا









ہوں کہ قبروں پر پھول چڑھانا دینِ اسلام کے معتقدات میں کب سے داخل ہوا اور یہ کہ کیا شاہ صاحب کے معتقدات صدرِ اول کے خلاف ہیں کہ جس چیز کا صدرِ اول میں کوئی وجود ہی نہ تھا وہ ماشاء اللہ آج شاہ صاحب کا جزوعقیدہ بن چکی ہے؟ قبروں پر پھول چڑھانے کو معتقدات میں داخل کر لینا افسوسنا ک غلو پہندی ہے اور بیغلو پہندی بدعت کا خاصہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بدعت رفتہ رفتہ ''سنت'' کی جگہ لیتی ہے اور پھر آگے بڑھ کر لوگوں کا جزوا کیان بن جاتی ہے اور لوگ اس بدعت کو بڑی عقیدت سے اسلام کا عظیم شعار سمجھ کر بجالاتے ہیں، اور جب اللہ تعالی کا کوئی بندہ اس بدعت کو بڑی عقیدت سے اسلام کی خالف کر رہا ہے۔ امام دارمی نے ہیں کہ بیشخص اسلام کی ایک سنت اور ایک عظیم شعار کی مخالف کر رہا ہے۔ امام دارمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے جو بدعت کی اس نفسیات کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے جو بدعت کی اس نفسیات کی تشریح کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنہ بدعت تم کو ڈھا نک لے گا؟ بڑے اسی میں بوڑھے ہوجا کیں گے اور بچاسی میں بوڑھے ہوجا کیں گے اور بچاسی میں جوان ہوں گے، لوگ اسی فتنہ کوست بنالیں گے، اگراسے چھوڑا جائے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ: اگراس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت تبدیل کی جارہی ہے )۔ عرض کیا گیا کہ: یہ کب ہوگا؟ فرمایا: جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے، جہلا کی کثرت ہوجائے گی، حرف خواں زیادہ ہوں گے مگر فقیہ کم، امراء بہت ہوں گے، امانت دار کم، آخرت کے ممل سے دنیا تلاش کی جائے گی اور غیردین کے دار کم، آخرت کے ممل سے دنیا تلاش کی جائے گی اور غیردین کے لئے فقہ کاعلم حاصل کیا جائے گا۔

(مندداری ص:۳۱، باب تغیرالزمان، مطبوعه نظامی کانپور ۱۲۹۳هه) اس لئے شاہ صاحب اگر قبروں پر پھولوں کومعتقدات میں شامل کرتے ہیں توبیہ وہی غلویہندی ہے جو بدعت کی خاصیت ہے اوراس کی اصلاح پر شاہ صاحب کا ناراض ہونا







وہی بات ہے جس کی نشاند ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، حسب الله و نعم الوكيل!

٣:....مسئله كي تحقيق ك آخر ميں ميں نے شاہ صاحب كوتوجه دلا في تھى كه قبرول کے پھولوں کو' خلاف سنت' کہنے کا جرم پہلی بار مجھ سے ہی سرز دنہیں ہوا، مجھ سے پہلے اکابر ائمہ اعلام اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سخت الفاظ استعال فرما چکے ہیں، اس لئے شاہ صاحب نے صرف مجھ ہی کو جاہل و نابلہ نہیں کہا، بلکہ ان اکابر کے حق میں بھی گتاخی کی ہے۔ حق پیندی کا تفاضا بیرتھا کہ میرے اس توجہ دلانے پرشاہ صاحب اس گستاخی سے تائب ہوجاتے اور بیمعذرت کر لیتے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلے اکابر بھی اس برعت کورد ؓ کر چکے ہیں لیکن افسوس کہ شاہ صاحب کواس کی تو فیق نہیں ہوئی ،البتہ میں نے ا پنے الفاظ میں نرمی اور کیک کی جوتشر ہے بین القوسین کی تھی اس کو غلط معنی پہنا کر مجھ سے سوال کرتے ہیں:

> الف:...... 'جب آ ب کے نز دیک پھولوں کا ڈالنا جائزیا مستحسن ہے یااس کے ہونے کی گنجائش ہے تواس موضوع پرطوفان بریا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟''

جناب من! اس تشریح میں میں پھولوں کے جوازیا استحسان کا فتو کی نہیں دےرہا بلکہ اپنے پہلے الفاظ''خلاف سنت'' میں جونرمی اور کیک تھی اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو مجھا نامقصود تھا کہ آپ بھی اس کوعین''سنت ِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم''نہیں سبجھتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس کے جوازیا استحسان ہی کے قائل ہوں گے، پیعقیدہ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر پھول چڑھایا کرتے تھے، اس لئے آپ مير الفاظ'' خلاف سنت' ميں بيتاويل كر سكتے تھے كه گويمل سنت سے ثابت نہيں ، مگر ہم اس کوستحسن سمجھ کر کرتے ہیں، عین سنت سمجھ کرنہیں، مگرافسوں کہ آپ نے میری محاط تعبیر کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ فوراً اس کی تر دید کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور بجائے علمی دلائل کے جمہیل وتحمیق کا طریقہ اپنایا۔ اب انصاف فرمایئے کہ طوفان کس نے بریا کیا، میں نے یا خود









آنجناب نے؟ اور جومل کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے ثابت نہ ہو،اس کوخلاف سنت کھنے کو جناب کا چھلجوی چھوڑنے سے تعبیر کرنا بھی سوقیا نہ اور بازاری زبان ہے، جواہل علم کوزیب نہیں دیتی۔

اسی شمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ب:..... ' حیرت کی بات ہے کہ آپ اس امر کوخلافِ
سنت قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کواس میں جائز بلکہ
مستحب ہونے کی گنجائش نظر آتی ہے، از راونوازش الیمی کوئی مثال
پیش فرما ئیں جس میں کسی امر کو باوجودخلاف سنت ہونے کے مستحب
قرار دیا گیا ہو۔'

گویا شاہ صاحب بد کہنا چاہتے ہیں کہ جوکام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مستحب تو کیا جائز بھی نہیں۔اس لئے وہ مجھ سے اس کی مثال طلب فرماتے ہیں۔ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جوخلاف سنت ہونے کے باوجود جائز ہیں۔مثلاً ترکی ٹوپی یا جناح کیپ سنت نہیں مگر جائز ہے، اور نماز کی نیت زبان سے کرنا خلاف سنت ہے، مگرفقہاء نے اس کو سنت کہنے گئو غلط ہوگا۔

ہم:.....آ فابسنت کے آگے بدعت کا چراغ بے نور ہوجا تا ہے، شاہ صاحب قبروں کے پھولوں کا کوئی ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کے عمل سے پیش نہیں کرسکے، اور ندمیر بے ان دلائل کا ان سے کوئی جواب بن پڑا جو میں نے اکابرائمہ سے اس کے بدعت ہونے پر نقل کئے تھے، اس لئے شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی'' کتاب فہمی'' کی بحث شروع کردی۔ علامہ عینی کی ایک سطر کا جو ترجمہ میں نے نقل کیا تھا، شاہ صاحب اس کوفقل کر کے لکھتے ہیں:

''راقم الحروف (شاہ صاحب) اہل علم کے سامنے اصل عربی عبارت پیش کررہا ہے اور انصاف کا طالب ہے کہ لدھیانوی







صاحب نے اس عبارت کا مفہوم سیح پیش کیا ہے بلکہ ترجمہ بھی درست کیا ہے یانہیں؟''

شاہ صاحب آپ قارئین کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایساانا ڈی آدمی جوعر بی کی معمولی عبارت کا مفہوم تک نہیں سمجھتا، بلکہ ایک سطری عبارت کا ترجمہ تک صحیح نہیں کرسکتا، اس نے بڑے بڑے اکا بر کی جوعبارتیں قبروں پر پھول ڈالنے کے خلاف سنت ہونے پر نقل کی ہیں،ان کا کیا اعتبارہے؟

راقم الحروف کوعلم کا دعویٰ ہے نہ کتا ب فہمی کا معمولی طالب ہے،اور طالب علموں کی صف نعال میں جگمل جانے کوفخر وسعادت سمجھتا ہے:

گرچه از نیکال نیم کیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرنیش رشتهٔ گلدسته ام گرشاه صاحب نے اصل موضوع سے ہٹ کر بلاوجہ'' کتاب فہمی'' کی بحث شروع کردی ہے،اس لئے چندامور پیش خدمت ہیں:

اول: ..... ثاہ صاحب کو شکایت ہے کہ میں نے علامہ عینی کی عبارت کا نہ مفہوم سمجھا، نہ ترجمہ حصح کیا ہے۔ میں اپنا اور شاہ صاحب کا ترجمہ دونوں نقل کئے دیتا ہوں، ناظرین دونوں کا موازنہ کر کے دکھے لیں کہ میر ہے ترجمہ میں کیاسقم تھا۔ شاہ صاحب کا ترجمہ:

''اوراسی طرح (اس کا بھی انکار کیا ہے) جوا کثر لوگ کرتے ہیں لیعنی تراشیاء مثلاً پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پرڈال دیتے ہیں۔ میہ پچھنہیں اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔'' راقم الحروف کا ترجمہ:

''ای طرح جوفعل کها کٹرلوگ کرتے ہیں، لیعنی پھول اور سبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، یہ کوئی چیزنہیں (لیس بشیؑ) سنت اگرہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔''



m91

المرات المرات

www.shaheedeislam.com



اس امر سے قطع نظر کہ ان دونوں تر جموں میں سے کون ساسلیس ہے اور کس میں گنجلک ہے؟ کون سااصل عربی عبارت کے قریب تر ہے اور کون سانہیں؟ آخر دونوں کے مفہوم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاخ کا گاڑنا تو سنت ہے مگر پھول اور سبزہ وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں، اس بیچ مدان کے ترجمہ میں شاہ صاحب کو کیا سقم نظر آیا؟ جس کے لئے وہ اہل علم سے انصاف طلی فرماتے ہیں۔

ووم:....اس عبارت ك آخرى جمله "وانما السنة الغوز" كالرّجمه موصوف نے يفرمايا: 'اورب شك سنت گاڑنا ہے۔ ' حالا نك عربی كے طالب علم جانتے ہیں كه "انسما كا لفظ حصر کے لئے ہے، جو بیک وقت ایک شے کی نفی اور دوسری شے کے اثبات کا فائدہ دیتا ہے۔اسی حصر کےاظہار کے لئے راقم الحروف نے بیزر جمہ کیاہے کہ:''سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔' جس کا مطلب یہ ہے کہ پھول اور سبزہ وغیرہ تر اشیاء ڈالنا کوئی سنت نہیں،صرف شاخ کا گاڑناسنت ہے۔لیکن شاہ صاحب''انما" کاتر جمہ''بے شک''فرماتے ہیں ۔ سبحان اللّٰد و بحکہ ہ! اور لطف بیر کہ الٹاراقم الحروف کوڈ انٹتے ہیں کہ تو نے تر جمہ غلط کیا ہے۔ سوم:.....جس عبارت کا میں نے ترجمہ نقل کیا تھا، شاہ صاحب نے اس کے ہاقبل و مابعد کی عبارت بھی نقل فر مادی۔حالا نکہا*س کو''* قبروں پر پھول'' کے زیر بحث مسئلہ ہے کوئی تعلق نہیں تھا، کیکن ان سے افسوسناک تسامح بیہوا کہ انہوں نے "و کے ذالک ما يفعله اكثر الناس" ع لي كرآ خرعبارت"فافهم" تك كوامام خطا في كي عبارت مجهليا ہے، حالانکہ بیامام خطائی کی عبارت نہیں، بلکہ علامہ عینی کی عبارت ہے۔امام خطائی کا حوالہ انہوں نے صرف ''وضع الیاب الجرید'' کے لئے دیا ہے۔ حدیث کے سی طالب علم کے سامنے بیعبارت رکھ دیجئے اس کا فیصلہ یہی ہوگا کیونکہ اول تو ہرمصنف کا طرزِ نگارش متاز ہوتا ہے،امام خطا کی جو چوتھی صدی کے خض ہیں ان کا پیطر زِتحریر ہی نہیں، بلکہ صاف طور پریه علامه عینی کا اندازِ نگارش ہے۔علاوہ ازیں امام خطابی کی معالم اسنن موجود ہے،جن جن حضرات نے امام خطائی کا حوالہ دیا ہے وہ''معالم''ہی سے دیا ہے،شاہ صاحب تھوڑی سی زحمت اس کے دیکھنے کی فر مالیتے تو انہیں معلوم ہوجا تا کہ امام خطائی نے کیا لکھا ہے اور









حافظ عینی ی نے ان کا حوالہ کس حد تک دیا ہے؟ ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر "و کہذالک ما یفعلہ اکثر الناس ..... الخ." کی عبارت کو "ان کو الخطابی" کے تحت داخل کیا جائے (جبیبا کہ شاہ صاحب کوخوش فہی ہوئی ہے ) تو عبارت قطعی بے جوڑ بن جاتی ہے، شاہ صاحب ذرا مبتدا وخرکی رعایت رکھ کراس عبارت پرایک بار پھر غور فر مالیں اور حدیث کے کسی طالب علم سے بھی استصواب فر مالیں۔

چہارم:..... بیتو نشاہ صاحب کے جائزہ کتاب فہمی کی بحث تھی،اب ذراان کے ''صحیح تر جمہ'' پربھی غور فر مالیا جائے۔

حافظ عینی کی عبارت ہے:

"ومنها انه قیل هل للجرید معنی یخصه فی الغرز علی القبر لتخفیف العذاب؟ والجواب انه لا معنی یخصه بل المقصود ان یکون ما فیه رطوبة من ای شجر کان ولهذا انکر الخطابی ومن تبعه وضع الیاس الجرید." شاه صاحب اس کار جمه یول کرتے ہیں:

''اس حدیث سے متعلق مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حضرات بددریافت کرتے ہیں کہ تخفیف عذاب کے لئے قبر پر خصوصی طور پر شاخ ہی کا گاڑنا ہے؟

تو جواب یہ ہے کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو مقصود ہے۔ خطا کی اور ان کے متبعین نے خشک شاخ کے قبر پرر کھنے کا انکار کیا ہے .....الخ۔'

شاہ صاحب کا بیر جمہ کس قدر پُر لطف ہے؟ اس کا اصل ذا کقہ تو عربی دان ہی اٹھا سکتے ہیں! تا ہم چندلطیفوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں ۔

الف: ....علامه عنى في اس حديث سے متعلقہ احکام ومسائل ص: ۸۷۴ سے ص: ۸۷۸ سے ص: ۸۷۸ تک "بیان فرمائے ہیں، اور









ص: ۸۷۷ سے ص: ۹۷۹ تک "الاسئلة والاجوبة" کا عنوان قائم کر کے اس حدیث سے متعلق چندسوال وجواب وہ ہے جوشاہ سے متعلق چندسوال وجواب وہ ہے جوشاہ صاحب نقل کیا ہے۔ آپ "منها" کا ترجمہ فرماتے ہیں: "اس حدیث سے متعلقہ مسائل میں سے یہ بھی ہے۔ "شاہ صاحب غور فرما کیں کہ کیا یہاں" حدیث کے مسائل" ذکر کئے جارہے ہیں...؟

ب:.....آ مخضرے سلی اللہ علیہ وسلم نے معذب قبرول پر ' فرید' نصب فرمائی تھی، اور ' جرید' شاخِ خرما کو کہا جاتا ہے۔علامہ عنی ؓ نے جوسوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ کیا شاخ کھجور میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جو دفع عذاب کے لئے مفید ہے، جس کی وجہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب فرمایا؟ یا یہ مقصود ہر درخت کی شاخ سے حاصل ہوسکتا تھا؟ علامہ عنی گ جواب دیتے ہیں کہ بنہیں! شاخِ کھجور کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ مقصود ہیہ کہ ترشاخ ہو، خواہ کسی درخت کی ہو۔ بیتو تھا علامہ عنی گاسوال وجواب، ہمارے شاہ صاحب نے سوال وجواب کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: جواب کا مدعانہیں سمجھا، اس لئے شاہ صاحب سوال وجواب کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: دبعض حضرات یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تحقیق عذاب ' دبعض حضرات یہ دریا فت کرتے ہیں کہ تحقیق عذاب

ک معراف بیدریافت کرتے ہیں کہ تعلیق عداب کے لئے قبر پرخصوصی طور پرشاخ ہی کا گاڑنا ہے؟

توجواب بیہ ہے کہ شاخ میں کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہروہ
چیزجس میں رطوبت ہو، مقصود ہے۔''

اگرشاہ صاحب نے مجمع البحاریا لغتِ حدیث کی کسی اور کتاب میں''جرید'' کا ترجمہ د کھے لیا ہوتایا شاہ عبدالحق محدث دہلوگ کی شرح مشکوۃ سے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمالیا ہوتا تو ان کوعلامہ عینی ؓ کے سوال وجواب کے سجھنے میں البحص پیش نہ آتی ، اور وہ بیہ ترجمہ نہ فرماتے۔

اورا گرشدتِ مصروفیت کی بناپرانہیں کتابوں کی مراجعت کا موقع نہیں ملاتو کم از کم از کم ان بات پرتو غور فر مالیتے کہ اگر علامہ عینی گا مدعا یہ ہوتا کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر رطوبت والی چیز سے یہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے توا گلے ہی سانس میں وہ پھول وغیرہ









ڈالنے کو' کیس بھی'' کہہ کراس کی نفی کیوں کرتے؟ ترجمہ کرتے ہوئے تو بیسو چنا چاہئے تھا کہ علامہؓ کے بیدونوں جملے آپس میں ٹکرا کیوں رہے ہیں؟

ج: ..... چونکه شاہ صاحب کے خیالِ مبارک میں علامہ عینی شاخ کی خصوصیت کی نفی کر کے ہر رطوبت والی چیز کو مقصود قرار دے رہے ہیں،اس لئے انہوں نے علامہ گی عبارت سے "من ای شجو کان"کا ترجمہ ہی غائب کردیا۔

د:..... پھرعلامہ عینی نے "ولهذا انکو الخطابی" کہہکرایے سوال وجواب پر تفریع پیش کی تھی، شاہ صاحب نے "لهدا" کا ترجمہ بھی حذف کردیا، جس سے اس جملہ کا ربط ہی ماقبل سے کٹ گیا۔

ہ:..... "و كذالك ما يفعله اكثر الناس " علام عينی في اسوال وجواب كى دوسرى تفريع ذكر فر مائی تھى ، ہمارے شاہ صاحب نے اسے امام خطائی كے انكار كے تحت درج كر كے ترجمہ يوں كرديا: "اوراسى طرح اس كا بھى انكاركيا ہے جواكثر لوگ كرتے ہيں۔ "
اس ترجمہ ميں "اس كا بھى انكاركيا ہے "كے الفاظ شاہ صاحب كا خودا پنا اضافہ ہے۔

و: .....علامه عینی ی نے قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنے کو''لیس بشی'' (بیکوئی چیز نہیں) کہہ کرفر مایا تھا:''انسما السنة الغوز" لینی سنت صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔'اس پر ایک اعتراض ہوسکتا تھا،اس کا جواب دے کراس کے آخر میں فرماتے ہیں:''ف ف ہم "جس میں اشارہ تھا کہ اس جواب پر مزید سوال و جواب کی گنجائش ہے۔ گر ہمارے شاہ صاحب چونکہ بیسب کچھامام خطائی کے نام منسوب فرمار ہے ہیں، اس لئے وہ بڑے جوش سے فرماتے ہیں:

'' پھربے جارے خطابی نے بحث کے اختیام پر''فافھم'' کے لفظ کا اضافہ بھی کیا مگر افسوس کہ مولا ناصاحب موصوف نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔''

ینا کارہ، جناب شاہ صاحب کے توجہ دلانے پر مشکر ہے، کاش! شاہ صاحب خود بھی توجہ کی زحمت فرما ئیں کہ وہ کیا سے کیا سمجھاور لکھ رہے ہیں۔





شایدعلامه بینی گاید "فافهم" بھی الہامی تھا، حق تعالی شانه کومعلوم تھا کہ علامه بینی گاید "فافهم" بھی الہامی تھا، حق تعالی شانه کومعلوم تھا کہ علامہ کی اس عبارت کا ترجمه فرمائیں گے، اس لئے ان سے "ف فهم" کالفظ کھوادیا، تا کہ شاہ صاحب، علامہ کی اس وصیت کو پیش نظر رکھیں اوران کی عبارت کا ترجمہ ذراسوچ سمجھ کر کریں۔

پنجم: ...... "کتاب فہمی" اور "صیح ترجمہ" کے بعد اب شاہ صاحب کے طریق استدلال پر بھی نظر ڈال لی جائے ،موصوف نے علامہ عینیؓ کی مندرجہ بالاعبارت سے چند فوائداس تمہید کے ساتھ اخذ کئے ہیں:

> ''ندکورہ بالا ترجمہ سے لدھیانوی صاحب کی کتاب فہی اور طریق استدلال کا اندازہ ہوجائے گا۔لیکن ناظرین کے لئے چند امور درج ذیل ہیں۔''

> > ا:....شاه صاحب نمبر: اكتحت لكهت مين:

''شاخ لگاناہی مسنون نہیں اس چیز کوتر ہونا جا ہے ۔لہذا خشک چیز کالگانا مسنون نہیں ،البتہ شاخیں سنراور پھول تر ہونے کے باعث مسنون ہیں۔''

پھول ڈالنے کا مسنون ہونا علامہ عینیؓ کی عبارت سے اخذ کیا جار ہاہے، جبکہ ان کی عبارت کا ترجمہ خود شاہ صاحب نے یہ کہاہے:

> ''اوراسی طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جوا کثر لوگ کرتے ہیں یعنی تر اشیاء مثلاً پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پرڈال دیتے ہیں ہیں پچھ ہیں اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔''

پھول اور سبزہ وغیرہ تر اشیاء قبر پر ڈالنے کو علامہ عینیؓ خلاف سنت اور لیس بشی فرماتے ہیں کیکن شاہ صاحب کا اچھوتا طریق استدلال اس عبارت سے پھولوں کامسنون ہونا نکال لیتا ہے۔ شاید شاہ صاحب کی اصطلاح میں ''لیس بشی'' ( کیچھنہیں ، کوئی چیز نہیں ) کے معنی میں :''مسنون چیز''۔







 شاه صاحب کا فائده نمبر: ۲اس سے بھی زیادہ دلچیپ ہے کہ: <u>" وضع لعني دُ النا مسنون نهيس بلكه غرز لعني گارُ نا مسنون</u> ہے، اور خطابی نے انکار پھولوں اور سنریوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ که گاڑنے کا جبیہا کہ اگلی عبارتوں سے ظاہر ہے،اس طرح دو بنیادی اشیاءمسنون ہیںایک تورطب ہونا دوسر یےغرز ۔''

شاہ صاحب کی پریشانی میر ہے کہ علامہ عینی (اور شاہ صاحب کے بقول امام خطا کباً ) تو پھولوں کے ڈالنے کولیس بشی اور غیرمسنون فرما رہے ہیں، اور شاہ صاحب کو بہر حال پھولوں كامسنون ہونا ثابت كرنا ہے،اس لئے اسيخصوص انداز استدلال سے ان کے قول کی کیا خوبصورت تاویل فرماتے ہیں کہ خطائیؓ کے بقول پھولوں کا ڈالنا تو مسنون نہیں، ہاں!ان کا گاڑ ناان کے نز دیک بھی مسنون ہے۔اللہ الصمد!

شاہ صاحب نے کرنے کوتو تاویل کر دی لیکن اول تویینہیں سوچا کہ ہماری بحث بھی تو پھولوں کے ڈالنے ہی ہے متعلق ہے،اوراس کا غیرمسنون ہونا جناب نے خود ہی رقم فرماديا، پس اگراس نا كاره نے قبر پر پھول ڈالنے كوخلا ف سنت كہا تھا تو كيا جرم كيا...؟

پھراس پربھیغورنہیں فرمایا کہ جوحضرات اولیاءاللہ کے مزارات پر پھول ڈال کر آتے ہیں، وہ تو آپ کے ارشاد کے مطابق بھی خلا ف سنت فعل ہی کرتے ہیں، کیونکہ سنت ہونے کے لئے آپ نے دو بنیادی شرطیں تجویز فرمائی ہیں، ایک اس چیز کا رطب یعنی تر ہونا،اوردوسر ہےاس کا گاڑنا،نہ کہڈالنا۔

پھراس پر بھی غور نہیں فر مایا کہ قبر پر گاڑی تو شاخ جاتی ہے، پھولوں اور سبزیوں کو قبر پرکون گاڑا کرتا ہے؟ان کوتو لوگ بس ڈالا ہی کرتے ہیں ، پس جب پھولوں کا گاڑ ناعاد ۃُ ممکن ہی نہیں اور نہ کوئی ان کو گاڑتا ہے اورخود ہی شاہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کا قبر يرگاڑناسنت ہے، ڈالناسنت نہيں توجناب كاس فقرے كا آخر كيا مطلب موكاكه: ''خطالی نے انکار پھولوں اور سنریوں کے ڈالنے کا کیا

ے نہ کہ گاڑنے کا۔''









کیاکسی ملک میں شاہ صاحب نے قبروں پر پھولوں کے گاڑنے کا دستورد یکھاسنا بھی ہے؟ اور کیا میمکن بھی ہے؟ اگر نہیں تو بار بارغور فر مائے کہ آخر آپ کا بیفقرہ کوئی مفہوم محصل رکھتا ہے؟

پھر جیسا کہ او پرعرض کیا گیا شاہ صاحب بیساری باتیں امام خطائی سے زبردتی منسوب کررہے ہیں، ورندامام خطائی کی عبارت میں پھولوں کے گاڑنے اور ڈالنے کی"باریک منطق" کا دوردور کہیں پیٹ نہیں۔مناسب ہے کہ یہاں امام خطائی کی اصل عبارت پیش خدمت کروں، شاہ صاحب اس پرغور فرمالیں، حدیث"جرید" کی شرح میں امام خطائی ککھتے ہیں:

"واما غرسه شق العسيب على القبر وقوله (لعله يخفف عنه ما ما لم يبسا) فانه من ناحية التبرك باثر النبى صلى الله عليه وسلم و دعائه بالتخفيف عنهما و كانه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسئلة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذالك من اجل ان في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في اليابس والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم واراهم ذهبوا الى هذا وليس لما تعاطوه من ذالك وجه، والله اعلم!" (معالم النن جنا ص:١١ ص:٢٠،١٩)

ترجمہ: "" رہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاشاخِ خرما کو چیر کر قبر پرگاڑ نااور پیفر مانا کہ: "شاید کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک کہ بیشاخیں خشک نہ ہوں۔ "تو پیخفیف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر اور آپ کی دعائے تخفیف کی برکت کی وجہ سے ہوئی، علیہ وسلم کے اثر اور آپ کی دعائے تخفیف کی برکت کی وجہ سے ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جوان قبروں کے قن میں تخفیف عذاب کی دعا کی تھی ان شاخوں میں تری باقی رہنے کی مدت کو اس تخفیف کے دم قرر کر دیا گیا تھا، اور اس تخفیف کی بیروجہ نہیں تھی کہ کھجور کی تر









شاخ میں کوئی ایسی خصوصیت یائی جاتی ہے جو خشک میں نہیں یائی جاتی ،اور بہت سے علاقوں کے عوام اپنے مردوں کی قبروں میں تھجور کے بیتے بچھادیتے ہیں اور میراخیال ہے کہوہ اس کی طرف گئے ہیں ( کہ تر چیز میں کوئی الیی خصوصیت یائی جاتی ہے جو تخفیف عذاب کے لئے مفید ہے) حالانکہ جوعمل کہ بیلوگ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، واللّٰداعلم!''

٣:....شاه صاحب نے تیسراافا دہ عینی کی عبات سے بیا خذ کیا ہے: '' قبروں پر پھول ڈالنے کا سلسلہ کوئی نیانہیں، بلکہ خطا بی ّ کے زمانہ سے چلاآتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہوں بلکہ خطابی کا بیان ہے کہ پیغل''ا کٹرالناس'' کا ہے۔''

شاہ صاحب اس کلتہ آفرینی سے بیٹابت کرنا جاہتے ہیں کہ خطائی کے زمانے سے قبروں پر پھول چڑھانے برسوا دِاعظم کا اجماع ہے، اور اس'' اجماع'' کے خلاف لب کشائی کرنا گویاالحاد وزندقہ ہے،جس سے سوادِ اعظم کے معتقدات کوشیس بینچی ہے، مگر قبلہ شاہ صاحب اس تکتہ آفرین سے پہلے مندرجہ ذیل امور پرغور فر مالیتے تو شاید انہیں اینے طرزِ استدلال برافسوس ہوتا۔

اولاً:.....وہ جس عبارت پراینے اس نکتہ کی بنیاد جمارہے ہیں، وہ امام خطافی کی نہیں بلکہ علامہ مینٹ کی ہے، اس لئے قبروں پر پھول چڑھانے کوامام خطائی کے زمانہ کے ''اکثر الناس'' کافعل ثابت کرنا بنا الفاسد علی الفاسد ہے، ہاں! یوں کہئے کہ امام خطا کی کے زمانہ کے''عوام''مردے کی قبر میں تھجور کے تریتے بچھایا کرتے تھے،علامہ عینی کے زمانے تک پیسلسلہ تھجور کے بتوں سے گز رکر پھول چڑھانے تک بینج گیا۔

ثانيًا:.... جب سے ميسلسله عوام ميں شروع ہواات وقت سے علمائے امت نے اس برنکیر کاسلہ بھی شروع کر دیا۔خطائی نے ''اس کی کوئی اصل نہیں'' کہد کراس کے بدعت ہونے کا اعلان فر مایا اورعلامہ پینی نے ''کیس بشی''' کہہ کراس کوخلاف سنت قرار دیا۔ کاش!









کہ جناب شاہ صاحب بھی حضرات علمائے امت کے نقش قدم پر چلتے ،اور عوام کے اس فعل کو بے اصل اور خلاف سنت فرماتے۔ بہر حال اگر جناب شاہ صاحب خطائی یا عینی گے نے دمانے کے دمانے کے عوام کی تقلید فرمارہ ہے ہیں تو اس ناکارہ کو بحول اللہ وقوقۃ اکا برعلمائے امت اور ائمہ دین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل ہے اور وہ امام خطائی اور علامہ عینی کی طرح اس عامیانہ فعل کے خلاف سنت ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کواگر تقلیر عوام پر فخر ہے تو یہ بچے مدان ،ائمہ دین کے اتباع پر نازاں ہے اور اس پر شکر بجالاتا ہے ، بیا پناا پنا نصیب ہے کسی کے حصے کیا آتا ہے :

ہر کسے را بہر کارے ساختند

ثالاً: ..... جناب شاہ صاحب نے علامہ عینی کی عبارت خطائی کی طرف منسوب کرکے میں مراغ تو نکال لیا کہ پھولوں کا چڑھا نا خطائی کے زمانہ سے چلا آتا ہے، کاش! وہ کہیں سے میبھی ڈھونڈ لاتے کہ چوتھی صدی (خطائی کے زمانہ) کے عوام نے جو بدعتیں ایجاد کی ہوں وہ چود ہویں صدی میں نہ صرف''سنت''بن جاتی ہیں بلکہ اہل سنت کے عقائد وشعار میں بھی ان کو جگہ ل جاتی ہے، اناللہ وانا الیہ راجعون!

جناب شاہ صاحب نے اگر میرا پہلامضمون پڑھا ہے تو اہام شہید کا ارشاد بھی ان
کی نظر سے گزراہوگا جو اہام ربانی مجد دالف ٹائی نے فقاو کی غیاشیہ سے نقل کیا ہے کہ متاخرین
(جن کا دور چوشی صدی سے شروع ہوتا ہے ) کے استحسان کو ہم نہیں لیتے نے ور فر ہائے جس
دور کے اکا براہل علم کے استحسان سے بھی کوئی سنت ٹابت نہیں ہوتی، شاہ صاحب اس
زمانے کے عوام کی ایجاد کر دہ بدعات کو' سنت' فر مار ہے ہیں اور اصرار کیا جارہا ہے کہ ان
بدعات کے بارے میں اس زمانے کے اکا براہل علم نے خواہ کچھ ہی فر مایا ہو ہمیں اس کے
بدعات کے بارے میں اس زمانے کے اکا براہل علم نے خواہ کچھ ہی فر مایا ہو ہمیں اس کے
سنت کہناروانہیں ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس 'دل جواب منطق' سے شاہ صاحب نے اپنے ضمیر کو
کسے مطمئن کر لیا۔

رابعاً:..... ہمارے شاہ صاحب تو امام خطا کی ّ کے زمانے کے عوام کو بطورِ حجت و



M+4

إهرات ا



دلیل پیش فرمارہے ہیں اور علمائے امت کی نکیر کے علی الرغم ان کے فعل سے سند پکڑ رہے ہیں۔ آیئے! میں آپ کواس سے بھی دوصدی پہلے کے''عوام'' کے بارے میں اہل علم کی رائے بتا تاہوں۔

صاحب در مختار نے باب الاعتکاف سے ذرا پہلے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اکثر عوام جومر دول کے نام کی نذرو نیاز مانتے ہیں اور اولیاء اللہ کی قبور پررو پے بیسے اور ثم ، تیل وغیرہ کے چڑھا وے ان کے تقرب کی غرض سے چڑھاتے ہیں ، یہ بالا جماع باطل وحرام ہے ، اللّا یہ کہ خقراء پر صرف کرنے کا قصد کریں۔ اس ضمن میں انہوں نے ہمارے امام محمد بن الحن الشیبانی مدون نہ جب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۸۹ھ) کا ارشا ذھل کیا ہے:

"ولقد قال الامام محمد لو كانت العوام عبيدى لاعتقتهم واسقطت ولائي وذالك لانهم لا يهتدون فالكل بهم يتغيرون."

ترجمہ:..... "اورا مام محمد یفر مایا که اگرعوام میرے غلام موتے تو میں ان کو آزاد کردیتا اوران کو آزاد کرنے کی نسبت بھی اپنی طرف نہ کرتا کیونکہ وہ ہدایت نہیں پاتے ،اس لئے ہر شخص ان سے عار کرتا ہے۔''

علامه شامی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

''اہل فہم پر مخفی نہیں کہ امام کی مراداس کلام سے عوام کی فہمت کرنا اورا پنی طرف ان کی کسی قتم کی نسبت سے دوری اختیار کرنا ہے،خواہ ولاً (نسبت آزادی) کے ساقط کرنے سے ہو، جو قطعی طور پر ثابت ہے اوراس اظہار براُت کا سبب عوام کا جہل عام ہے، اوران کا بہت سے احکام کو تبدیل کردینا، اور باطل وحرام چیزوں کے ذریعہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پس ان کی مثال انعام کی سی ہے کہ اعلام وا کا بران سے عار کرتے ہیں، اور ان عظیم شناعتوں سے









برأت كااظهاركرتے ہيں.....

یدام محرات کے زمانے کے عوام ہیں جن کے افعال وبدعات سے امام محراً وردیگر اعلام والکابر براکت کا اظہار فرماتے ہیں، کیکن اس کے دوصدی بعد کے عوام کی بدعات ہمارے شاہ صاحب کے لئے عین دین بن جاتی ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں کہ پھول چڑھانے کا سلسلہ تو امام خطائی کے دور سے چلاآتا ہے، اور یہیں سوچتے کہ یہ وہی عوام ہیں جن کے جہل عام اور تغیرا حکام کی شکوہ شجی ہمارے اعلام واکابر کرتے چلے آئے ہیں۔

میاس ناکارہ کے مضمون پرشاہ صاحب کی تقیدات کے چند نمونے قارئین کی خدمت میں پیش کئے گئے ہیں، جن سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ شاہ صاحب اوران کے ہم ذوق حضرات بدعات کی ترویج واشاعت کے لئے کیسی کیسی تاویلات ایجاد فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ سنت کے نور سے ہمارے دل و دماغ اور روح وقلب کو منور فرما ئیں اور بدعات کی ظلمت ونحوست سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

# آخرت کی جزاوسزا

برو زِحشر شفاعت ِمجمری کی تفاصیل

س..... بروزِمحشر شفاعت ِامت ِمجمدی کی تفاصیل کیا ہیں؟

ح ....ان تفصیلات کو قلمبند کرنے کے لئے توایک دفتر چاہئے ، مخضریہ ہے کہ شفاعت کی گئ صورتیں ہوں گی۔

اول: ..... شفاعت کبری : میصرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہونے میں تا خیر ہوجائے گی تو لوگ نہایت پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے مگر اس پریشانی سے نجات مل جائے ، تب لوگ اپنے علاء سے اس مسئلہ کاحل دریافت کریں گے، علاء کرام کی طرف سے فتوئی دیا جائے گا کہ اس کے لئے کسی نبی کی شفاعت کرائی جائے، الوگ علیہ السلام، ایرا ہیم علیہ السلام، موسی علیہ جائے، الوگ علیہ السلام، ایرا ہیم علیہ السلام، موسی علیہ









السلام اورسیّدناعیسیٰعلیہ السلام کے پاس جائیں گے مگریہ سب حضرات معذرت کریں گے <u>اورا پے بعدوالے نبی کا حوالہ دیتے جائیں گے۔</u>

مند ابوداؤد طیالسی (ص:۳۵۴مطبوعه حیررآباد دکن) کی روایت میں ہے که سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کی درخواست کرنے والوں سے فرمائیں گے:

'' بيه ہتاؤ!ا گرکسی برتن پرمهر لگی ہوئی ہوتو جب تک مهر کونہ کھولا جائے اس برتن کے اندر کی چیز نکالی جاسکتی ہے؟'' وہ عرض کریں گے بنہیں! آپُفرهائیں گے کہ:

'' پھر محمصلی الله علیه وسلم آج یہاں تشریف فر ماہیں ، ان کی خدمت میں حاضری دو۔''

الغرض حضرت عيسى عليهالسلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضرى کا مشورہ دیں گے،اور پھرلوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں گے، آی ان کی درخواست قبول فرما کرشفاعت کے لئے ''مقام محمود'' پر کھڑے ہوں گے اور حق تعالی شانہ آ ہے کی شفاعت قبول فر مائیں گے، پیشفاعت کبری کہلاتی ہے، کیونکہ اس سے تمام امتیں اور تمام اولین وآخرین مستفید ہوں گے اور سب کا حساب شروع ہو جائے گا۔

دوم:....بعض حضرات، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

سوم :....بعض لوگ جواپی برملی کی وجہ سے دوزخ کے مستحق تھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا ، پیشفاعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آ پُ کے طفیل میں دیگر مقبولان الہی کونصیب ہوگی۔

چہارم:.....جو گناہ گار دوزخ میں داخل ہوں گےان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء کرام علیهم السلام، حضرات ملائکہ اور اہل ایمان کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ان سب حضرات کی شفاعت کے بعد حق تعالی شانہ تمام اہل لا إلله الا







اللہ کو دوزخ سے نکال لیں گے (یہ گویا ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی)، اور دوزخ میں صرف کا فرباقی رہ جائیں گے۔

پنجم :....بعض حضرات کے لئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگ۔ عشم :....بعض کا فروں کے لئے دوزخ میں تخفیف عذاب کی شفاعت ہوگ۔ ان تمام شفاعتوں کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔

خداکے فیصلہ میں شفاعت کا حصہ

س.....اگر شفاعت فیصلے پراثر انداز نہیں ہوسکتی تو اس کا فائدہ معلوم نہیں اوراگریہ فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ تصرف ہے،اس لئے شفاعت کے بارے میں آپ کا جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

ح....."إلَّا ُ بِإِذُنِهِ" تو قرآن مجيد ميں ہے،اس لئے شفاعت بالا ذن پرايمان لا نا تو واجب ہے،ر ہاتھرف کا شبہ تو اگر حاکم ہی بیرچاہے کہ اگر اس گناہ گار کی کوئی شفاعت کر بے تو اس کو معاف وہ ازخود بھی کرسکتا ہے، مگر شفاعت میں شفیع کی وجا ہت اور حاکم کی عظمت کا اظہار مقصود ہو، تو اس میں اشکال کیا ہے...؟

قیامت کے دن کس کے نام سے پکارا جائے گا؟

س....قیامت کے دن میدانِ حشر میں والدہ کے نام سے پکاراجائے گایا والد کے نام سے؟

ح....ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ماں کی نسبت سے پکارے جائیں
گے، لیکن بدروایت بہت کمزور بلکہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں باپ کی نسبت سے پکارے جانے کا ذکر ہے اور یہی صحیح ہے۔

روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے بکارے جائیں گے

س.....روز نامہ جنگ کے جمعہ ایڈیشن میں''' آپ کے مسائل اوران کاحل'' پڑھا، بیرکالم میں عام طور پر با قاعد گی سے پڑھتا ہوں۔

اس کالم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جوجواب دیا ہے، میں اس





المرتب





جواب کی ذراوضاحت چاہتا ہوں،ان کا سوال تھا:'' کیا قیامت کے روز باپ کے نام سے پکاراجائے گایاماں کے نام سے؟''

بچین سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت کے روز ہر فر داپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گالیکن آج پہلی دفعہ میں نے آپ کے حوالے سے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افراد باپ کی نسبت سے پکارے جائیں گے۔

آپ کے علم میں ہوگا کہ قدیم زمانہ سے لے کر آج تک دنیا کے مختلف ممالک میں ایسے با قاعدہ مراکز ہیں، جہاں عصمت فروشی اور بردہ فروشی کو جائز کاروبار کا درجہ حاصل ہے، اورایسے مراکز میں ظاہر ہے بچے پیدا ہوں گے، توایسے بچوں کے باپ قیامت کے روز کون ہوں گے اور کس ولدیت سے ان کو یکارا جائے گا؟

میرے محدود علم کے مطابق حفرت عیسی کواللہ تعالی نے بطن مریم سے بغیر کسی باپ کے پیدا کیا جو کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، توعالی قدر! ذرایہ بات مجھے سمجھا دیجئے کہ قیامت کے روز حفزت عیسی کوکس ولدیت سے پکارا جائے گا؟

واضح رہے کہ بچپن میں ہم اسی بنا پر یہ سنتے چلے آرہے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ "کے کوئی باپنہیں وہ صرف ماں کی اولاد ہیں،اس لئے قیامت کے روز حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تمام لوگوں کو ماں کی نسبت سے بیارا جائے گا۔

حضور والا! میرااس ناقص ذہن میں آنے والےان دوسوالوں کا جواب دے کر میرے علم میں اضا فیفر مائیں ۔

ح ..... عام شہرت تو اسی کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کی نسبت سے پکارے جائیں گے، لیکن یہ بات نہ تو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے، نہ کسی قابل اعتاد حدیث میں۔ بلکہ اس کے برعکس ضیح احادیث میں وارد ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے باپ کی نسبت سے بکارے جائیں گے، جبیہا کہ پہلے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بیچ کے النسب نہیں یا کنواری ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کوکس نسبت سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ دنیا کی ساری قو موں میں بیچ کو



۱۱۲







باپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور فلال بن فلال کہا جاتا ہے ، گریہال بن باپ کے بچول سے کھی کوئی اشکال نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسے بچول کا نسب مال سے منسوب کردیا منسوب کردیا منسوب کردیا جائے گا، اور جن بچول کے نام کی شہرت دنیا میں باپ سے تھی ان کوان کے اسی مشہور باپ سے منسوب کردیا جائے گا، والڈ اعلم!

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو دنیا میں بھی ان کی والدہ مقدسہ مریم بتول سے تھی اور ہے، چنانچ قرآن کریم میں جگہ جگہ ' عیسیٰ بن مریم' فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کی یہی نسبت برقر ارر ہے گی۔ چنانچ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوسوال و جواب ہوگا، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور ان کو ' عیسیٰ بن مریم' سے مخاطب فرمایا ہے، اور یہ خصوصیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ دنیا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ماں کے نام عاصل ہے کہ دنیا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، تا کہ ان کی خصوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احادیث نبویہ اور قرآن مجید سے اس بات کا ثبوت ماتا ہے کہ قیامت کے دن افراد کی نسبت والد کی طرف ہوگی۔ مے کہ قیامت کے دن افراد کی نسبت والد کی طرف ہوگی۔ مرنے کے بعد اور قیامت کے روز اعمال کا وزن

س..... جناب مفتی صاحب! کیا بیر صحیح ہے کہ روزِ محشر ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے ثواب صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے ثواب صغیرہ و کبیرہ سے ہوگا اور جس کا پلہ زیادہ یا کم ہوگا ہی کے مطابق جزاوسزا کے مستق مستق ہوں گے۔

ج....قرآن کریم کی آیات اور سیخ احادیث میں اعمال کا موزون ہونا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گا اور پھر خاص مؤمنین کے لئے ایک پلہ میں ان کے حسنات اور دوسرے پلہ میں ان کے سیئات رکھ کر ان اعمال کو وزن ہوگا، جیسا کہ درمنثور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت اور











سیئات غالب ہوئے تو دوزخ ،اوراگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف اس کے لئے تجویز ہوگی ، پھرخواہ شفاعت سے سزا کے بغیریا سزا کے بعد مغفرت ہوجائے گی۔

نوٹ:.... جنت اورجہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے،اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت و دوزخ دونوں طرف کے حالات د کھےرہے ہول گے، وہ جنتیول کے عیش وآ رام کی بانسبت جہنم میں،اورجہنمیول کی بانسبت جنت میں ہوں گے،اس مقام پر کن لوگوں کورکھا جائے گا؟اس میں متعددا قوال ہیں،مگر صحیح اور راجح قول میہ ہے کہ بیروہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات وسیئات (نیکی اور بدی) کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔

کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی

س..... ٹیلی ویژن کے پروگرام فہم القرآن میں علامہ طالب جو ہری نے فر مایا کہ: خداوند تعالی قیامت کے بعدان غیرمسلموں پر دوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا جن تک اسلام نہیں پہنچا تا کہ وہ مسلمان ہوجائیں ۔انہوں نے روایت کا ذکر کیا مگر تفصیل نہیں بتائی اس طرح تو مثلاً حبثی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گز رااور غیرمسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیرمسلم کے لئے اسلام کی تبلیغ شروع کی جائے گی؟ تو کون سے نبی ہول گے جو بیہ تبلیغ کا کام کرس گے؟

ح ..... قیامت میں کسی نبی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میر علم میں نہیں، جن لوگوں کواسلام کی دعوت نہیں پینچی ان کے بارے میں راجح مسلک یہ ہے کہا گروہ تو حید کے قائل تھے توان کی بخشش ہوجائے گی ور نہیں۔

> أنخضرت صلى الله عليه وسلم جزاوسزا مين شريك نهين بلکہ اطلاع دینے والے ہیں

س....عزت وذلت اور جزا وسزا الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ساتھ ہی اپنے کلام یاک میں سورہُ اعراف کے رکوع:۲۳۳، سورہُ احزاب رکوع:۲۱ اور سورہُ السبا رکوع:۳ میں حضرت



إهريته





محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوخوشخبرى دين والاقرار ديا، اس لفظ خوشخبرى دين والے كاكيا مفہوم سمجھا جائے؟ كيا اس ميں علم غيب بنہاں ہے؟ جہاں الله تعالى جزاوسزا كاخو دہى مالك ہے، اس ميں رسالت مآب بھی شريک ہيں، جبكه آپ خوشخبرى دينے والے ہيں۔ جسسة تخضرت صلى الله عليه وسلم نيک اعمال پرخوشخبرى دينے والے ہيں كه الله تعالى نے جسسة كوشرت صلى الله عليه وسلم خزا كا وعده فرمايا ہے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم جزا كا وعده فرمايا ہے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم جزا وسزا ميں شريک نہيں بلكه منجانب الله جزاوسزاكى اطلاع دينے پر مامور ہيں۔

جرم کی د نیاوی سز ااور آخرت کی سز ا س.....اگرایک شخص نے قبل کیا ہواوراس کود نیامیں پھانسی یاعمر قید کی سزامل گئی تو کیا قیامت

ک دن بھی اس کوسزا ملے گی؟ کے دن بھی اس کوسزا ملے گی؟

ج..... آخرت کے عذاب کی معافی توبہ سے ہوتی ہے، پس اگراس کو اپنے جرم پر پشیمانی الاحق ہوئی اور اس نے تو بہ کرلی اور خدا تعالی سے معافی ما گلی تو آخرت کی سزانہیں ملے گی، ور خیل سکتی ہے۔ چونکہ ایسا مجرم جسے دنیا میں سزاملی ہوا کثر اپنے کئے پر پشیمان ہوتا ہے اور وہ اس سے تو بہ کرتا ہے اس لئے حدیث میں فر مایا گیا ہے کہ: جس شخص کو دنیا میں سزامل گئی وہ اس کے لئے آخرت کے عذاب سے کفارہ ہے اور جس کو دنیا میں سزانہیں ملی اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دہے، اس کے کرم سے تو قع ہے کہ معاف کردے۔

انسان جنتی اینے اعمال سے بنتا ہے اتفاق اور چیزوں سے نہیں

س.....اگر کوئی رمضان کی چاندرات کو یا پہلے روزے کوانقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یا عنسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا قبر میں ڈن کرنے تک مردے کے سر ہانے رہے تو کیاوہ جنتی ہوا؟

ج .....نہیں! جنتی تو آ دمی اپنے اعمال سے بنتا ہے، کسی شخص کے بارے میں قطعی طور پرنہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیز وں کواچھی علامت کہہ سکتے ہیں۔

کیا تمام مذاہب کے لوگ بخشے جا کیں گے؟

س .....ایک شخص نے بیکہا کہ: کوئی ضروری نہیں کہ قرآن وحدیث کے یابندا شخاص ہی









بخشے جائیں گے، بلکہ تمام مٰداجب کے لوگوں کی بخشش ہوگی۔

ح ..... بیعقیدہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام مذاہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی،خالص کفر ہے۔ کیونکہ دیگر مذاہب کے جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،خدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں،ان کے بارے میں قرآن مجید میں جابجا تضریحات موجود ہیں کہان کی بخشش نہیں ہوگی ، پس جو شخص خدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہووہ میعقیدہ نہیں رکھ سکتا کہتمام مذاہب کےلوگ بخشے جائیں گے۔ غیرمسلموں کے اچھے اعمال کا بدلہ

س.....اگرکوئی غیرمسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنواں کھدوادے یامخلوقِ خداہے رحم وشفقت کا برتاؤ کرے، جبیبا کہ کچھ عرصة بل بھارتی کرکٹر بشن سنگھ بیدی نے ایک مسلمان جے کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، تو کیا غیرمسلم کونیک کام کرنے پراجر ملے گا؟

ح ..... نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے،اورایمان کے بغیر نیکی ایسی ہے جیسے روح کے بغیر بدن۔اس لئے اس کوآخرت میں اجزئہیں ملے گا البتہ دنیا میں ایسے اچھے کا موں کا

بدله چکادیاجا تاہے۔

س..... دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچھ حضرات فرماتے ہیں کہ: غیرسلم جواچھے کام کرتے ہیںان کو قیامت میں ان کاصلہ ملے گا،اوروہ جنت میں جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ غیرمسلم چاہے اہل کتاب کیوں نہ ہوں ان کو نیک کاموں کا صلہ یہاں مل سکتا ہے، قیامت میں نہیں ملے گا،نہ وہ جنت میں جائیں گے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔ ح ....آپ کی بات سیح ہے! قرآن مجید میں اور احادیث شریفه میں بے شار جگه فرمایا گیا ہے کہ جنت اہل ایمان کے لئے ہے،اور کفار کے لئے جنت حرام ہے،اور پیجھی بہت ہی جگہ فرمایا گیاہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے، بغیرایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں، نہاس پر قیامت کے دن کوئی اجر ملے گا۔

س.....تمام لوگ حضرت آ دمٌ کی اولا دین اورامت محمدی ہے ہیں،عیسائی یا یہودی لوگ جن پراللد کریم نے تورات، انجیل نازل فرمائی ہیں، اگر وہ اینے مذہب پڑمل کرتے ہیں،









اس کے علاوہ سخاوت، غریبوں کی مدد کرنا، ہپتال بنانا اوراس کے علاوہ کئی اچھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے، تو کیا وہ لوگ جنت میں نہیں جاسکتے؟ اللّٰہ کریم غفور رحیم ہے۔

ج ....قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی کفروشرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس سے کم درج کے جو گناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کردے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس امت میں جو شخص میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے خواہ وہ یہودی ہویا نصرانی ، اللہ تعالی اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ نجات اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے ، بغیرایمان کے بخشش نہیں ہوگی۔

گناه گارمسلمان کی شخشش

س.....مولانا صاحب! کیا گناه گارمسلمان جس نے اللّٰہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہو،لیکن ساری زندگی گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا مانہیں؟

ج....جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا انشاء اللہ اس کی کسی نہ کسی وقت ضرور بخشش ہوگی ، لیکن مرنے سے پہلے آدمی کو تیجی توبہ کرلینی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تخل نہیں ہوسکتا، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی خوست کی وجہ سے ایمان سلب ہوجا تا ہے (نعوذ باللہ)، اس لئے خاتمہ بالخیر کا بہت اہتمام کرنا چاہئے، اور اس کے لئے دعا ئیں بھی کرتے رہنا چاہئیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائیں اور سوءِ خاتمہ سے این پناہ میں رکھیں۔

گناه اور ثواب برابر ہونے والے کا انجام

س.....اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور ثواب برابر ہوں تو کیاوہ جنت میں جائے گایا جنمر میں ؟

ج .....ایک قول کے مطابق میشخص کچھ مدت کے لئے''اعراف'' میں رہے گا،اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔



(ەفېرست ۱۰۰)





كيافطعي گناه كو گناه نه بجھے والا ہميشہ جہنم ميں رہے گا؟

س ..... جبيها كدايك حديث مين ہے كه: ' رشوت لينے والا اور رشوت دينے والا دونوں دوزخی ہیں۔'' تو کیاایسے دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہیں گے؟ اسی طرح دوسرے گناہ گاربھی جواس دنیا میں مختلف گناہوں میں ملوث ہیں، دوزخ میں ہمیشہ ر ہیں گے یا گنا ہوں کی سزامل جانے کے بعد جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے؟ یا دوزخی کوبھی جنت نصیب نہ ہوگی؟

ح..... دائمی جہنم تو کفر کی سزا ہے، کفروشرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر آ دمی توبہ کئے بغیر مرجائے توان کی مقررہ سزا ملے گی اورا گراللہ تعالیٰ جا ہیں توا بنی رحمت سے بغیر سزا کے بھی معاف فر ماسكتے ہیں، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہولیکن یہ یا در ہنا چاہئے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنے سے آدمی ایمان سے خارج ہوجاتا ہے اور پر بہت ہی باریک اور تنگین بات ہے۔ بہت سے سود کھانے والے، رشوت کھانے والے اور داڑھی منڈ وانے پاکترانے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سجھتے ،خلاصہ یہ ہے کہ جن گنا ہوں کوآ دمی گناہ سمجھ کر کرتا ہواورا پنے آپ کو گناہ گاراورمجرم تصور کرتا ہو،ان کی معافی تو ہوجائے گی ،خواہ سزاکے بعد ہویا سزاکے بغیر، کیکن جن گنا ہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھاان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔

گناہ گارمسلمان کودوزخ کے بعد جنت

س..... جنت کی زندگی دائمی ہے، کیا دوزخ میں ڈالے گئے کلمہ گوکوسزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گایاوہ سزابھی ابدی ہے؟ قرآن وحدیث سے وضاحت فرما کیں۔ ج .....جس شخص کے دل میں ادنی سے ادنی درجہ کا ایمان بھی ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا،سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر عذاب الهي كورو كنے كا ذريعہ ہے س.....ا يك عرض ہے كەدينى رسالە بينات خالص دينى ہونا چاہئے ،كسى پراعتراض وتشنيع مجھے پیندنہیں۔اس سے نفرت کا جذبہ ابھر تا ہے،صدر ضیاء الحق کے بیانات پراعتر اضات



إهريته





یقیناً عوام میں نفرت بھیلنے کا ذراعہ بنتے ہیں، جس سے مملکت کی بنیادیں کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ ویسے بھی ملک اندرونی اور ہیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آنکھیں دکھارہا ہے، تو کہیں کارل انظامیہ کی شہ پرروس کی آواز سنی جاتی ہے، کہیں خمینی کے اسلامی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں، کہیں ملک کے بتھوڑا گروپ، کلہاڑا گروپ وغیرہ کی صدائیں سننے میں آتی ہیں۔ غرض ایسے حالات میں ذراسی چنگاری ہمارے پاکستان کا شیرازہ بھیر سکتی ہے، اس صورت میں پھر بیذ مہداری کس پرعائد ہوگی؟ اس بارے میں اگر تفصیل سے دوشنی ڈالی جائے تو نوازش ہوگی۔

ج.....آپ کا بیار شادتو بجاہے کہ وطن عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور بیہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان حالات میں حکومت سے بے اعتمادی پیدا کرنا قرین عقل ودانش نہیں، کیکن آنجناب کو معلوم ہے کہ بینات میں یاراقم الحروف کی کسی اور تحریر میں صدر ضیاء الحق صاحب کے سی سیاسی فیصلے کے بارے میں کبھی لب کشائی اور حرف زنی نہیں کی گئی:

كار مملكت خسروال دانند!

لیکن جہاں تک دینی غلطیوں کا تعلق ہے، اس پرٹو کنانہ صرف میہ کہ اہل علم کا فرض ہے (اور مجھے فسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم میفرض ایک فیصد بھی ادائہیں کر پارہے) بلکہ میہ خود صدر محترم کے حق میں خیر کا باعث ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ما کا واقعہ سنا تا ہوں، جو حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی قدس سرۂ نے ''حیاۃ الصحابہ'' میں نقل کیا ہے:

"واخرج الطبراني وابويعلى عن ابي قبيل عن معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهما، انه صعد المنبر يوم القمامة فقال عند خطبته: "انما المال مالنا والفئ في المن شئنا اعطيناه ومن شئنا منعناه. فلم يجبه احد فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذالك، فلم يجبه احد، فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل مثل مقالته، فقام



(P.2)



اليه رجل ممكن حضر المسجد فقال: كلا! انما المال مالنا والفئ فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه الى الله بأسيافنا. فنزل معاوية رضى الله عنه فارسل الى الرجل فادخله فقال القوم: هلك الرجل! ثم دخل الناس فـو جـدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية رضي الله عنه للناس: ان هذا احياني احياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون بعدى امراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة. "وانى تكلمت اول جمعة فلم يرد على احد، فخشيت ان اكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد على احد، فقلت في نفسي اني من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فاحياني احياه الله. "قال الهيثمي (ج:٥ ص:٢٣٦) رواه الطبراني في الكبير والاوسط، وابويعلي ورجاله (حاة الصحابة ج:٢ ص: ١٨) ثقات."

ترجمہ:..... ' حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنما، قمامہ کے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبہ میں فرمایا کہ: مال ہمارا ہے اور فئے (غنیمت) ہماری ہے، ہم جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں۔ ان کی یہ بات بن کر کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا جمعہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں پھریہی بات کہی، اب کے بھی انہیں کسی نے نہیں ٹوکا، تیسرا جمعہ آیا تو پھریہی بات کہی اس پر حاضرین مسجد میں سے ایک شخص کھڑا ہوگیا اور کہا:
ہم گرنہیں! یہ مال ہمارا ہے، اورغنیمت ہماری ہے، جو شخص





اس کے اور ہمارے درمیان آڑے آئے گا ہم اپنی تکواروں کے ذر بعداس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔حضرت معاویہ رضى الله عنه منبر سے اتر بے تو اس شخص کو بلا جیجا، اورا سے اپنے ساتھ اندر لے گئے ۔لوگوں نے کہا کہ: بیخص تو مارا گیا! پھرلوگ انڈر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص حضرت معاویہؓ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، حضرت معاوییؓ نے لوگوں سے فرمایا: اس شخص نے مجھے زندہ کر دیا،اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے خود سنا کہ: ''میرے بعد کچھ حکام ہوں گے، جو (خلاف شریعت ) ہاتیں کریں گےلیکن کوئی ان کوٹو کے گانہیں ، ہیلوگ دوزخ میں ایسے گسیں گے جیسے بندر گھتے ہیں۔'' میں نے پہلے جمعہ کوایک بات کہی،اس پر مجھے کسی نے نہیں ٹو کا،تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے دوسرے جمعہ کو یہ بات د ہرائی، اس بار بھی کسی نے میری تر دیز ہیں کی، تو میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں انہی میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعہ یہی بات کہی تواس شخص نے اٹھ کر مجھے ٹوک دیا، پس اس نے مجھے زندہ كرديا،اللەتغالى اس كوزندەر كھے!''

اور بینه صرف صدرمحترم کے حق میں خیر و برکت کی چیز ہے، بلکه امت کی صلاح وفلاح بھی اسی میں ہے۔ چنانچید حضرت صلی اللہ عند سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

"والذى نفسى بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. رواه الترمذى." (مثّلة ص:٣٣٦)











ترجمہ: "" اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری
جان ہے! تہمہیں معروف کا حکم کرنا ہوگا، اور برائی سے روکنا ہوگا،
ورختریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کردے، پھرتم اس
سے دعا ئیں کرو،اور تبہاری دعا ئیں بھی نہ تن جا ئیں۔ "
ان ارشادات نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں راقم الحروف کا حساس میہ کہ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کاعمل عذاب الہی کورو کئے کا ذریعہ ہے۔ آج امت پر جوطرح
طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا گول خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی
طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا گول خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی
ہوگی ہے۔ جس دن یہ آواز بالکل خاموش ہوجائے گی اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے
ہوگئ ہے۔ جس دن یہ آواز بالکل خاموش ہوجائے گی اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے
ہوگئ ہے۔ جس دن یہ آواز بالکل خاموش ہوجائے گی اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے
ہوگئ ہے۔ جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز بدسے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

جنت میں اللّٰہ کا دیدار

س ..... کیا قیامت کے دن اللہ تعالی سب انسانوں کونظر آئیں گے؟ جواب دے کر مشکور فرمائیں ۔

ج.....اہل سنت والجماعت کے عقائد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کواللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بیمسئلہ قرآن کریم کی آیات اورا حادیث شریفہ سے ثابت ہے۔

نیک عورت جنتی حوروں کی سر دار ہوگی

س ..... جناب! آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تواسے ستر حورین خدمت کے لئے دی جائیں گی، کین جب کوئی عورت انقال کرتی ہے تواس کو کیا دیا حائے گا؟







ح .....وہ اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حوروں کی سر دار ہوگی ۔ جنت میں سب کی عمراور قدیکساں ہوگا اور بدن نقائص سے یاک، شناخت حلیہ سے ہوگی ، جن خواتین کے شوہر بھی جنتی ہوں گے وہ تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور حورِ عین کی ملکہ ہوں گی اورجن خواتین کایہاں عقدنہیں ہواان کا جنت میں کسی سے عقد کر دیا جائے گا، بہر حال دنیا کی جنتی عورتوں کو جنت کی حوروں پرفوقیت ہوگی۔

بہشت میں ایک دوسرے کی پیچان اور محبت

س.....بہشت میں باپ، مال، بیٹا، بہن، بھائی ایک دوسرے کو پیجان سکیں گے توان سے وہی محبت ہوگی جواس دنیامیں ہے یا محبت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی؟

ج ....الله تعالى الي فضل سے بہشت میں لے جائیں توجان پہچان اور محبت تو ایس ہوگی كەدنيامىس كاتصور ہىممكن نہيں۔

جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال

س ....قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر: ۲۳ میں ہے کہ: ''جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کئے اللہ تعالیٰ انہیں (بہشت کے )ایسے باغوں میں داخل کرے گاجس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اوران کو وہاں سونے کے نگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔''اس میں دریافت طلب امریہ ہے کہ جنت میں نیکوکاروں کوسونا کیسے پہننا جائز ہوجائے گا جبکہ دنیامیں اچھ یابرےمرد کے لئے ہرحال میں سونا پہننا جائز نہیں؟

ح ..... دنیامیں مردکوسونا پہننا جائز نہیں ، کین جنت میں جائز ہوگااس لئے پہنایا جائے گا۔

دوباره زنده ہوں گےتو کتنی عمر ہوگی؟

س....انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیاجائے گا تو کیااسے اسی عمر میں زندہ کیاجائے گاجس عمر میں وہ مراتھا؟

ح ....اس کی تصریح تو یا ذہیں،البتہ بعض دلائل وقر ائن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مراہوات میں اٹھایا جائے گا۔







كيا"سيّدا شباب اهل الجنة"والى صديث يح مع؟

س....ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبہ میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے ''الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنة'' یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورنہ اہل جنت میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے، کیا حضرت حسن و حسین ان کے بھی سر دار ہوں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر روشنی ڈالیس کہ اس دوست کی بات کہاں تک صحیح ہے؟ ج.... یہ حدیث تین قشم کے الفاظ سے متعدد صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے مروی ہے، چنانچہ حدیث کے جوالفاظ سوال میں مذکور ہیں، جامع صغیر میں اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

منداحمد، ترندی-طبرانی فی الکبیر-طبرانی فی الکبیر-طبرانی فی الکبیر-طبرانی فی الکبیر-طبرانی فی الا وسط-طبرانی فی الا وسط-

ا:.....حضرت ابوسعید خدری از ۲:.....حضرت ابوسعید خدری از ۲:.....حضرت علی از ۲:.....حضرت جابر از ابو جمریه از ابوجمری از این معازب این مسعود از این مسعود این مسعود این این این این مسعود این این مسعود این مسعود این مسعود این مسعود این این مسعود این این مسعود این این مسعود این مسعود این مسعود این این مسعود این این مسعود این

"الحسن والحسين سيّدا شباب اهل الجنة وابو اهما خير منهما."

ترجمہ:.....''حسنؓ اورحسینؓ جوانانِ جنت کے سردار ہیں اوران کے والدین ان سے افضل ہیں۔'' اس لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرامؓ کی روایت کا حوالہ دیا ہے: ا:.....اہن عمرؓ: ابن ماجہ،متدرک۔





جلداؤل



طبرانی فی الکبیر ۔ ٢:....قره بن اياسٌ: طبرانی فی الکبیر۔

٣:..... ما لك بن حويرث!

مىتدرك ٧ :....ابن مسعورة:

اس حدیث کے بہالفاظ بھی مروی ہیں:

"الحسن والحسين سيّدا شباب اهل الجنة الا ابنى الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة الاماكان من مريم بنت عمران."

ترجمہ:..... دحسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سوائے دوخلیرے بھائیول عیسلی بن مریم اور یجی بن زکریا علیهم السلام کے، اور فاطمہ ؓ خوا تین جنت کی سردار ہیں،سوائے مریم بنت عمران کے۔''

بيروايت حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه سے منداحمہ محیح ابن حبان ،مندا بي یعلیٰ ،طبرانی مجھے کبیراورمشدرک حاکم میں مروی ہے۔

مجمع الزوائد ج:۹ ص:۱۸۴،۱۸۳ میں بیرحدیث حضرت حذیفه بن بمان اور حضرت حسین رضی الله عنهما ہے بھی نقل کی ہے،اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیرحدیث ۱۳ اصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین سے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث صحیح ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف) اس لئے بیرحدیث بلاشبھیج ہے، بلکہ حافظ سیوطیؓ نے اس کومتواترات میں شاركيا ہے جبيها كەفيض القديرشرح جامع صغير (ج:٢ ص:١٥) مين نقل كيا ہے۔

ر ماید که اہل جنت میں تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہوں گے،اس کا جواب یہ ہے كه جوانان ابل جنت سے مراد وہ حضرات ہیں جن كا نقال جوانی میں ہوا ہو،ان پر حضرات حسنین رضی الله عنهما کی سیادت ہوگی ،حضرات انبیاء کرام ملیهم السلام اس ہے مشتثیٰ ہیں ،اسی طرح حضرات خلفائے راشدین اور وہ حضرات جن کا انقال پختہ عمر میں ہواوہ بھی اس میں شامل نہیں، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

إهرات ا



"وابوبكر وعمر سيّدا كهول اهل الجنة من الأوّلين والآخرين ما خلا النبيّين والمرسلين."

ترجمه:..... "ابوبكر وعمر رضى الله عنها سردار بين الل جنت كي پخته عمر ك لوگول ك اولين و آخرين سے، سوائ انبياء و مسلين كے."

یہ حدیث بھی متعدد صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین سے مروی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا:.....حضرت على (منداحمه ج:۱ ص:۸، تر ندى ج:۲ ص:۲۰۷، ابن ماجيص:۱۰)\_

۲:.....حفرت انس انس انس ۲:۷۰۵ ص:۲۰۷)۔

٣:.....حضرت الوججيفة (ابن ماجه ص:١١)\_

٣:.....حضرت جابرٌ (طبراني في الاوسط، مجمع الزوائدج: ٩ ص:٥٣)\_

۵:....هرت ابوسعيد خدري (الضاً)-

۲:.....حضرت ابن عمرٌّ (بزار، مجمع الزوائدج:۹ ص:۵۳)\_

2:.....حضرت ابن عباس (امام ترندی نے اس کا حوالہ دیا ہے ج:۲ ص:۲۰۷)۔ شیز نہ بر سر سر

اس حدیث میں حضرات سیخین رضی اللہ عنہما کے کہول (ادھیڑ عمر) اہل جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے استثناء کی تصریح ہے، ان دونوں احادیث کے پیش نظریہ کہاجائے گا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ اہل جنت میں

سے جن حضرات کا انقال پخته عمر میں ہوا،ان کے سردار حضرات شیخین رضی اللہ عنہما ہوں گے

اورجن كاجواني ميں انتقال ہواان كے سردار حضرات حسنين رضى الله عنهما ہوں گے، والله اعلم!







# تعویذ گنڈے اور جادو

### تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت

س..... ہمارے خاندان میں تعویذ گنڈے کی بہت شہرت ہے، اوراسی وجہ سے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیاکسی کوتعویذ کرانے سے اس پراٹر ہوجا تا ہے؟

تے .....تعویذ گنڈ ے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، مگران کی تأثیر ہی باذن اللہ ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے جو تعویذ گنڈ ے کئے جاتے ہیں ان کا حکم تو وہی ہے جو جادو کا ہے کہ ان کا کرنا اور کرانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس سے گفر کا اندیشہ ہے، اور میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ کوئی شخص کسی پر گندگی کی عینک دے تو ایسا کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بید نہایت کمینہ حرکت ہے، مگر جس پر گندگی کی ہے اس کے کپڑے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور اس کی بد بو بھی ضرور آئے گی، کپس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا دوسری بات ہے اور اس گندگی کا اثر ہونا فطری چیز ہے۔ تعویذ اگر کسی جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کھی ہو، پس تعویذ گنڈ سے جواز کی تین شرطیں ہیں:

اول: ....کسی جائز مقصد کے لئے ہو، ناجائز مقاصد کے لئے نہ ہو۔

دوم:....اس کے الفاظ کفرونٹرک پرشتمل نہ ہوں اورا گروہ ایسے الفاظ پرشتمل کی معدم معدم نہیں تدریجی نارائند ہو

ہوں جن کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی نا جائز ہے۔

سوم:....ان کومؤثر بالذات نه سمجھا جائے۔

کیا حدیث پاک میں تعوید لڑکانے کی ممانعت آئی ہے

س.....ایک دکان پر پچھ کلمات کھے ہوئے دیکھے جو درج ذیل ہیں: ''جس نے گلے میں تعویذ لئکا یااس نے شرک کیا۔''اورساتھ ہی مذکورہ حدیث کھی تھی:"من علق تمیمة فقد اشرک" (منداحمہ) گزارش یہ ہے کہ پیچے ہے یاغلط؟ حدیث مذکورہ کا کیا درجہ ہے؟ اگر







اس کاذ کر کہیں نہ ہوتو بھی درخواست ہے کہ گلے میں تعویذ بہننا کیسا ہے؟

ح ..... پیرحدیث صحیح ہے، مگراس میں تعویذ ہے مطلق تعویذ مراد نہیں بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھے اور جو شرکیہ الفاظ پرمشتمل ہوتے تھے، پوری

حدیث پڑھنے سے بیمطلب بالکل واضح ہوجا تا ہے، چنانچے حدیث کا ترجمہ بیہے:

''حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے ) حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو كوبيعت فرماليا اورايك كونهيس فرمايا ،عرض كيا گيا: يارسول الله! آپ نے نو كوبيعت كرليا اور ا یک کوچھوڑ دیا؟ فر مایا:اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے! یین کراس شخص نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کو تورُّ ديا\_آپ صلى الله عليه وسلم نے اس كو بيعت فر ماليا اور فر مايا: "من علق تـميـمة فـقـد اشرک" (مجمع الزوائدج:۵ ص:۱۰۳) ترجمه: 'جس نے تعویذ باندهااس نے شرک کا ارتکاب کیا۔''اس سےمعلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مرادنہیں، بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد ہیں

تعویذ گنڈانچے مقصد کے لئے جائز ہے

اور دو رِجاہلیت میں کا ہن لوگ شیطان کی مدد کے الفاظ کھھا کرتے تھے۔

س......''تعویذ گنڈا شرک ہے''اسعنوان سےایک کتابچہ کیپٹن ڈاکٹرمسعودالدین عثانی نے تو حیدروڑ کیاڑی کراچی سے شائع کیا ہے، انہوں نے بیحدیث نقل کی ہے: "ان الوقی والتمائم والتولة شرك. رواه ابوداؤد''(مُثَلُوة ص:٣٨٩)\_

(ترجمه) تعویذ اور توله (یعنی ٹونا،منتر) سب شرک ہیں۔انہوں نے بعض واقعات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قرآنی آیت بھی گلے میں نہیں لڑکانی چاہئے، یانی وغیرہ پردم بھی نہیں کرنا چاہئے ،اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ بیکام عام طور پرسب کرتے ہیں، اگر بیسب شرک ہے تو پھر بیسب باتیں ہم کوچھوڑنی ہوں گی۔ آپ اپنی رائے سے جلداز جلد مطلع فر مائیں تا کہ عوام اس سے باخبر ہوں اور شرک جیسے عظیم گناہ سے نیچ جائیں۔

ح ..... ڈاکٹر صاحب نے غلط کھا ہے! قرآنی آیات کا تعویذ جائز ہے جبکہ غلط مقاصد کے لئے



المرت المرات





نه کیا گیا ہو۔حدیث میں جن ٹونوں ٹوٹکوں کوشرک فر مایا گیا ہے،ان سے زمانہ جاہلیت میں رائج شدہ ٹونے ٹو گئے مراد ہیں، جن میں مشرکانہ الفاظ یائے جاتے تھے اور جنات وغیرہ سے استعانت حاصل کی جاتی تھی۔قرآنی آیت پڑھ کر دم کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین ہے ثابت ہے اور بزرگانِ دین کے معمولات میں شامل ہے۔ ناجائز کام کے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے

س ..... ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں جو کسی زمانے میں امام مسجد ہوا کرتے تھے،آج کل تعویذ گنڈوں کا کام کرتے ہیں اوران کے پاس ہروفت بہت بھیٹر بھاڑ رہتی ہے، زیادہ تر رش عورتوں کا ہوتا ہے، جن کی فر مائشیں کچھاس طرح ہوتی ہیں، مثلاً: فلاں کا بچیمرجائے، فلاں کا کاروبار بند ہوجائے، میرا خاوند مجھے طلاق دے دے، فلاں کی ساس مرجائے ۔کیااس طرح تعویذ کرانے سیج ہیں؟اس میں کون گناہ گار ہوگا؟

ج ..... جائز کام کے لئے تعویذ جائز ہے اور نا جائز کام کے لئے نا جائز۔ نا جائز تعویذ کرنے اور کرانے والے دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔

حق کام کے لئے تعویذ لکھناد نیوی تدبیر ہے عبادت نہیں

س..... ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویذ لکھنا از روئے شریعت جائز نہیں ، جاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں۔مثلاً: حاجت روائی ، ملازمت کے سلسلے میں وغیرہ وغیرہ۔ ان کا پیجمی فرمانا ہے کہ قرآن یاک میں کہیں بھی پی ذکر نہیں ہے کہ فلاں آیت کولکھ کر گلے میں اٹکانے سے یا بازومیں باند ھنے سے آ دمی کی کوئی ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔صرف الله تعالیٰ کی مدد پریقین رکھنا جاہئے ،کیکن میرا خیال ہے کہ تعویذوں میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی آیات کھی جاتی ہیں، لیکھے ہے کہ کئی لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں،کیکن جائز كام كے لئے توانہيں لكھا جاسكتا ہے۔

ح.....قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے کا احادیث طیبہ میں ذکر ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ کرامؓ اور بعد کے صلحاء کا میہ معمول رہاہے،تعویذ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔اس لئے









اس کے جواز میں تو شبخ ہیں، البتہ تعویذ کی حیثیت کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ تعویذ کی تا ثیر کو طعی یقنی سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں، بلکہ تعویذ بھی من جملہ اور تد ابیر کے ایک علاج اور تد بیر ہے اور اس کا مفید ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقو ف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو'' روحانی عمل'' سمجھتے ہیں، یہ خیال بھی قابل اصلاح ہے، روحانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیرہ محض د نیوی تدبیر وعلاج ہے، اس لئے جو شخص تعویذ کرتا ہواس کو بزرگ سمجھ لینا غلطی ہے، بعض لوگ دعا پر اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ پر، یہ بھی قابل اصلاح ہے، دعا عبادت ہے اور تعویذ کرنا کوئی عبادت نہیں اور کسی ناجا کر مقصد کے لئے تعویذ کرانا حرام ہے۔

تعویذ کامعاوضہ جائز ہے

س....کسی بھی جائز ضرورت کے لئے کسی بھی شخص کا بالعوض دعا، تعویذ وغیرہ پر پچھرقم طلب کرنے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص جو بلحاظ عمر و بیاری ضرورت مند ہونے کے لئے دعا تعویذ وغیرہ دینے کے بعد صرف معمولی معاوضہ اپنی حاجت کے لئے طلب کرے توالیں صورت میں اس کی دعائیں اور پیمل قابل قبول ہوگا یا نہیں؟

ج .....دعا تو عبادت ہے اور اس کا معاوضہ طلب کرنا غلط ہے۔ باقی وظیفہ وتعویذ جو کسی دنیوی مقصد کے لئے کیا جائے اس کی حیثیت عبادت کی نہیں بلکہ ایک دنیوی تد ہیراور علاج کی ہے۔ اس کا معاوضہ لینا دینا جائز ہے۔ باقی ایسے لوگوں کے وظیفے اور تعویذ کارگر بھی ہوا کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی شرعی مسکلہ نہیں جس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، البتہ تج بہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر دکا ندار ہوتے ہیں۔

تعويذيهن كربيت الخلاجانا

س.....اگر قر آن شریف کی آیات کوموم جامه کر کے گلے میں ڈال لیا جائے تو کیا ان کو اتارے بغیرسی نایاک جگه مثلاً: باتھ روم میں جاسکتے ہیں یانہیں؟

ح.....ایسی انگوشمی جس پرالله تعالی کا نام یا آیاتِ قر آنی کنده ہوں اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا مکروہ کھاہے۔





جادوكرنا گناوكبيره باس كاتوراآيات قرآني بي

س .....کیا قرآن وسنت کی روسے جادو برحق ہے؟ اور کیا بیمکن ہے کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کو برے راستے پر گامزن کردے یا یہ کہ کوئی جادو کے ذریعے کسی کا برا چاہے اور دوسرے کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کردے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جولوگ جادو کے برحق ہونے کے حق میں دلائل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چل گیا تھا، تو ہم تو معمولی سے بندے ہیں اور اس سلسلے میں سورہ فلق کا حوالہ دیا جا تا ہے، آپ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔

ح ..... جادو چل جاتا ہے اوراس کا اثر انداز ہونا قرآن کریم میں مذکور ہے، مگر جادو کرنا گناو کبیرہ ہے اور جادو کرنے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ قرآن کریم نے جادو کو کفر فرمایا ہے، گویاایسے لوگوں کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔

س..... جوحضرات جن میں بزرگان دین بھی شامل ہوتے ہیں اور جو جادو کا اتار کرنے کی خاطر تعویذ وغیرہ دیتے ہیں کیا ان کے پاس جاکراپنی مشکلات بیان کرنا اور ان سے مدد چا ہنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو نادانتگی میں ایسا کرنے والوں کے لئے کفار وُگناہ کیا ہوسکتا ہے؟

ج .....جادوکا توڑ کرنے والوں کے لئے کسی ایسے خص سے رجوع کرنا جواس کا توڑ جا نتا ہو جا نزہے، بشرطیکہ وہ جادوکا توڑ جادواور سفلی عمل سے نہ کرے بلکہ آیاتِ قرآنی سے کرے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔

نقصان پہنچانے والے تعویذ جادوٹو ملے حرام ہیں

س....کیاتعویذ، جادو،ٹو ناجائز ہے یانہیں؟ کیونکہ تعویذوں کااثر ہمیشہ ہوتا ہےاورانسان کو نقب بینت تربی نام کی نہیں اس کے ایک میں بینت کے دو

نقصان پہنچاہے۔تعویذ کرنے والے کے لئے کیاسز ااسلام نے تجویز کی ہے؟

ج ....کسی کونقصان پہنچانے کے لئے تعویذ جادوٹو ٹکے کرنا حرام ہےاورالیا شخص اگر تو بہ نہ کرے تواس کوسزائے موت ہوسکتی ہے۔



(مفرست ۱۰۰)







جوجادویا سفلی ممل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فرہے

س.... کوئی آ دمی یاعورت کسی پرتعویذ دھا گہ تفلی عمل یا پھر جاد و کا استعال کرے اور اس کے اس عمل سے دوسرے آ دمی کو تکلیف پنچے یا پھراگروہ آ دمی اس تکلیف سے انتقال کر جائے تو خداوند تعالی کے نزد یک ان لوگوں کا کیا درجہ ہوگا چاہے وہ تکلیف میں ہی مبتلا ہوں یا انتقال ہوجائے ، کیونکہ آج کل کا لاعمل کا رواج زیادہ عروج کر رہا ہے لہذا مہر بانی فرما کر تفصیل سے لکھنا تا کہ اس کا لے دھندے کرنے اور کرانے والوں کو اپنا انجام معلوم ہو سکے ، اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے ، آمین!

ج ..... جادواور سفلی عمل کرنااس کے بدترین گناہ ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جادوکر نے سے آدمی کا فرہوجا تا ہے یا نہیں؟ صحیح بیہ ہے کہ اگراس کو حلال سمجھ کر کر ہے تو کا فرنہیں، گناہ گاراور فاسق حلال سمجھ کر کر ہے تو کا فرنہیں، گناہ گاراور فاسق ہے۔اس میں شک نہیں کہ ایسے سفلی اعمال سے دل سیاہ ہوجا تا ہے،اللہ تعالی مسلمانوں کو اس آوت سے بچائے، یہ بھی فقہائے امت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جادواور سفلی عمل سے کسی کی موت واقع ہوجائے تو شیخص قاتل تصور کیا جائے گا۔

سفلى عمليات سے توبہ کرنی حاہیے

س..... میں نے جوانی کے عالم میں تفلی عملیات پڑھے تھے،اس گناہ کے ازالہ کے لئے کیا کرنا جاہئے؟

ح.....انعملیات کوچپوڑ دیجئے اوراس گناہ سے تو بہ کیجئے۔

#### جنات

جنات کا وجود قر آن وحدیث سے ثابت ہے س....کیا جنات انسانی اجسام میں محلول ہو سکتے ہیں جبکہ جنات ناری مخلوق ہیں اور وہ آگ

میں رہے ہیں اور انسان خاکی مخلوق ہے۔جس طرح انسان آگ میں نہیں رہ سکتا تو جنات







کس طرح خاک میں رہ سکتے ہیں؟ بہت سے مفکرین اور ماہر نفسیات جنات کے وجود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، اس لئے پیمسکا توجہ طلب ہے۔

ح ..... جنات کا وجودتو برحق ہے،قر آن کریم اوراحادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت ہی جگہ موجود ہے،اورکسی جن کا انسان کو تکلیف پہنچانا بھی قر آن کریم،احادیث شریفہ نیز انسانی تج بات سے ثابت ہے، جولوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کی بات سیح نہیں۔ باقی رہا جنات کا کسی آ دمی میں حلول کرنا! سواول تو وہ بغیر حلول کے بھی مسلط ہو سکتے ہیں، پھران کےحلول کرنے میں کوئی استبعاد نہیں،ان کے آگ سے پیدا ہونے کے بیمعنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں، بلکہ آگ ان کی تخلیق پر غالب ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے گروه مځینېدر \_

اہل ایمان کو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر حارہ ہیں

س.....آج کل ہمارے یہاں جنات کے وجود کے بارے میں بحث چل رہی ہےاوراب تک اس سلسلہ میں مٰرہبی،سائنسی منطقی اورعقلی نظریات سامنے آئے ہیں۔ بیسب نظریات نوعیت کے اعتبار سے جدا جدا ہیں لہٰذا ماسوائے مذہبی نظریات کے دوسروں پریقین یاغور کرنا بہت سی ذہنی تشمکشوں کوجنم دیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ این مذہبی نظریات برہی یقین کامل کرنے کا ہے۔ لہذا آپ براہ مہربانی قر آنی دلائل یا سے اور حقیقی واقعات کی روشنی میں یا اگر احادیث کی روشنی میں جنوں کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں صحیح صورت حال اور نظریہ سامنے لائیں تا کہ لوگوں کے اذبان کواس بارے میں پیدا ہوجانے والی شکش اور تذبذب سے نجات دلائی جاسکے۔

ح ....قرآن کریم میں ۲۹ جگہ جنوں کا ذکرآیا ہے، اور احادیث میں بھی بہت سے مقامات یران کا تذکرہ آیا ہے،اس لئے جولوگ قرآن کریم اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتے ہیںان کوتو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں،اور جولوگ اس کے منکر ہیںان کے یاس نفی کی کوئی دلیل اس کے سوانہیں کہ بیخلوق ان کی نظر سے اوجھل ہے۔









جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے

س....قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا جن انسان پرآسکتا ہے؟ اگرآسکتا ہے تو کیاانسانی جسم میں حلول ہوسکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

ح ..... '' آکام المرجان فی غرائب الاخبار واحکام الجان' کے باب: ۵۱ میں لکھا ہے کہ بعض معتزلہ نے اس سے انکار کیا ہے کیکن امام اہل سنت ابوالحسن اشعریؒ نے مقالہ ''اہل السنة والجماعة'' میں اہل سنت کا بیمسلک نقل کیا ہے کہ وہ'' جنات کے مریض کے بدن میں داخل ہونے کے قائل ہیں۔'' اس کے بعد متعدد احادیث سے اس کا ثبوت دیا ہے۔

جنات كا آ دمى يرمسلط موجانا

س....کیاکسی انسان کے جسم میں کوئی جن داخل ہوکراسے پریشان کرسکتا ہے؟ اگر نہیں کرسکتا تو چھر آخراس کی کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جس پر جن کا سایہ ہوتا ہے (لوگوں کے مطابق) وہ الیی جگہ کی نشاند ہی کرتا ہے جہاں وہ بھی گیانہیں ہوتا اورالیی زبان بولتا ہے جو اس نے بھی سیھی نہیں یا پھرایک اجبنی شخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل صحیح حالات اور واقعات بتا تا ہے۔ اس نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا مگر بڑی روانی سے تلاوت کرتا ہے، آخرالیا کیوں ہوتا ہے؟

ح ..... جنات كا آ دميوں پر مسلط ہوناممكن ہے اور اس كے واقعات متواتر ہيں۔

''جن''عورتوں کا انسان مردوں سے علق

س .....میرے گاؤں کے نزدیک ایک شخص رہتا ہے جب وہ چھوٹا تھا تو اس پر دورے
پڑتے تھے، یہاں تک کہ ساراجسم خون سے تر ہوجا تا تھا، ہوتے ہوتے جب وہ جوان ہوا تو
دورے پڑنے بند ہوگئے، چندسالوں بعداس شخص نے بتایا کہ اس کے پاس ایک مادہ جن
آئی جو کہ انہائی خوبصورت لڑک تھی اور مجھے تعویذ دیا کہ اس تعویذ کو چاندی میں بند کرکے
اپنے جسم کے ساتھ باندھ لواور جب بھی میری ضرورت پڑے تو اس تعویذ کو ماچس جلاکر
تیش دو، میں حاضر ہوجایا کروں گی۔

اب ہمارے گاؤں اور گردونواح میں جب کوئی بیمار ہوجا تا ہے یا کوئی اور مشکل









پیش آتی ہے تواس آ دمی کو بلالاتے ہیں وہ ماچس کی تیلی جلا کراس تعویذ کوگرم کر لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد حقہ طلب کر لیتا ہے اوراس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہوجاتی ہیں، پھراس کی آوازعورت جیسی ہوجاتی ہے اور یو چھنے گئی ہے کہ میرے معثوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہےتم کو؟

مولانا صاحب! آپ یقین نہیں کریں گے کہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جس مرض کی تشخیص نہیں کر سکتے ہیے مادہ جن (بقول اس کے ) چندمنٹوں میں اس مرض کے بارے میں بتادیتی ہے کہ بیفلاں مرض ہے اور اس کا علاج بھی بتادیتی ہے۔ اکثر لوگ شفایاب ہوتے ہیں۔ میشخص انتہائی سادہ انسان ہے اوراس کوان دوائیوں کے بارے میں یقیناً کیچھکم نہیں ہے، جب وہ اس مخصوص وقت میں اپنی زبان سے (جواس وقت عورت کی طرح بواتا ہے) کہددیتا ہے بہت سے مرضول کا علاج ہوجاتا ہے۔مولانا صاحب! میں ا کی تعلیم یافتہ آ دمی ہوں اوران تو ہمات پر یقین نہیں رکھتا ،کیکن اپنی آئکھوں سے میں نے ہیہ سب کچھ دیکھا ہے۔ برائے کرم قرآن حکیم اورا حادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں کہ مندرجہ بالا واقعات کس حد تک درست ہیں؟

ح.....انسانوں پر جنات کے اثر اے حق ہیں قر آن وحدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے،اور جن عورتوں کے انسان مردوں پر عاشق ہونے کے بھی بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہےوہ ذرابھی لائق تعجب نہیں۔

البيس كي حقيقت كيا ہے؟

س ....سب سے پہلاسوال عرض ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا جنات کی نسل ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھلوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس ،اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے تھا،مگر تھم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جبکہ جہاں تک میرا خیال ہے ابلیس جنات میں سے ہے اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا، مگر حضرت آ دم علیه السلام کوسجده نه کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا۔

ح ....قرآن مجيد ميں ہے كه: "كان من الجن" ليني شيطان جنات ميں سے تھا، مگر كثرت





حيلداؤل



عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شار کیا جاتا تھا کہ تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔

کیااہلیس کی اولادہے؟

س.....کیا ابلیس کی اولا دہے؟ اگر اکیلا ہے تو وہ اتنی بڑی مخلوق کو ایک ہی وقت میں گمراہ کیسے کر لیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں!

سے ریاں ہمید میں ہے کہ اس کی آل واولا دہھی ہے اور اس کے اعوان وانصار بھی کثیر ح....قرآن مجید میں ہے کہ اس کی آل واولا دہھی ہے اور اس کے اعوان وانصار بھی کثیر تعداد میں ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ شیطان پانی کی سطح پر اپنا تخت بچھا تا ہے اور

اپنے ماتخوں کوروزانہ کی ہدایات دیتا ہےاور پھرروزانہ کی کارگزاری بھی سنتا ہے۔ ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟

س.....ہمزاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ کیا پیواقعی اپناوجودر کھتا ہے؟

ح .....حدیث میں ہے کہ:''ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے۔فرشتہ اس کوخیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شرکا حکم کرتا ہے۔''ممکن ہے اسی شیطان کو' ہمزا ذ' کہہ دیا جاتا ہو، ورنداس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔







# تو ہم پرستی

اسلام میں برشگونی کا کوئی تصور نہیں

س....عام خیال یہ ہے کہا گربھی دودھ وغیرہ گرجائے یا پھرطاق اعدادمثلاً:۵،۳،۷وغیرہ یا پھراسی طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدشگونی کہاجا تاہے۔تو قرآن وحدیث کی روشنی میں بدشگونی کی کیا حیثیت ہے؟

ج ..... اسلام میں نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور نہیں، یہ محض تو ہم پرتی ہے۔ حدیث شریف میں بدشگونی کے عقیدہ کی تر دید فرمائی گئی ہے۔سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدعملياں اورفسق وفجورہے، جوآج مختلف طريقوں ہے گھر گھرييں ہور ہاہے... إلاَّا ماشاءاللہ! یہ بدعملیاں اور نا فرمانیاں خدا کے قہرا ورلعنت کی موجب ہیں،ان سے بچنا جا ہے ۔

اسلام نحوست کا قائل نہیں ، نحوست انسان کی بدعملی میں ہے

س ..... ہمارے مذہب اسلام میں نحوست کی کیا اہمیت ہے؟ بعض لوگ یا وَل پریاوَل ر کھنے کوخوست سجھتے ہیں، کچھ لوگ انگلیاں چٹخانے کوخوست سجھتے ہیں، کچھ لوگ جمائیاں لینے کونحوست سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلال کام کے لئے فلال دن منحوں ہے۔

ح .....اسلام نحوست کا قائل نہیں،اس لئے کسی کام یادن کو منحوں سمجھنا غلط ہے۔نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی برعملی میں ہے، پاؤں پر پاؤں رکھنا جائز ہے، انگلیاں چھٹا نا نامناسب ہےاوراگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔

لر كيول كي پيدائش كومنحوس سمجھنا

س.....جن گھروں میںلڑ کیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رساً ہی

MT2 إهريته







خوش ہوتے ہیں، لڑکوں کی بیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیا بہطریقہ سے ج؟
کیونکہ لڑکی ہویا لڑکا، بہتو اللہ ہی کی مرض ہے، لیکن جس نے لڑکی جنی اس کوتو گویا مصیبت
ہی آگئی، اور وہ' دمنحوس' عظہرتی ہے، کیا ہم واپس جاہیت کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ جبکہ
لڑکی کو فن کر دیا جاتا تھا۔

ج .....لڑکوں کی پیدائش پرزیادہ خوشی توالکے طبعی امر ہے، کیکن لڑ کیوں کو یاان کی مال کو منحوس مسجھنایاان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا گناہ ہے۔

عورتوں کو مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے؟

س..... ہمارے بزرگ چندرنگوں کے کپڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیلے) رنگ کی پہننے سے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلاں رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آ جاتی ہے۔ بہاں تک درست ہے؟

ج ..... مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے اور یہ خیال کہ فلاں رنگ سے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرستی ہے، رنگوں سے پچھ ہیں ہوتا، اعمال سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول یامر دود ہوتا ہے۔

#### مهينول كي نحوست

س .....اسلام میں خوست منحوں وغیر ہنہیں، جبکہ ایک حدیث ماہ صفر کو شخوں قرار دے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ سے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعداد کے ساتھ بانٹے گئے ہیں۔ ح ..... ماہ صفر منحوس نہیں اسے تو ''صفر المظفر ''اور''صفر الخیر'' کہا جاتا ہے، لینی کا میا بی اور خیر و برکت کا مہینہ ۔ ماہ صفر کی نحوست کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ،اس سلسلہ میں جو پر چ بعض لوگوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، وہ بالکل غلط ہیں۔

محرم بصفر، رمضان وشعبان میں شادی کرنا

س..... ہماری برادری کا کہنا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنامنع ہے، جیسے محرم، صفر، رمضان، شعبان وغیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں بتائیں کہان







مہینوں میں شریعت نے شادی کو جائز قرار دیا ہے یا ناجائز؟اگر ناجائز ہے تو کرنے والا کیا گناه گار ہوگا؟

ح .... شریعت میں کوئی مہینہ ایسانہیں جس میں شادی سے منع کیا گیا ہو۔

ما وصفر کومنحوس سمجھنا کیساہے؟

س .....کیا صفر کامہینه خصوصی طور پرابتدائی تیرہ دن جس کوعرف میں تیرہ تیزی کہا جاتا ہے، یہ تحوں ہے؟

ح .....صفر کے مہینے کومنحوں سمجھنا جاہلیت کی رسم ہے،مسلمان تواس کو''صفر المظفر''اور''صفر الخير' سمجھتے ہیں، یعنی خیراور کا میا بی کامہینہ۔

شعبان میں شادی جائز ہے

س..... ہمارے بزرگوں اور عام لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب برأت کا مہیبنہ ہاس کئے شعبان میں نکاح جائز نہیں اور شادی بیا منع ہے۔

ح ....قطعاً غلط اور بيهوده خيال ہے، اسلام نے کوئی مہينداييانہيں بتاياجس ميں نکاح ناجائز ہو۔

کیامحرم ،صفر میں شادیاں رکج وغم کا باعث ہوتی ہیں

س.....محرم،صفر،شعبان میں چونکہ شہادت ِحسینؓ اوراس کےعلاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندرشادی کرنا نامناسب ہے۔اس لئے کہشادی ایک خوشی کا سبب ہے اور ان سانحات کاعم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے اور مشاہدات سے ثابت ہے کہ ان مہینوں میں کی جانے والی شادیاں کسی نہ کسی سبب سے رنج وغم کا باعث بن جاتی ہیں۔اس میں کسی عقیدے کا کیا سوال؟

ج ....ان مہینوں میں شادی نہ کرنا اس عقیدے پر مبنی ہے کہ یہ مہینہ منحوں ہے، اسلام اس نظر میرکا قائل نہیں محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی مگر اس سے بیہ لازم نہیں آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہو گیا، ورنہ ہر مہینے میں کسی شخصیت کا وصال ہوا جوحضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے بھی بزرگ تر تھے،اس سے بیلازم آئے گا کہ









سال کے بارہ مہینوں میں سے کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے ، پھرشہادت کے مہینے کوسوگ اور نحوست کامہینہ جھنا بھی غلط ہے۔

عیدالفطروعیدالاضحا کے درمیان شادی کرنا

س.....میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ عیدالفطراور عیدالاضحٰ کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہے، بلکہ بقرعید کے بعد شادی کرنی چاہے، اگر شادی ہوجائے تو دولہا دلہن سکھ سے نہیں رہتے۔آپ بیتائیں کہ بددرست ہے یا غلط؟

ج....بالكل غلط عقيده ہے!

کیا منگل، بدھ کوسرمہ لگانا ناجائز ہے؟

س.....میں نے سنا ہے کہ ہفتہ میں صرف پانچ دن سرمہ لگانا جائز ہے،اور دودن لگانا جائز نہیں،مثلاً:منگل اور بدھ۔ کیا بیرچے ہے؟

ج..... ہفتہ کے سارے دنوں میں سرمہ لگانے کی اجازت ہے، جو خیال آپ نے لکھا ہے وہ صربہ معیم نہیں ہے۔

نوروز کے تہوار کا اسلام سے کچھعلق نہیں

س.....۱۲ مارچ کو جو''نوروز'' منایا جاتا ہے، کیا اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ كراچى سے شائع ہونے والےروز نامے' ڈان گجراتی'' میں نوروز كی بڑى دینی اہمیت بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ ازل سے اب تک جتنے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں وہ سب اسی روز ہوئے۔اسی روز سورج کوروشی ملی،اسی روز ہوا چلائی گئی، اسی روز حضرت نو ٹے کی کشتی جودی پہاڑ برکنگرانداز ہوئی، اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی ، وغیرہ وغیرہ ۔ ازروئے حدیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہاس روز روز ہ رکھنا چاہتے ،نہا نا چاہئے ، نئے کپڑے پہننے چاہئیں ،خوشبولگانی عا ہے اور بعد نماز ظہر جا رر کعت نماز نوروز دو دور کعت کی نیت سے ادا کرنی چاہئے ۔ پہلی دو









رکعت کی پہلی رکعت میں سورہ الجمد کے بعد دس بار سورہ القدر اور دوسری رکعت میں سورہ الجمد کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہئے۔ دوسری دورکعت میں سے پہلی رکعت میں سورہ الجمد کے بعد دس مرتبہ سورۃ الکا فرون اور دوسری دورکعت میں سورہ الجمد کے بعد دس مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی چاہئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر دورکعت کی پہلی سورۃ الناس اور دس مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی چاہئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر دورکعت کی پہلی رکعت میں ایک ہی سورۃ بین دس دس باراور دوہ بھی الٹی ترتیب سے یعنی سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفلق بعد میں ، کیا یہ درست ہے؟ چونکہ یہ با تیں ترتیب سے یعنی سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفلق بعد میں ، کیا یہ درست ہے؟ چونکہ یہ با تیں قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ، لہذا آپ کو زحمت دے رہا ہوں برائے کرم بذریعہ 'جنگ' کی آئندہ اشاعت میں اس مسئلے کی وضاحت فرما کر مشکور و ممنون فرما کیں ،شکریہ۔

ج..... ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت نہیں ،اور'' ڈان گجراتی'' کے حوالے سے جو کھاہے وہ صحیح نہیں نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔

رات کوجھاڑ ودینا

س.....سنا ہے کہ رات کو جھاڑو دینا گناہ ہے، کیا کاروباری لحاظ سے شریعت کے مطابق رات کو جھاڑو دینااور جھاڑو سے فرش دھونا جائز ہے؟

ح .....رات كوجها رودين كا كناه ميس ني كهين نهيس پر ها...!

عصرکے بعد جھاڑودینا، چیل کے اوپر چیل رکھنا کیساہے؟

س ..... ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انعصر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑو نہیں دین چاہئے، لینی اس کے بعد کسی بھی وقت جھاڑو نہیں دینی چاہئے اس طرح کرنے سے صیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲: چیل کے اوپر چیل نہیں رکھنی چاہئے۔ ۳: جھاڑو کھڑی نہیں رکھنی چاہئے۔ ۲: چار پائی پرچا در لمبائی والی جانب کھڑے ہو کرنہیں بچھانی چاہئے۔

ج .... بیساری باتیں شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ،ان کی حیثیت تو ہم پرستی کی ہے۔











توہم برستی کی چندمثالیں

س.....میں نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رات کے وقت چوٹی نہ کرو، جھاڑ و نہ دو، ناخن نہ کا ٹو، منگل کو بال اور ناخن جسم ہے الگ نہ کرو، ان سب باتوں سے نیستی آتی ہے۔ کھانا کھا کرجھاڑ ونہ دو،رزق اڑتا ہے۔میری مجھ میں یہ باتیں نہیں آتیں۔

ح ..... محض تو ہمات ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔

### الٹی چیل کوسید هی کرنا

س.....ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ راستے میں جو چپل الٹی پڑی ہوا سے سیدھی کر دینی عِاہِے، کیونکہ' نعوذ باللہٰ' اس سے او پر لعنت جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیاالٹی چیل سیدھی کرنی چاہئے؟

ج ....الٹی چیز کوسیدھا کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن آگے آپ نے جولکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں محض لغوبات ہے۔

استخاره کرناحق ہے کیکن فال کھلوانا ناجا ئز ہے

س .....کیااستخاره لیناکسی بھی کام کرنے سے پہلے اور فال کھلوانا شری نقط نظر سے درست ہے؟ ج ....سنت طریقے کے مطابق استخارہ تو مسنون ہے،حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوانا ناجائز ہے۔

قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا حکم سمجھنا غلط ہے س...... هم چار بهنین میں، والد چارسال پہلے انقال کر چکے میں، والدہ حیات میں، میں سب سے چھوٹی ہوں، مجھ سے بڑی تینول بہنیں غیرشادی شدہ ہیں، ایک اہم بات بدہے کہ ہم سی (مسلمان) گھرانے ہے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کچھ دور کے رشتہ دار ہیں جو کہ قادیا نیوں میں سے ہیں، ہماراان کےساتھ کوئی خاص میل جول نہیں ہے،میر بےوالد کی وفات کے بعد









ان لوگوں نے میری بڑی بہن کے لئے اپنے بیٹے کارشتہ بھیجا، می نے انکارتو نہ کیا (اقرار بھی نه کیا) الیکن سوچنے کے لئے کچھ وقت مانگا، میری امی کومیری نانی نے مشورہ دیا کہ قرآن یا ک میں اللہ تبارک وتعالیٰ سے پوچھا جائے۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میرے ابومیں چند ائیں عادتیں تھیں جن کی وجہ سے نہ صرف امی بلکہ ہم چاروں بھی بہت پریشان تھیں۔امی نے قرآن مجید سے ابو کے بارے میں سوال پوچھا تو اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ:''بس بیہ ایک آ دی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے سوایک خاص وقت (لینی اس کے مرنے کے وقت) تک اس کی حالت کا انتظار کرلو۔'' (سورۃ المؤمنون کی ۲۵ویں آیت )سومیراباپ مرنے تک صحیح نہ ہوسکا،قر آن میں واضح طور پر جواب مل گیا تھااس لئے ہم سب کو پختہ یقین تھا کہ ہم کو قرآن یاک ہی صحیح مشورہ دے گا۔اس لئے جب بیرشتہ آیا توامی نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں پیسوال یو چھا کہ: ''ہم مسلمان ہیں اورلڑ کا غیرمسلم ماں باپ کا بیٹا ہے، اس لئے تھوڑی سی خلش ہے، کیا ہم وہاں ہاں کردیں؟'' تو قرآن یاک میں پیہجواب آیا تھا کہ:''اور بڑی رضامندی اور (جنت کے ) ایسے باغوں کی ، کدان کے لئے ان (باغوں) میں دائمی نعمت ہوگی (اور )ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے، بلاشبہاللہ تعالیٰ کے پاس بڑاا جرہے۔'' ( سورة التوبه کی ۲۱ ویں آیت )۔سب کو بیہ جواب پڑھ کرتسلی ہوئی لیکن بعض رشتہ دار اور خود میری بہن صرف اس وجہ ہے انکاری تھے کہ وہ غیرمسلم ہیں،اس لئے امی مزید پریشان ہوگئ ہیں اور بھار پڑگئی ہیں، امی نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید میں پوچھا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہاس میں واضح طور پر بیالفاظ تھے کہ:'' آپ کی مدداس وفت کر چکا ہے۔'' ( سورۃ التو بہ کی حالیسویں آیت)۔ چونکہ قرآن مجید چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور ہمارا قرآن پاک چھوٹا ہےاس کئے صفحہ جب شروع ہوتا ہے تو یہی الفاظ جومیں نے بیان کئے ہیں الگ الگ صفحات یر درج ہیں، پیمیں آپ کواس لئے بتارہی ہوں کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوسکتا ہے کہ آپ کے قر آن مجید میں وہ آگے بیچھے ہوں۔

آپ بھی مسلمان ہیں اور قر آن مجید کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتے ہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ دوسرے علاء کی طرح غیر مسلموں کو براسیجھتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں،





اب انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، اوراگر ہم نے نہ کردی تو اللہ تعالیٰ نہ جانے ہمارے لئے کون می سزائیں منتخب کرے گا؟ مجھے احساس ہے کہ آپ کا کیا جواب ہوگالیکن بس آپ میری بیہ مشکل حل کردیں۔ آیا ہم قرآن مجید سے پوچھنے کے باوجود' نہ' کر سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں جوالفاظ آئے ہیں وہ او پر بیان کئے جانچے ہیں۔

ح ..... تب كے سوال ميں چندا مور توجه طلب ہيں ، ان كوا لگ الگ لكھتا ہوں \_

اول:.....قادیانی باجماع امت مرتد اور زندیق ہیں، کسی مسلمان لڑکی کا کسی کا فر سے نکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے اپنی بچی کا فر کے حوالے ہرگز نہ سیجئے ورنہ ساری عمر زنا اور بدکاری کاوبال ہوگا اوراس گناہ میں آپ دونوں ماں بیٹی بھی شریک ہوں گی۔

دوم:.....قرآن مجیدسے فال دیکھنا حرام اور گناہ ہے، اوراس فال کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہجھنا نادانی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے صفح مختلف ہو سکتے ہیں، ایک شخص فال کھولے گاتو کوئی آیت نکلے گی۔ جو ضمون میں پہلی آیت سے مختلف ہوگی، چربی بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیااور اس کا انجام اچھا نہ نکلاتو قرآن کریم سے بدعقیدگی پیدا ہوگی، جس کا نتیجہ کفرتک نکل سکتا ہے۔ بہر حال علمائے امت نے اس کو ناجائز اور گناہ فر مایا ہے، چنانچہ مفتی کفایت اللہ کے مجموعہ فیاویٰ ''میں ہے:

''س: ایک لڑی کے پچھ زیوارت کسی نے اتار لئے، لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیا اور فال کلام مجید سے نکالی گئ اور اس شخص کا نام نکلاجس کی طرف خیال گیا تھا، اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قرآن مجید کے چندور تی پھاڑ لئے اور ان پر پیشا ب کر دیا۔ (نعوذ باللہ!) اور کہنے لگا کہ قرآن مجید بھی جھوٹا اور مولوی بھی سالا جھوٹا۔ آیا ٹیشن اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے یا نہیں؟







ج: ..... شریعت میں فال نکالنامنع ہے، اور اس کے منع ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ اول تو یہ کہام غیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا جمکن ہے کہنا م غلط نظے اور پھر جس کا نام نظے خدا نخواستہ کہیں وہ ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جیسے اس شخص نے کی۔ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا۔ جس شخص نے کلام مجید اور مولو یوں کے ساتھ الیسی گستا خیاں کی ہیں وہ کا فرہ، کا امرام مجید اور مولو یوں کے ساتھ الیسی گستا خیاں کی ہیں وہ کا فرہ ہے، لیکن نہ ایسا کا فرکہ بھی اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکا لئے سے احتر از چاہئے تا کہ فال نکال کرنام نکا لئے والے شخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام نکال تھا اسے بھی گناہ گار نہ کریں۔ اس شخص سے تو بہ کرانے کے بعداس کی بیوی سے تجد بیدنکاح لازم ہے۔' (کفایت اُمفتی ج: ۹ ص: ۱۲۹)

''ج: ....قرآن مجید سے فال نکالنی ناجائز ہے، فال نکالنی اوراس پرعقیدہ کرناکسی اور کتاب (مثلاً دیوانِ حافظ یا گلستان وغیرہ) سے بھی ناجائز ہے، مگر قرآن مجید سے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااوقات قرآن مجید کی تو بین یا اس کی جانب سے برعقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔'' (کفایة المفتی ج: ۹ ص:۲۲۱) ایک اور جگہ مفتی صاحب کلھتے ہیں:

''چور کا نام نکالنے کے لئے قرآن مجید سے فال لینا ناجائز ہے اور اس کو بیسمجھنا کہ بیقرآن مجید کو ماننا یا نہ ماننا ہے، غلط ہے۔اس لئے حافظ صاحب کا بیہ کہنا کہ: تم قرآن مجید کو مانتے ہوتو زید کے دس روپے دے دو کیونکہ قرآن مجید نے تمہیں چور بتایا ہے۔ بیہی صحیح نہیں تھا۔'' (ایسنا ص:۲۲۳)









پس آپ کا اور آپ کی والدہ کا اس ناجائز فعل کو ججت سمجھنا قطعاً غلط اور گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی جا ہئے۔

سوم:.....آپ کی والدہ نے آپ کے والد صاحب کے بارے میں سورة المؤمنون كي آيت نمبر: ٢٥ كي جوبية فال نكالي هي:

> ''لِس بیایک آ دمی ہے جس کوجنون ہوگیا ہے،سوایک خاص ونت (یعنی اس کے مرنے کے ونت) تک اس کی حالت کا ا نيظار کرو \_''

قرآن مجید کھول کراس ہےآگے پیچیے پڑھ لیجئے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بیہ الله تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کا فروں کا قول نقل کیا ہے جووہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔اب اگریۃ والصیح ہے تو آپ کے والدصاحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اورآپ کی والدہ کی مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اورآپ کی والدہ اس مثال کواینے لئے پیند کریں گے؟ فرمانِ خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں) توبیہ ہے کہ اس فقرہ کے کہنے والے کا فر ہیں اور جس شخص کے بارے میں بیہ فقرہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ میں تو قرآن کریم کے لفظ لفظ پرایمان رکھتا ہوں، کیا آپ بھی اس فر مانِ خدار ایمان رکھیں گے؟

چہارم:....اب کافراڑ کے کے بارے میں آپ کی والدہ نے سورہ توب سے جوفال نکالی اس کود کھتے!اس سے اوپر کی آیت میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جنہوں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے ساتھ ججرت كى اوراپنى جانوں اور مالوں كے ساتھ الله تعالى كے راسته ميں جہاد كيا، چنانچدارشاد ہے:''جولوگ ايمان لائے اور (الله كے واسطے) انہوں نے ترك وطن كيا اور الله کی راہ میں اینے مال اور جان سے جہاد کیا۔' انہی کے بارے میں فرمایا ہے:

> ''ان کارب ان کوبشارت دیتا ہے، اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی، کہان کے لئے ان (باغوں ) میں دائمی نعمت ہوگی اوران میں ہمیشہ ہمیشہ کو









ر ہیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔''
کیا دنیا کا کوئی عقل مندان آیات کو جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
کامل اہل ایمان اور مہاجرین ومجاہدین کے بارے میں نازل ہوئیں، فال کھول کر فاسقوں،
بدکاروں اور کا فروں، مرتدوں پر چسپاں کرنے لگے گا اور اس کوفر مانِ الہی سمجھ کرلوگوں کے
سامنے کرے گا؟ اس ہے اگلی آیت میں ارشاد ہے:

''اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو (ایما) رفیق مت بناؤ، اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے (ایما) عزیز رکھیں (کہان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے) اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا، سوالیے لوگ بڑے نافر مان بیں۔''

اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کافر، کفر کو ایمان پرتر جیجے دیے ہیں، خواہ وہ تمہارے کیسے ہی عزیز ہوں، خواہ باپ، بھائی اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کواپنا دوست ورفیق نہ بنا وَ اوران سے محبت ومودت کا کوئی رشتہ نہ رکھوا ور تنبیہ فرمائی گئ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں میں لکھا جائے گا۔ اب بتا یئے کہ جن قادیانی مرتدوں نے ایمان پر کفر کوتر جیج دے رکھی ہے، اور جنہوں نے قادیان کے غلام احمد کو (نعوذ باللہ) ''محمد رسول اللہ'' بنا رکھا ہے، ایسے کافروں کو اپنی بیٹی اور بہن دے کیوں سانام پیند کریں گی؟ اللہ تعالی تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اینے کئے کون سانام پیند کریں گی؟

پنجم:.....آپ کی امی نے تیسری فال قادیا نیوں کے کافر قرار دیئے جانے پر نکالی اوراس میں بیالفاظ نکلے:

'' آپ کی مدداس وقت کر چکاہے۔'' ذرا اس پوری آیت کو پڑھ کر دیکھئے کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت مقدسہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ



( فبرست ۱۰)

۲۳<u>۷</u>





وسلم کومکہ سے نکال دیا تھااس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالی اہل ایمان کوفر ماتے ہیں:

''اگرتم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا

کرو گے تو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدداس وقت کر چکا

ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ

دو آ دمیوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس وقت کہ

دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے فرما

دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے فرما

رہے تھے کہ تم کچھ نے کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔'
مکہ سے نکا لنے والے مکہ کے کافر تھے، اور جن کو نکالا گیا وہ آنخضر سے سلی اللہ علیہ
وسلم اور آپ کے یارِ غار حضر سے صدین اکبر شھے۔ آپ کی امی فال کے ذریعہ قادیا نیوں پر
اس آیت کو چسپاں کر کے قادیا نیوں کو نعوذ باللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مماثل بنارہی
ہیں اور تمام امت مسلمہ کو، جس نے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مکہ کے کافر بنارہی ہیں،
ہیں آپ کی امی کی کھولی ہوئی فال کے کرشے اور لطف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی و
مفہوم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان کرشموں کو خدا کا فرمان بتارہی ہیں۔ خدا کے لئے ان
باتوں سے قوبہ سے بچے، اور اپنا ایمان برباد نہ سیجئے۔ اس قادیا نی مرتد کو ہر گزاڑ کی نہ د ہجئے کیونکہ
میں اوپر فرمانِ خداوندی نقل کر چکا ہوں کہ ایسے کافروں سے دوسی اور شتہ ناطہ کرنے والوں
کو اللہ تعالیٰ نے ظالم اور نافر مان تظہرایا ہے۔ اگر آپ نے اس فرمانِ الٰہی کی پروانہ کی اور
کو قادیا نی مرتد کودے دی، تو اس ظلم کی الیمی سزاد نیا وآخر ت میں ملے گی کہ تمہاری آئندہ
سلیں بھی اسے یا در کھیں گی ...!

دست شناسی اور اسلام

س....اسلام کی رویے دست شناسی جائز ہے یا نہیں؟ اس کا سیکھنا اور ہاتھ دیکھ کرمستقبل کا حال بتانا جائز ہے یا نہیں؟

ح....ان چیزوں پراعثاد کرناجا ئزنہیں۔



( فهرست ۱۰۰)







دست شناسی کی کمائی کھانا

س .....علم نجوم ریکھی ہوئی کتابیں (یامسٹری) وغیرہ پڑھکرلوگوں کے ہاتھ دیکھ کرحالات بتانالیعیٰ پیش گوئیاں کرنااوراس پیشہ سے کمائی کرناایک مسلمان کے لئے جائز ہے؟ ج....جائز نهيں۔

ستارون كاعلم

س .....کیا ستاروں کے علم کو درست اور صحیح سمجھا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس پریفین کرنے ہے ایمان پر کوئی فرق تونہیں پڑتا؟

ج......تارول کاعلم یقین نہیں اور پھرستارے بذاتِ خودموَ تر بھی نہیں ،اس لئے اس پریقین کرنے کی ممانعت ہے۔

نجوم پراعتقاد کفرہے

س ..... میں نے اپنے لڑ کے کی شادی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا، انہوں نے کچھون بعد جواب دیا کہ میں نے علم الاعداد اورستاروں کا حساب نکلوایا ہے، میں مجبور ہوں کہ بچوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے،اس لئے میری طرف سے انکار سمجھیں ۔معلوم پیرنا ہے کہ از روئے شرع ان کا بیغل کہاں تک درست ہے؟

ج....نجوم پراعتقا د کفرہے۔

اہل نجوم پراعتا د درست مہیں

س.....ا کثر اہل نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ،ایک مقررہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس مقررہ وقت میں جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے بید دیکھا ہے کہ اس مقررہ وفت میں ان پڑھلوگوں کی اکثریت دعائیں مانگنے میںمصروف رہتی ہے۔مہر بانی فر ما کر بتائیے کہ کیا دعا ئیں صرف ایک مقررہ وفت میں اور وہ بھی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیااس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے باقی دنوں میں دعائیں نہ ماگی جائیں؟ ح ....اسلام کے نقطہ نظر سے تو چوہیں گھنٹے میں ایک وقت (جس کی تعیین نہیں کی گئی) ایسا آتا









ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ باقی نجوم پر مجھے نہ عقیدہ ہے، نہ عقیدہ رکھنے کو سیجھتا ہوں۔ برجوں اور ستاروں میں کو کی ذاتی تأثیر نہیں

س .....اپی قسمت کاحال دریافت کرنایا خبارات وغیره میں جو کیفیات یاحالات درج کئے جاتے ہیں کہ فلاں برج والے کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، پڑھنایا معلوم کرنا درست ہے؟ اور اس بات پریقین رکھنا کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہونے والے کا برج فلاں ہے، گناہ ہے؟ ج..... اہل اسلام کے نزدیک نہ تو کوئی شخص کسی کی قسمت کا صحیح صحیح حال بتاسکتا ہے، نہ برجوں اور ستاروں میں کوئی ذاتی تأثیر ہے۔ ان باتوں پریقین کرنا گناہ ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

نجومي كوباته وركهانا

س..... جناب مولانا صاحب! ہمیں ہاتھ دکھانے کا بہت شوق ہے، ہر دیکھنے والے کو دکھاتے ہیں۔ بتائے کہ یہ باتیں ماننی جاہئیں یانہیں؟

ج ..... ہاتھ دکھانے کا شوق بڑا غلط ہے، اور ایک بے مقصد کا م بھی ، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جس شخص کو اس کی لت پڑ جائے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا اور ان لوگوں کی انٹ هنٹ باتوں میں الجھارہے گا۔

جوجم ہے مستقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوئی سے سے سے سے سے سے بھی جس طرح سے سے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ستاروں کے علم پڑھنے سے لین جس طرح اخبارات اور رسالوں میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ: '' یہ ہفتہ آپ کا کیسار ہے گا؟''پڑھنے سے خدا تعالیٰ اس شخص کی جالیس دن تک دعا قبول نہیں کرتا۔ جب میں نے یہ بات اپنے ایک عزیز دوست کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب فضول با تیں ہیں کہ خدا وند تعالیٰ چالیس دن تک دعا قبول نہیں کرتا، ویسے ستاروں کے علم پر تو میں یقین نہیں رکھتا کیونکہ ایس باتوں پر یقین رکھنے قبول نہیں کرتا ہے کہ س کا نظرید درست ہے؟ سے ایمان پرد میک لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتا ہے کہ کس کا نظرید درست ہے؟ حساس سوال کا جواب رسول اللہ علیہ وسلم دے بیکے ہیں۔ چنا نچر چھے مسلم اور مسند









احمد کی حدیث میں ہے کہ: ''جو شخص کسی''عراف'' کے پاس گیا، پس اس سے کوئی بات دريافت كى توچاليس دن تك اس كى نماز قبول نهيں ہوگى۔ ' (صحيحمسلم ج:٢ ص:٣٣٣)

#### ستاروں کے ذریعہ فال نکالنا

س.....ایک لڑے کا رشتہ طے ہوا،لڑ کی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کہلڑ کا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھرلڑ کی والوں نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب دیں گے۔ان کے گھرانے کے کوئی بزرگ ہیں جوامام مسجد بھی ہیں اورلڑ کی والے ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔جمعرات کے دن رات کوامام صاحب نے کوئی وظیفہ کیا اور جمعہ کولڑ کی والوں کو کہا کہ اس لڑ کے اورلڑ کی کا ستارہ آپس میں نہیں ملتا، یہاں شادی نہ کی جائے۔ آپ قر آن و حدیث کی روشنی میں جواب سے آگاہ فر مائیں۔

ح .....اسلام ستارہ شناسی کا قائل نہیں، نہاس پریقین رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اس پر بہت سخت مذمت آئی ہے۔وہ ہزرگ اگر نیک اور باشرع ہیں توان کواستخارہ کے ذریعہ معلوم ہوا ہوگا ، جو یقینی اور قطعی نہیں ، اورا گروہ کسی عمل کے ذریعیہ معلوم کرتے ہیں تو پیرجا ئرنہیں۔

## علم الاعداديريقين ركھنا گناہ ہے

س....آپ نے اخبار جنگ میں ایک صاحب کے ہاتھ دکھا کرقسمت معلوم کرنے پر جو کچھاکھا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہول، مگر علم الاعداداور علم نجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس علم میں یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ مخص کے نام کو بحساب ابجدا یک عدد کی صورت میں سامنے لایا جاتا ہے، اور پھر جب'' عدد' سامنے آجا تا ہے تو علم الاعداد کا جاننے والا اس خض کواس کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کرسکتا ہے۔ ویسے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگراس علم کومحض علم جاننے تک لیا جائے اور ا گراس میں کچھفلط باتیں کھی ہوں توان پریقین نہ کیا جائے تو کیا بیگناہ ہی ہوگا؟

ح ....علم نجوم اورعلم الاعداد میں مال اور نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ وہاں ستاروں کی گردش اور ان کے اوضاع (اجتماع وافتراق) ہے قسمت پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہاں بحساب جمل اعداد نکال کران اعداد سےقسمت پراستدلال کیا جاتا ہے۔ گویاعلم نجوم



إدارات





میں ستاروں کو انسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اور علم الا عداد میں نام کے اعداد ک تأثیرات کے نظریہ پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ ان چیزوں کوموَثر حقیقی سمجھنا ہی گفر ہے، علاوہ ازیں محض اٹکل پچوا تفاقی امور کو قطعی ویقینی سمجھنا بھی غلط ہے، لہٰذا اس علم پر یقین رکھنا گناہ ہے، اگر فرض سیجھے کہ اس سے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس سے کسی مسلمان کو ضرر پہنچے، نہ اس کو یقینی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا سیھنا گناہ نہیں، مگر ان شرائط کے باوجو داس کے فعل عبث ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے آدمی دین و دنیا کی ضروری چیزوں پر توجہ نہیں دے سکتا۔ ہاتھ کی لکیسروں پر یقین رکھنا درست نہیں

س....قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ہاتھ کی کیسروں پریقین رکھنا چاہئے یانہیں؟ ح....قرآن وحدیث کی روشنی میں ہاتھ کی کلیسروں پریقین رکھنا درست نہیں۔ میں بیرین

أكو بولناا ورنحوست

س.....اگرکسی مکان کی حصت پراُلّو بیٹھ جائے یا کوئی شخص اُلّو دیکھ لے تواس پر تباہیاں اور مصببتیں آنا شروع ہوجاتی ہیں، کیونکہ بیا لیے منحوس جانور ہے۔اس کے برعکس مغرب کے لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں۔مہر بانی فرما کریہ بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟

ج .....نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُلّو ویرانہ چاہتا ہے، جب کوئی قوم یا فردا پنی بدعملیوں کے سبب اس کا مستحق ہو کہ اس پر تا ہی نازل ہوتو اُلّو کا بولنا اس کی علامت ہوسکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ اُلّو کا بولنا تباہی ومصیبت کا سبب نہیں بلکہ انسان کی

> برعملیاں اس کا سبب ہیں۔ شادی پر درواز ہے میں تیل ڈالنے کی رسم

س ..... نیوں تو ہمارے معاشرے میں بہت سی ساجی برائیاں ہیں۔لیکن شادی بیاہ کے معاملوں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدسے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے دن جب دولہا میاں دلہن کو لے کر گھر آتا ہے تو دولہا اور دلہن اس وقت تک گھر کے دروازے کے اندر نہیں آسکتے جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ بھینک دیا جائے،







بعدازاں دلہن اس وقت تک سی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک ایک خاص قتم کا کھانا جس میں بہت سی اجناس شامل ہوتی ہیں پکانہیں لیتی۔ میرے خیال میں بیسراسرتو ہم پرستی اور فضول رسمیں ہیں، کیونکہ شریعت محمدی صلی الله علیہ وسلم میں ہمیں ایسے سی رسم ورواج کا پتة نہیں ملتا۔ برائے مہر بانی آپ شریعت کی روسے بتا ئیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسی رسوم کی کیا حیثیت ہے؟

ج ......آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلاشبہ تو ہم پرتی ہے، غالبًا بیداوراس قسم کی دوسری سمیں ہندومعا شرے سے لی گئی ہیں۔

نظرِبدسے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گابا ندھنا

س ..... بیچ کی پیدائش پر مائیں اپنج بیوں کونظرِ بدسے بیچانے کے لئے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈوری باندھ دیتی ہیں، یا بیچ کے سینے یا سر پر کا جل سے سیاہ رنگ کا نشان لگادیا جاتا کہ بیچ کو بری نظر نہ لگے۔کیا یہ فعل درست ہے؟

ج....محض تو ہم پرستی ہے۔

غروبِآ فتاب کے فوراً بعد بتی جلانا

س..... بعدغروبِ آفتاب فوراً بتی یا چراغ جلانا ضروری ہے یانہیں؟ اگر چہ کچھ کچھا جالا رہتا ہی ہو۔بعض لوگ بغیر بتی جلائے مغرب کی نماز پڑھنا درست نہیں سیجھتے ،اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟

ح ..... يتوجم برسى ہے،اس كى كوئى شرعى هيئيت نہيں ہے۔

منگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونا

س.....اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کو کپڑے نہیں دھونا چاہئے۔اییا کرنے سے رزق ( آمدنی) میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔

ج .... بالكل غلط! توجم برستى ہے۔



(ەفېرست ۱۰۰)







ہاتھ دکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریقین رکھنا کفر ہے س.....ہاتھ دکھا کر جولوگ باتیں بتاتے ہیں، وہ کہاں تک سیح ہوتی ہیں؟ اور کیاان پریقین کرناچاہئے؟

ت .....ایسے لوگوں کے پاس جانا گناہ اوران کی باتوں پر یقین کرنا کفر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جو شخص کسی پنڈ ت نجو می یا قیافہ شناس کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔''مندا حمد اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں کے بارے میں فر مایا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین سے بری ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا بمن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔

آنگھوں کا پھڑ کنا

س..... میں نے سنا ہے کہ سید ھی آئھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے اور بائیں پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے اور بائیں پھڑ کے تو خوثی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا جواب دیں۔ ج....قر آن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مجض بےاصل بات ہے۔

کیاعصرومغرب کے درمیان مُردے کھانا کھاتے ہیں

س....کیاعصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے دوران کھانانہیں کھانا چاہئے؟ کیونکہ میں نے سناہے کہاس وقت مُر دے کھانا کھاتے ہیں۔

ح .....عصر ومغرب کے درمیان کھا نا پینا جائز ہے،اوراس وقت مُر دوں کا کھا نا جوآپ نے لکھا ہے وہ فضول بات ہے۔

توہم پرستی کی باتیں

س....عام طور پر ہمارے گھروں میں بیتو ہم پرسی ہے اگر دیوار پرکوّا آکر بیٹھے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤں پر جھاڑو لگنایا لگانا برافعل ہے، شام کے وقت جھاڑو دینے سے گھر کی نکیاں بھی چلی جاتی ہیں، دودھ گرنا بری بات ہے، کیونکہ دودھ پوت (بیٹے) سے زیادہ







عزیز ہوتا ہے۔

مثال: .....ایک عورت بیٹھی ہوئی اپنے بیچے کو دودھ پلارہی ہے، قریب ہی دودھ چو لہے یا آنگیٹھی پر گرم ہورہا ہے، اگر وہ ابل کر گرنے لگے تو بیٹے کو دور پھینک دے گی اور پہلے دودھ کو بچائے گی۔ اگر کو ئی اتفاق سے تنگھی کر کے اس میں جو بال لگ جاتے ہیں، وہ گھر میں کسی ایک کونے میں ڈال دے اور پھر کسی خاتون کی اس پر نظر پڑ جائے تو وہ کہے گی کہ کسی نے ہم پر جادو ٹونہ کر ایا ہے۔ الیی ہی ہزاروں تو ہم پرستیاں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء واجداد قدیم زمانے سے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہے ہیں، ان ہی کی رسومات بھی ہمارے ماحول میں داخل ہو گئی ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح فرمائیں۔

ج .....ہمارے دین میں تو ہم پرستی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے جتنی مثالیں لکھی ہیں بیسب غلط ہیں۔ البتہ دودھ خداکی نعمت ہے، اس کوضائع ہونے سے بچانا اور اس کے لئے جلدی سے دوڑ نا بالکل درست ہے، عورت کے سرکے بالوں کا حکم بیہ ہے کہ ان کو پھینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحرم کی نظران پرنہ پڑے، باقی یہ بھی تھے ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ذریعہ جا دوکرتے ہیں، مگر ہرایک کے بارے میں یہ برمگمانی کرنا بالکل غلط ہے۔

شیطان کونماز سے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے

س....شیطان مسلمانوں کوعبادت سے روکنے کے لئے وسوسوں کے ذریعے بہکا تا ہے اور خود عبادت کرتا ہے، اس کوعبادت سے روکنے کے لئے ہم نماز کے بعد جائے نماز کا کونا اُلٹ دیتے ہیں، اس طرح عبادت سے روک دینے کے مل کے بارے میں کیا خیال ہے؟

ح .....اس سوال میں آپ کو دوغلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ ایک بیکہ شیطان دوسروں کوعبادت سے روکتا ہے مگر خود عبادت کرتا ہے۔ شیطان کا عبادت کرنا غلط ہے، عبادت تو تھم الہی بجالانے کا نام ہے، جبکہ شیطان تھم الہی کا سب سے بڑا نافر مان ہے، اس لئے بی خیال کہ

شیطان عبادت کرتاہے بالکل غلطہ۔

دوسری غلطنہی بیرکہ صلی کا کونا اُلٹنا شیطان کوعبادت سے رو کنے کے لئے ہے، بیہ



(ەفېرىت د





قطعاً غلط ہے۔مصلی کا کونا اُلٹنے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلاضرورت جائے نماز بچھی ندر ہےاور وہ خراب نہ ہو۔عوام جو یہ بچھتے ہیں کہا گر جائے نماز نہاُ لٹی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے۔

نقصان ہونے پر کہنا کہ کوئی منحوں صبح ملا ہوگا

س ..... جب کسی شخص کوکسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکا می ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ: '' آج صبح سورے نہ جانے کس منحوں کی شکل دیکھی تھی۔'' جبکہ انسان صبح سورے بستر پر آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھے لیتے سے سارا دن کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قدر منحوس ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھے لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟

ج ....اسلام میں نحوست کا تصور نہیں، میحض تو ہم پرستی ہے۔

اُلٹے دانت نکلنے پر بدشگونی تو ہم پرستی ہے

س..... بچے کے دانت اگر اُلٹے نکلتے ہیں تولوگ کہتے ہیں کہ تنھیال یا ماموؤں پر بھاری پڑتے ہیں۔اس کی کیااصل ہے؟

ح ....اس کی کوئی اصل نہیں! محض تو ہم پرستی ہے۔

جا ندگر ہن یاسورج گر ہن سے جا ندیا سورج کوکوئی اذیت نہیں ہوتی س.....میں نے سا ہے کہ جب جا ندگر ہن یاسورج گر ہن ہوتا ہے توان کواذیت پہنچی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟

ج .....درست نہیں! محض غلط خیال ہے۔

عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالینا جائز ہے

س....میری امی کہتی ہیں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تو اسے حکم ہے کہتمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے لگا ہوا آٹا اتار کرروٹی کھائے ،عورت کو جائز نہیں کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے گئے، یعنی آ دھی روٹیاں پکائیں اور کھانا شروع کر دیا، تو ایسا کرنے والی عورت جنت میں









داخل نه ہوسکے گی۔آپ بتائے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟

ح..... آپ کی امی کی نصیحت تو ٹھیک ہے، مگر مسلہ غلط ہے۔ عورت کوروٹی ریانے کے دوران بھی کھانا کھالینا شرعاً جائز ہے۔

جمعہ کے دن کیڑے دھونا

س ..... میں نے سنا ہے کہ جمعہ اور منگل کے دن کپڑے دھونانہیں چاہئے ، اور بہت سے لوگ جمعہ کے دن نماز ہوجانے کے بعد کیڑے دھوتے ہیں،اورکہاں تک پیطریقہ درست ہے؟ اوراس طرح بہت سے لوگ جو پر دلیں میں ہوتے ہیں اوران کی جمعہ کوچھٹی ہوتی ہے تو وہ لوگ کیڑے دھوتے ہیں اس لئے کہ جمعہ کے علاوہ ان کوٹائم نہیں ملتا۔اوریہ بھی سنا ہے کہ وہ لوگ جمعہ اور منگل کو کپڑے دھونے کی اجازت دیتے ہیں جولوگ نماز پڑھتے ہیں کیا قرآن یاک میں اس کا ذکرہے یانہیں؟

ح .....جمعہ اور منگل کے دن کپڑے نہ دھونے کی بات بالکل غلط ہے۔

عصراورمغرب کے دوران کھا ناپینا

س.....ا کثر لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کھانا بینانہیں چاہئے کیونکہ نزع کے وفت انسان کوابیامحسوں ہوتا ہے کہ عصر ومغرب کا درمیانہ وفت ہےاور شیطان شراب کا پیالہ پینے کودے گا تو جن لوگوں کوعصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب کا پیالہ نی لیں گے اور جن کوعادت نہ ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے (نیز اس وقفہ عصر ومغرب کے درمیان کچھ نہ کھانے پینے سے روزے کا ثواب ملتاہے )۔ برائے مهر بانی اس سوال کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں دے کرایک الجھن سے نجات دلائیں۔ ح ..... ید د نول با تیں غلط ہیں!عصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔

کٹے ہوئے ناخن کا یاؤں کے نیچ آنا، پتلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کاراستہ کا ٹنا س.....ا: بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کا ٹا ہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آجائے تو وہ شخص اس شخص کا (جس نے ناخن کا ٹاہے) مثمن بن جاتا ہے؟



إدهرت







٢:.... جناب كيا پتليول كا پهر كناكسى خوشى ياغمى كاسبب بنتا ہے؟

سر:.....اگر کالی بلی راسته کا شرح اے تو کیا آ گے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا؟

ح ..... يتنول باتين محض توجم پرتي كي مديس آتي بين بشريعت مين اس كي كوئي اصل نهين \_

زمین پرگرم یانی ڈالنے سے پچھنیں ہوتا

س....ز مین پرگرم یانی وغیرہ گرا نامنع ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیرگناہ ہے، زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔

ج ....محض غلط خیال ہے!

نمک زمین پرگرنے سے کچھنہیں ہوتالیکن قصداً گرانا براہے س....کیانمک اگرزمین پرگر جائے (لیمنی پیروں کے نیچ آئے) تو روزِ قیامت پلکوں

سے اٹھانا پڑے گا؟

ے۔ عن پرے ہا۔ ج.....نمک بھی خدا کی نعمت ہے،اس کو زمین پرنہیں گرانا چاہئے،لیکن جوسزا آپ نے لکھی ہےوہ قطعاً غلط ہے۔

تپقروں کاانسان کی زندگی پراٹر انداز ہونا

س.....ہم جوانگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پھر لگواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ، کیا بیاسلام کی روسے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پچر کا پہننا بھی سنت ہے؟

ح ..... پھرانسان کی زندگی پراثر انداز نہیں ہوتے ،انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔

فیروزہ پھرحضرے عمرا کے قاتل فیروز کے نام پر ہے

س .....لعل، یا قوت، زمرد عقیق اور سب سے بڑھ کر فیروز ہ کے نگ کوانگوٹھی میں پہننے ہے کیا حالات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننااوراس پریقین رکھنا جائز ہے؟ ج ..... پقروں کو کا میا بی و نا کا می میں کوئی دخل نہیں ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام







فیروز تھا،اس کے نام کو عام کرنے کے لئے سبائیوں نے'' فیروز ہ'' کو متبرک پھر کی حیثیت سے پیش کیا۔ پھروں کے بارے میں نحس وسعد کا تصور سبائی افکار کا شاخسانہ ہے۔ پھرول کی اصلیت

س .....میری خالہ جان چاندی کی انگوشی میں فیروزہ کا پھر پہننا چاہتی ہیں، آپ برائے مہر بانی ذرا پھروں کی اصلیت کے بارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پیسب داستانیں ہیں؟ اگران کا وجود ہے تو فیرزہ پھر کس وقت؟ کس دن؟ اور کس دھات میں پہننامبارک ہے؟

ج ..... پھروں ہے آ دمی مبارک نہیں ہوتا، انسان کے اعمال اس کومبارک یا ملعون بناتے ہیں۔ پھروں کومبارک ونامبارک سمجھناعقیدے کا فساد ہے جس سے توبہ کرنی چاہئے۔

پچروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

س.....ا کثر لوگ مختلف ناموں کے پھروں کی انگوٹھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں پھر میری زندگی پراچھے اثر ات ڈالتا ہے اور ساتھ ساتھ ان پھروں کواپنے حالات اچھے اور برے کرنے پریقین رکھتے ہیں، بتا کیں کہ شرعی لحاظ سے ان پھروں پر ایسایقین رکھنا اور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟

ج ..... پھرانسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے ،اس کے نیک یا بڈمل اس کی زندگی کے بننے یا بگر نے کے ذمہ دار ہیں، بھروں کو اثر انداز سمجھنا مشرک قوموں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں اور سونے کی انگوٹھی مردوں کو حرام ہے۔









# متفرق مسائل

### نظر لگنے کی حقیقت

س.....بڑے بوڑھوں سے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص کونظرلگ گئی اور اس طرح اس کی آمدنی کم ہوگئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا ، یا ملازمت ختم ہوگئی وغیرہ۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے؟

ج.... محیح بخاری شریف (کتاب الطب، باب العین حق) کی حدیث میں ہے کہ: "المعین حق" یعنی نظر لگنا برحق ہے۔ حافظ ابن حجر ؓ نے فتح الباری (ج: ۱۰ ص: ۲۰ میں اس کے ذیل میں مند بزار سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "قضا وقد ر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتے ہیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے سے بحض دفعہ آدمی بیار بھی ہوجا تا ہے اور بعض صور توں میں یہ بیاری موت کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ دوسر نقصانات کو اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کود کھے اور وہ اسے بہت ہی اچھی لگے تو اگر وہ" ما شاء اللہ عدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کود کھے اور وہ اسے بہت ہی اچھی لگے تو اگر وہ" ما شاء اللہ عدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کود کھے اور وہ اسے بہت ہی اچھی لگے تو اگر وہ" ما شاء اللہ عدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کود کھے اور وہ اسے بہت ہی اچھی لگے تو اگر وہ" ما شاء اللہ عدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کود کھے اور وہ اسے بہت ہی اچھی لگے تو اگر وہ" ما شاء اللہ عدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کود کھے اور وہ اسے بہت ہی اچھی لگے تو اگر وہ" ما شاء اللہ علیہ بیات میں ایک کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی خوالی کے دوسر کے نقصان کے دوسر کے نوبر ک

## اسلامي ممالك ميس غير مذهب كي تبليغ يريا بندى تنك نظري نهيس

س ..... پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارااسلام تنگ نظر مذہب ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہوگا تو پھراس ''نہیں'' کی روثنی میں میرے آپ کا جواب نہیں میں ہوگا تو پھراس ''نہیں'' کی روثنی میں میرے ذہن میں موجوداصل مسئلے کا جواب دیں کہ جب اسلام اپنی تبلیغ کا حکم دیتا ہے تو پھر دوسرے مذاہب پر کیوں پابندی لگادیتا ہے؟ کیا اسلام کے پیروکاروں کو استقلال اور ثابت قدمی پر شک ہے جو ان کے اولین اصولوں میں ایک ہے۔ پھر یہ کہ جب اسلامی مملکتوں میں







ناموس سے زیادہ مقدس ہے۔

دوسرے مذاہب كتبليغ قانوناً ممنوع ہے تو كيا يہ خطرہ تونہيں كہ غيرمسلم ملكتيں اسلام كى تبليغ کے بارے میں ایسے ہی قوانین بناڈ الیں۔اگر کہیں ایسا ہو گیا تو اسلام کی تبلیغ کہاں اور کیونکر ہوگی؟اورکیاموجودہ طریقہ کارہے دوسرے مذاہب کی سرگرمیوں کوخفیہ فروغ تو حاصل نہیں جور ہا؟ امید ہے میرے ان سوالات کا تفصیلی جواب دے کرآپ میرے اور میرے والے ہے کی نو جوانوں کے ذہن میں موجوداس الجھن اورتشویش کو دور کریں گے؟ ح ....ا ہے حریم میں کسی کو گھنے نہ دینا تنگ نظری نہیں کہلاتی ،حمیت وغیرت کہلاتی ہے! اسلام اگر تنگ نظرنہیں ہے تو بے غیرت بھی نہیں۔اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کواپنی طرف علانید دعوت دینے لگے تو کیا شوہراس کو برداشت کرے گا؟ اور کیا کوئی عقل منداس کوننگ نظری کا طعنہ دے گا؟ اور کیا بیکہا جائے گا کہ اس کواپنی ہیوی پر اعتاد نہیں اس لئے برا منا تا ہے؟ آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ خدا تعالی ہم سے زیادہ باغیرت ہے اوراس کا دین انسانی

رہا آپ کا بیاشکال ہے کہا گراسلامی مملکت میں غیر مذاہب کواپنی تبلیغ کرنے پر یابندی ہوگی تو غیرمسلم ملکتیں اپنے یہاں بھی مسلمانوں پر یابندی عائد کردیں گی کہ وہ تبلیغ نہ کریں۔تو جناب! حقیقت ہے ہے کہ مغرب کی عیسائی ملکتیں جنہیں عام طور پر فراخ دل ''لبرل'' تصور کیا جاتا ہے مسلمانوں کی تبلیغ کے معاملہ میں انتہائی متعصب ہوتی ہیں۔ان کے ملکوں میں عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینا تو در کنار ذرا آپ مسلمانوں کو ہی اسلام کی تعلیم ویے کے لئے کوئی مسجد یا مدرسة عمیر کرلیں تو دیکھیں۔ یہ جوآپ سنتے ہیں کہ انگلینڈ میں اتنی سو مساجد ہیں، بیزیادہ تر خفیہ طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، جن کے اندر دروازے بند کرکے اذان دی جاتی ہے، وہ بھی بغیر مائک کے اور ہلکی آواز سے۔اور جوآپ لندن یا دوسرے شہروں میں کوئی اعلانیہ سجد د کیھتے ہیں تواس کے بیچھے کئی سالوں پرمحیط صبر آ زما جد دجہد کارفر ما ہوتی ہے۔آپ کو دومثالیں پیش کرتا ہوں۔لندن دنیا کا برا مرکز ہے،مسلمانوں کی برای آبادی کے علاوہ وہاں جالیس پچاس مسلم ممالک کے سفیراوران کے متعلقین رہتے ہیں، سالوں کی جدوجہد اور عرب سربراہان کے زور ڈالنے پر ریجنٹ یارک میں مسجد بنانے کی









اجازت ملی،اس کا مینار کہیں لندن کے سینٹ پال چرچ کے مینار سے زیادہ بلند ہور ہاتھا فوراً شرط عائد ہوئی کہ مسجد کا میناراس چرچ سے اونچا نہ ہو، جبکہ وہ چرچ ریجنٹ یارک سے دوروا قع ہے اور اذانوں کی آواز پر بھی ایک نوع کی پابندی ہے۔ اب سنے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ کے قیام کے لئے مانچسٹر بولٹن کے نزدیک یانچ سال کی تھادینے والی جدوجہد کے بعداجازت ملی کرآ یے مسلمان بچوں کے لئے اسلامی دینی مدرسہ بناسکتے ہیں۔ بیکراچی یا یا کستان کی فراخ دل، لبرل، مشنری مشنوں کے رموز سے بے نیاز حکومت تھوڑی ہی ہے کہ کہیں توعیسائیوں کی''سیلولیشن آرمی'' (نجات کی فوج) ہے اور کہیں بہترین علاقوں جیسے کہ صدر میں بلندسے بلندرین گرجا گھر ہیں، جوسو نے جیسی زمین میں وسیع وعریض رقبوں پرمحیط ہیں۔ پیسب اس کے علاوہ ہے کہ مشنری اسکول کالج روز افزوں ہیں، جواگر مرتذ نہیں بناسکتے تو راسخ العقيده مسلمان بھی نہيں رہنے دیتے۔ امریکہ کی''وسعتِ نظری'' کی مثال ایک یا کتانی در دمند مسلمان نے بیان کی۔ وہ شکا گو میں رہتے ہیں، جب انہوں نے یہاں عیسائیوں کی بیہ ہمہ گیری مشنری اسکول،مشنری اسپتال،گرجا گھروں اورعیسائی نمائندوں کی دیکھی جوقومی وصوبائی اسمبلی میں براجمان ہوتے ہیں توانہوں نے بتایا کہ امریکہ میں توایک مسلمان "سنڈے اسکول" کھولنے کے لئے بھی برسوں لگ جاتے ہیں، پہلے توجس محلّہ میں ''سنڈ ہے اسکول'' کھولنا ہوتا ہے وہاں کی آبادی کی'' پبلک ہیرنگ'' کرائی جاتی ہے، با قاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے کہ کتنے باشندے اسکول یا مسجد کی تغییر کے حق میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ عیسائی آبادی اپنی اکثریت کی بناپراس کورد کردیتی ہے، پھر ضلعی کورٹ، ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ ہر جگہ سے ہار ہار کرانجام کارسپر یم کورٹ سے مسلمان اسکول کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے،اس میں دس سال گزرجاتے ہیں۔امریکی کورٹ کے زبردست اخراجات میں مسلمانوں كافند كنگال موجاتا ہے اور مسلمان "سندے اسكول" كاخواب اس "لبرل" ملك ميں شرمنده تعبير نهيس موتا، رماييك كوئي مسلمان محض اقليت كى بناير يارليمث ياصوبائي اسمبلى كاممبربن جائے، بیناممکنات میں سے ہے، اُن' لبرل، فراخ دل، وسیع النظر' کومتوں نے اقلیتوں کے نمائندوں کو یارلیمنٹ اوراسمبلی میں پہنچانے کا ٹیٹانہیں پالا۔





کا فرکو کا فرکہنا حق ہے

س.... پچھاوگ ہے کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشی میں 'کسی کا فر کوچی کا فرنہیں کہنا چا ہے''، چنا نچہ قادیا نیوں کو کا فرکہنا درست نہیں ہے۔ مزید ہے کہ اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کو مسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نیت یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ شخص صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ ازراہ کرم مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت تفصیل سے بتا ہے۔ حسسہ یتو کوئی حدیث نہیں کہ کا فرکو کا فرنہ کہا جائے ، قر آن کریم میں باربار ''ان الدیسن حسسہ یتو کوئی حدیث نہیں کہ کا فرکو کا فرنہ کہا جائے ، قر آن کریم میں باربار ''ان الدیسن کے فروا'' کے الفاظ موجود ہیں۔ جواس نظریہ کی تر دید کے لئے کافی وشافی ہیں۔ اور بیا صول بھی غلط ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے (خواہ مرزا تر دید کے لئے کافی وشافی ہیں۔ اور بیا صول بھی غلط ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے اس طرح یہ اصول غلام احمد قادیانی کو ''محمد رسول اللہ'' ہی ما نتا ہو ) اس کو بھی مسلمان ہی سمجھو، اس طرح یہ اصول بھی غلط ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو خواہ خدا اور رسول کو گالیاں ہی بکتا ہو، اس کو بھی مسلمان ہی سمجھو۔

عیچے اصول یہ ہے کہ جو خض حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو مانتا ہواور' ضروریاتِ دین' میں سے کسی بات کا انکار نہ کرتا ہو، نہ تو ڈمرو ڈکران کو غلط معانی پہنا تا ہووہ مسلمان ہے، کیونکہ' ضروریاتِ دین' میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑنا کفر ہے۔ قادیا نیول کے کفر وار تداداور زندقہ والحاد کی تفصیلات اہل علم بہت ہی کتا بول میں بیان کر کچے ہیں۔ جس شخص کو مزید اطمینان حاصل کرنا ہووہ میرے رسالہ' قادیانی جنازہ'''قادیا نیول کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو ہین' اور' قادیا نیول اور دوسرے غیر مسلمول میں کیا فرق ہے؟'' ملاحظہ کرلیں۔'' دفتر ختم نبوت، مسجد باب الرحمت، برانی نمائش محملی جناح روڈ، کراچی' سے بیرسائل مل جا کیں گے۔

خناس کا قصہ من گھڑت ہے

س..... آج کل میلا دشریف میں پڑھنے والی عورتیں کچھاس قتم کی باتیں ساتی ہیں کہ: حضرت حواعلیہاالسلام کے پاس شیطان آیا کہ میرے بچہ کو ذرار کھ لو، انہوں نے بٹھالیا تو



(مفرست ۱۰)





حضرت آ دمِّ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ خناس بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو کا ٹا اور ککڑے لکڑے کرکے بھینک دیئے۔شیطان آیا اور پوچھا بچہکہاں ہے؟ توانہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوکاٹ کر پھینک دیا،وہ آواز دیتا ہے: خناس! خناس! تمام ککڑے جمع ہوکر بچہ بن کرتیار ہوجا تا ہے۔ وہ پھر موقع دیکھ کر حضرت حوا کے حوالے کرجا تا ہے۔ پھر حضرت آ دمًّ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خناس بیٹھا ہے، وہ اس کو کاٹ کر جلاتے ہیں اور را کھ کرکے ہوامیں اڑا دیتے ہیں۔شیطان حسب سابق آ کرآ واز دے کر بچے زندہ کرکے لے جاتا ہےاور پھرموقع یا کرحفرت حواکے حوالے کرجاتا ہے۔اس مرتبہ حفزت آ دم اورحوااس کوکاٹ کر بھون کر دونوں کھا لیتے ہیں۔ پھر میلا دشریف پڑھنے والی فرماتی ہیں کہ انسان کے اندریہوہی خناس ہے جورگ وریشہ میں ہیوست ہو گیا۔اوراس کوحدیث کہہ کربیان فرماتی ہیں۔ میں نے بیرحدیث اینے محترم بھائی مولا نامفتی محمود صاحب سے بھی نہیں سنی، ذرا وضاحت فرماد یجئے که آیا میں کھے ہے یامن گھڑت قصہ ہے؟

ج ..... بیقصه بالکل من گھڑت ہے،افسوس ہے کہا کثر واعظین خصوصاً میلا دیڑھنے والے اسی قتم کے واہی تباہی بیان کرتے ہیں۔حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ایسے بےسرویا قصے بیان کرنا بہت ہی تگین گناہ ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:'' جو شخص میری طرف کوئی غلط بات جان بوجھ کرمنسوب کرے وہ اپناٹھ کا نا دوزخ بنائے۔'اس لئے واعظین کو چاہئے کہا یسے لغواور بیہودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

یے ملمی اور یے عملی کے وبال کا مواز نہ

س.....ایک مسلمان ایسفعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اورایک کام ایبا ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے لیکن مسلمان جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان برعمل نہیں کرتا۔سوال کا منشا یہ ہے کہ کیا ایک ایبا شخص زیادہ گناہ گار ہوگا جو بیجانتے ہوئے بھی کہ فلال کام گناہ ہے کسی وجہ سے پھر بھی اس کا مرتکب ہویا وہ خض بہتر ہے جو گناہ والے کام کوانجانے میں مگر بڑے شوق وذوق کے ساتھ انجام دیتا ہے؟ ح ....الله تعالی نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کا اور کن باتوں سے بازر ہنے کا حکم دیا،ان کا







جاننامستقل فرض ہے، اوران پرعمل کرنامستقل فرض ہے۔جس نے جانا ہی نہیں اور نہ جانے کی کوشش ہی کی وہ دوہرا مجرم ہے، اور جس نے شریعت کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی اس نے ایک فرض ادا کرلیا، ایک اس کے ذمہر ہا۔ الغرض بے علمی مستقل جرم ہے اور بے مل مستقل۔اس کئے اس شخص کی حالت برتر ہے جوشری تھم جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔دوم یہ کہ جوشخص اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جانتا ہوگا وہ اگر حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو کم از کم اینے آپ کومجرم اور گناہ گارتو سمجھے گا ، گناہ کو گناہ اور حرام کوحرام جانے گا ،اور جو څخص جانتا ہی نہیں کہ میں حکم الہی کوتو ڑر ہا ہوں اور اپنے جہل اور نا دانی کی وجہ سے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، نہوہ اینے آپ کو گناہ گاراورقصور وارتصور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جومجرم اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھے اس کی حالت اس شخص سے بدتر ہے جواینے آپ کوقصور وار سمجھے اور اپنے جرم کامعتر ف ہو۔سوم پیرکہ جوشخص گناہ کو گناہ سمجھے کم از کم اس کوتو بہواستغفار کی تو فیق ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ کسی وفت اس کواپنی حالت پر ندامت ہواور وہ گناہ سے تائب ہوجائے۔لیکن جس جاہل کو یہی معلوم نہیں کہ وہ گناہ کررہا ہے، وہ بھی تو بہواستغفار نہیں کرے گا اور نہاس کے بارے میں بیتو قع ہوسکتی ہے کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، ظاہر ہے کہ بیرحالت پہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہرمسلمان کواپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ متبرك قطعات

س..... کچھمسلمان بھائیوں نے اپنے گھروں کے کمروں میں چاروں طرف اسلامی کیلنڈر کے قطعات لگار کھے ہیں،ان کالگانا کیساہے؟

ح ....متبرک قطعات اگر برکت کے لئے لگائے جائیں تو جائز ہے، زینت کے لئے ہوں تو جائز نہیں، کیونکہ اسائے مقدسہ اور آیات شریفہ کومض گھر کی زینت کے لئے استعمال کرنا خلاف ادب ہے۔

کیاز مین پر جرائیل علیہ السلام کی آمد بند ہوگئ ہے؟

س..... بیان القرآن میں سور ہ قدر کے ترجمہ میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملائكه حضرت جبرائيل عليه السلام بمع لشكر كے زمين براتر تے ہيں اور ساتھ حاشيہ ميں بيہق



المرت المرات





کی حضرت انس کی روایت بھی درج ہے کہ روح الامین آتے ہیں۔ جبکہ موت کا منظر میں حضور پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے جب فانی دنیا سے پردہ فرمایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اجازت لے کر حجر مکم مبارک میں داخل ہوئے تو جرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! دیگر گفتگو کے علاوہ کہ اب میراز مین پریہ آنا آخری بارآنا ہے اور میں قیامت تک زمین پر نہیں آئوں گا۔ تو عرض ہے کہ اس مسکلہ میں یہ تضاد کیسا؟

ج .....ان دونوں باتوں میں تضادنہیں، جبرائیل علیہ السلام کا دحی لے کر آنا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے وصال سے بند ہو گیا، دوسری مہمات کے لئے ان کا آنا بندنہیں ہوا۔

کیاد نیاوما فیہاملعون ہے؟

س....کراچی سے شائع ہونے والے ایک روز نامہ میں ایک مضمون بعنوان' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات' میں حدیث تحریر کی گئی جس کے الفاظ درج ذیل تھے:

'' د نیاملعون ہے اور د نیامیں موجودتمام چیزیں بھی ملعون ہیں۔''

حدیث کے ساتھ بہتیں بتایا گیا کہ کون سی حدیث سے بیالفاظ نقل کئے گئے ہیں، میری ناقص رائے کے مطابق دنیا میں بہت سی واجب الاحترام چیزیں ہیں، مثلاً: قرآن پاک، خانہ کعبہ، بیت المقدس، مدینة النبی صلی الله علیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی ہیں۔میراسوال میہ کدرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارشا وفر مائے ان کامفہوم کیا ہے؟ کیا یہ الفاظ حقیقتاً اسی طرح ہیں؟

ج ..... بیصد بیث تر مذی اور ابن ماجه میں ہے۔ صدیث پوری نقل نہیں کی گئی اس لئے آپ کو اشکال ہوا۔ پوری حدیث بیری حدیث بیری حدیث ہیں ہے ۔ "د نیا ملعون ہے ، اشکال ہوا۔ پوری حدیث بیرے: "د نیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے ، سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر الٰہی سے تعلق رکھتی ہیں یا عالم یا طالب علم کے۔"اس سے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جوذکر الٰہی کا ذریعہ ہیں وہ دنیائے مذموم کے تحت داخل نہیں۔







كيا''خداتعالى فرماتے ہيں' كہنا جائزہ؟

س.....ایک پیرصاحب کے سامنے ذکر ہوا کہ''خدا تعالیٰ فرماتے ہیں'' تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خدا تعالیٰ فر ما تاہے'' کیونکہ وہ وحدۂ لاشریک ذات ہے۔اور'' فرماتے ہیں'' ہم نے تعظیماً کہا تھا اور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالی وحدہ لاشریک ہیں۔قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمادیں۔

ح .... تعظیم کے لئے''اللہ تعالی فرماتے ہیں'' کہنا جائز ہے۔قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے صغے استعال فرمائے ہیں۔

الله كي جكه لفظ "خدا" كااستعال كرنا

س .... صورت حال يدم كه مير ايك يجاانثريا مين ريح بين، كيهم وصديه مين ن اینے ایک خط میں لفظ''خدا'' کا استعال کیا تھا۔ (میراخیال ہے کہ خدا حافظ کھا تھا) جس پر انہوں نے مجھے کھا کہ لفظ خدا کا استعمال غلط ہے، اللہ کے لئے لفظ خدا استعمال نہیں ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں خدا لکھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے۔بس ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہونا چاہئے اورا گرلفظ خدا غلط ہے تو تاج المپنی، جس کے قرآن یاک تمام دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، کے تر جموں میں لفظ خدا استعال نہ ہوتا۔آپ سے گزارش بیہ ہے کہ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بیہ بتا کیں کہ کیا لفظ خدا كااستعال غلط ب?

ح..... الله تعالیٰ کے لئے لفظ خدا کا استعال جائز ہے اور صدیوں سے ا کابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور بھی کسی نے اس پر نکیر نہیں کی ۔اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر عجمیت کا وہم سوار ہے،انہیں بالکل سیدھی سادی چیزوں میں'' مجمی سازش'' نظرآتی ہے، بیذ ہن غلام احمد پرویز اوراس کے ہم نواؤں نے پیدا کیااور بہت سے پڑھے کھے، شعوری وغیر شعوری طور پراس کا شکار ہوگئے ۔اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے جوآپ نے کی ہے۔ عربی لفظ میں رب مالک اور صاحب کے معنی میں ہے، اسی کا ترجمہ فارسی میں لفظ خدا کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ جس طرح لفظ رب کا اطلاق بغیراضافت کے غیراللہ پڑہیں











کیاجاتا، اسی طرح لفظ خدا بھی جب مطلق بولا جائے تواس کا اطلاق صرف الله تعالی پر ہوتا ہے، کسی دوسرے کوخدا کہنا جائز نہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: ' خدا باضم جمعنی مالک، صاحب چوں لفظ خدامطلق باشد برغير ذات باري تعالى اطلاق مكنند مكر درصوريكه بچيز مضاف شود، چول كدخدا، وده خدا۔ میک یہی مفہوم اور یہی استعمال عربی میں لفظ رب کا ہے۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ 'اللہ'' تو حق تعالی شانه کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجمہ ہوسکتا ہے نہ کیا جاتا ہے، دوسرے اسائے الہیوصفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔اب اگراللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کسی بابرکت نام کا ترجمہ غیر عربی میں کردیا جائے اور اہل زبان اس کواستعال کرنے لگیں تواس کے جائز نہ ہونے اوراس کے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہو کتی ہے؟ اور جب لفظ "خدا" صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ "رب" کے مفہوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی بتائے کہ اس میں مجوسیت یا عجمیت کا کیا دخل ہوا؟ کیا انگریزی میں لفظ''رب'' کا کوئی اور ترجمہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس ترجے کا استعال یہودیت یا نصرانیت بن جائے گی؟ افسوس ہے کہلوگ اپنی ناقص معلومات کے بل بوتے پر خودرائی میں اس قدرآ کے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظرآ نے گئی ہے اور وہ چودہ صدیوں کے تمام اکا برکو گمراہ یا کم سے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں، یہی خودرائی انہیں جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے،اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

س ...... ہرمسلمان حضرت محمدٌ کا نام بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ لیتا ہے، یعنی نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کردیتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کا نام اتنے ادب و تعظیم کے ساتھ نہیں لیتے ، فقط خدایا اللہ کیوں کہتے ہیں؟

ج....الله تعالى كانام بهى عظمت سے لينا جاہئے ،مثلاً: خدا تعالی ،اللہ جل شانہ۔

س..... ہمارا ایک دوست جمال، خداوند کریم کا ذکر ہوتو الله میاں کہتا ہے، ہمارا ایک اور دوست کہتا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے (جس کا نام اسے یا ذہیں ہے ) کہ الله میاں نہیں کہنا چاہئے۔اللہ تعالی یا اور جوخداوند تعالی کے نام ہیں لینے چاہئیں، کیونکہ میاں





کے معنی کچھاور ہیں۔ بیآپ بنائیں کہ کیا ٹھیک ہے کہ اللہ میاں کہیں؟ ذراوضاحت فرما کرمشکور فرماویں کیونکہ ہم نے پرائمری اسکولوں میں اللہ میاں پڑھا ہے۔ ج.....'میاں''کا لفظ تعظیم کا ہے، اس کے معنی آقا، سردار، مالک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس لئے اللہ میاں کہنا جائز ہے۔

یہ کہنا کہ: ''تمام بنی نوع انسان اللہ کے بین 'غلط ہے

س .....کتاب .....جس کے مؤلف .....ایم اے ہیں، اس کے صفحہ: ۱۸۳ پر لکھا ہے: " دنتمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کے بیے ہیں'' کیا یہ تیج تحریر کیا گیا ہے؟

ج..... جی نہیں! یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ حدیث میں مخلوق کوعیال الله فرمایا گیا ہے، 'عیال' بچوں کونہیں کہتے بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کسی کے ذمہ ہوتی ہے۔

الله تعالی نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟

س .....سورهٔ نجم آیت: ۲۲ میں ہے کہ:''تم اللہ کے لئے بیٹیوں کواوراپنے لئے بیٹے پیند کرتے ہو،کیسی بری تقسیم ہے جوتم لوگ کررہے ہو۔''لیکن اللہ تعالیٰ خودالیی تقسیم کرتا ہے، کیا پیقسیم بری ہے؟ واضح جواب دیں۔

ج....مشرکین مکہ، فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، قرآن کریم میں مختلف دلائل سے ان کی تر دید یوں کی گئ ہے کہ:
سے ان کی تر دید کی گئ ہے۔ سورۃ النجم کی اس آیت میں ان کی تر دید یوں کی گئ ہے کہ:
''جس صنف کوتم اپنے لئے پہند نہیں کرتے، اس کو خدا کے لئے تجویز کرتے ہو، یہ کیسی بری
تقسیم ہے؟'' حق تعالیٰ شانہ کا بعض کو بیٹیاں اور بعض کو دونوں اور بعض کو بانجھ
کردینا اس کی کمالِ قدرت کی دلیل ہے، اور اس میں گہری حکمت کا رفر ما ہے کہ جس کے حال کے جومنا سب تھاوہ معاملہ اس سے کیا۔

زلزله کے کیااسباب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا چاہئے؟

س .....کراچی میں زلزله آیا، زلزله اسلامی عقائد کے مطابق سناہے که الله کاعذاب ہے، براہ کرم اطلاع دیں کہ زلزله کیا ہے؟ واقعی عذاب ہے یا زمین کی گیس خارج ہوتی ہے یا ایک









ا تفاقی حادثہ ہے؟ اگریہ اللّٰد کاعذاب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے؟

ح .....زلزله کے کچھطبی اسباب بھی ہیں جن کوطبقاتِ ارض کے ماہرین بیان کرتے ہیں، گران اسباب کومہیا کرنے والا اراد ہُ خداوندی ہے اور بعض دفعہ طبعی اسباب کے بغیر بھی زلزله آتا ہے۔ بہرحال ان زلزلوں ہے ایک مسلمان کوعبرت حاصل کرنی حیاہے اور دعا و استغفار،صدقه وخیرات اورترک ِمعاصی کاا ہتمام کرنا چاہئے۔

اجتماعی اور انفرادی اصلاح کی اہمیت

س..... پچھلے چندسالوں میں ہمارے پڑوتی ملک میں ایک بیرونی طاقت نے قبضہ جمایا ہوا ہے،اوروقاً فو قناً ہمارے ملک یا کستان پر بھی جارحیت کرتار ہتا ہے،اس کےعزائم بتاتے ہیں کہ بیرطافت اور آ گے بڑھنے کی کوشش کرے گی اور ہم خدانخواستہ اپنی آ زادی سے محروم ہوجا ئیں گے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ہم اپنے پڑوئی کی تبدیلیوں سے پچھ سبق سکھتے اور متو قع خطرے کی بوسونگھتے ہی اینے اعمال کی طرف توجہ دیتے اور خدا کے حکموں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پران کو ڈھال دیتے ،اس میں ہی ہمارے لئے دنیاوآ خرت کی خیرتھی لیکن عام طور پر جو کچھ ہور ہاہےوہ بالکل الگ ہے۔

میں یہاں سعودی عرب میں مقیم ہوں ، ہمارے ساتھ ہندوستان کے ہندو بھی کام كرتے ہيں، بھى ان كے ساتھ ان كے ملك ميں رشوت، چور بازارى، ڈكيتى، اسمطانك، ملاوٹ اور غنڈہ گردی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک کے حالات بتاکر پاکستان کے بارے میں یو چھتے ہیں۔یقین جانے سے بات کہتے ہوئے میرے دل کا جوحال ہوتا ہےوہ خدا ہی جانتا ہے، بیسب برائیاں ہارے یہاں بہت ہی عام ہیں، حالا ککه مسلمان مملکت اور کا فروں کے ملک کے حالات میں واضح فرق ہونا جا ہے تھا،کیکن افسوس ایسانہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے مقصد سے بٹے ہیں، تباہی ان کا مقدر بنی ہے اور آج بھی جارے اعمال پکار پکار کردشمن کواپنی طرف بلارہے ہیں۔

مولانامحرم! ميرے ذہن ميں بيسوال ہے كداس صورت حال كو مرنظر ركھتے ہوئے ایک عام مسلمان کے کیا فرائض ہیں اور اگر ایک عام مسلمان اپنے اطراف کی









برائیوں کی طرف ہے آئھ بند کرتے ہوئے صرف عاقبت کی فکر میں لگارہے تو کیا بیاس کی نجات کے لئے کافی ہے؟

ج..... آپ کا سوال بہت نفیس ہے اور اہم بھی۔افسوس ہے کہ اس کالم میں اس پر مفصل گفتگوی گنجائش نہیں مخضراً چند نکات پیش کرتا ہوں ۔ا گرغور وتوجہ سے ملاحظہ فر ما نمیں گے تو انشاءالله اطمينان ہوجائے گا۔

اوّل:....فرداورمعاشرہ لازم وملزوم ہیں، نہ فردمعاشرے کے بغیر جی سکتا ہے اور نەمعاشرەافراد كے بغیرتشكیل پا تاہے۔

دوم:.....فرد پر پچهانفرادی فرائض اور ذمه داریاں عائد کی گئی ہیں اور پچھا جتماعی ومعاشرتی۔

سوم:.....تمام فرائض اور ذمه داریول کے لئے ،خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجماعی ، قدرت واستطاعت شرط ہے۔جو چیزآ دی کی قدرت واستطاعت سے خارج ہواس کاوہ مکلّف نہیں ہے۔

چہارم:....سب سے پہلے آ دمی کواینے انفرادی فرائض بجالانے کی طرف توجہ كرنى حائة (جس كوآب نياعا قبت كي فكركر في ستعير فرمايا ہے)،ان فرائض ميں عقائد کی در تنگی ،اعمال کی بجا آوری،اخلاق کی اصلاح،معاشر تی حقوق کی ادائیگی سجمی کچھ آجاتا ہے۔اگراسلامی معاشرے کےافرادا بنی اپنی جگہانفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجائیں تو مجھے یقین ہے کہ نوے فیصد معاشر تی برائیاں ازخودختم ہوجائیں گی۔

پنجم:....این اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی استطاعت کے بقدر معاشرہ کی اصلاح كى طرف بھى متوجه ہونا جا ہے ، جسے شریعت كى اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہى عن المنكر كہتے ہیں،اوراس كے تين درجے ہیں۔

پہلا درجہ طافت اور قوت کے ذریعہ برائی کورو کنا ہے۔ پیچکومت کے فرائض میں شامل ہے، گمرآج کل حکومتیں افراد کے دوٹ سے بنتی ہیں،اس لئے ایسےافراد کومنتخب کرنا جو خود برائیوں سے بیجے ہوں اور حکومتی سطح پر برائیوں کورو کنے اور بھلائیوں کو پھیلانے کی



إهريته







صلاحت رکھتے ہوں عوام کا فریضہ ہے،اگروہ اس فریضہ میں کوتا ہی کریں گے تو دنیا وآخرت میں اس کی سزا بھکتیں گے۔

دوسرا درجہ زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط و تفصیلات بہت ہیں ، مگر ان کا خلاصہ سے ہے کہ زبان سے کہنے کی قدرت ہواور کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہووہاں زبان سے دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے ، مگر دنگا فساد نہ کیا جائے نہ کسی کی تحقیر و تذکیل کی جائے۔ ہمارے دور میں 'د تبلیغی جماعت' کا طریقہ کاراس کی بہترین مثال ہے اور انفرادی واجتماعی اصلاح کا نسخہ کیمیا ہے۔

تیسرا درجہ برائی کو دل سے براسمجھنا ہے۔ جبکہ آدمی نہ تو ہاتھ سے اصلاح کرسکتا ہو، نہ زبان سے اصلاح کرنے پر قادر ہو، تو آخری درجہ میں اس پریفرض ہے کہ برائی کود کھے کر دل سے کڑھے، اس سے بیزاری اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کی دعا کرے۔اگرکوئی شخص اپنی طاقت ووسعت کے دائرے میں رہ کر مندرجہ بالا دستور العمل پر عمل پیرا ہے، انشاء اللہ وہ آخرت میں مطالبہ سے بری ہوگا اور جو شخص اس دستور العمل میں کوتا ہی کرتا ہے اس پراس کی کوتا ہی کے بقدر مطالبہ کا اندیشہ ہے۔اب دیکھ لیجئے کہ ہم اس دستور العمل بر کہاں تک عمل پیرا ہیں؟

سكصون كالبك سكهاشابهي استدلال

س ..... پردیس میں سکھ لوگ ہمیں نگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اپنے علماء سے لے کر دو۔ سوال میہ ہم شخص پیدائش طور پر سکھ ہوتا ہے، ہندویا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے، دلیل مید سے ہیں کہ اوپر والے نے جس حالت میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں وہ اچھی کیوں نہیں گئی؟ مختلف تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی بال کو انا یا سنت کروانا وغیرہ وغیرہ، کیااس نے غلط بنا کر بھیجا ہے؟

ج .....ان لوگوں کو یہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، ان کو بھی نکال دیا کرو، اورا گرکسی کے پیدائشی طور پر ایسانقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیاوہ بھی نہیں کرایا جائے گا؟







حقوق التداور حقوق العباد

س .....خدا کا بنده حق الله تو ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد سے کوتا ہی برت رہا ہے۔اس کی مغفرت ہوگی کنہیں؟ حق العبادا گریورا کررہاہے کسی قتم کی اپنی دانست میں کوتا ہی نہیں کررہا مگرحق اللہ ہے کوتا ہی کررہا ہے، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟

ج ..... سیجی توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں (اور سیجی توبہ میں پیجھی داخل ہے کہ جن لوگوں کاحق تلف کیا ہوان کوادا کرے یا ان سے معافی مانگ لے )اور جو شخص بغیر توبہ کے مرااس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے، وہ خواہ اپنی رحمت سے بغیر سزا کے بخش دے یا گناہوں کی سزادے۔ حق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ عنگین ہے کہ ان کوا دا کئے بغیر آ خرت میں معافی نہیں ملے گی ، ہاں!اللہ تعالی کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر مائیں اوراہل حقوق کواینے پاس سے معاوضہ دے کرراضی کرادیں یااہل حقوق خودمعا ف کردیں تو دوسری بات ہے۔

ما یوسی کفر ہے

س..... مذہب اسلام میں مایوسی کفرہے۔ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ بیجھی ہے کہ خداوند نے ہر بیاری کا علاج پیدا کیا ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ کچھ بیاریاں لاعلاج ہیں، ایک ایسا مرض جس کوڈا کٹرلوگ لاعلاج قراردیں تو ظاہر ہےوہ پھر مایوس ہوجائے گا۔ جب وہ مایوس ہوجائے گاتواسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

ح .... خدا تعالیٰ کی رحت سے مایوی کفر ہے، صحت سے مایوی کفرنہیں اور الله تعالیٰ نے واقعی ہرمرض کی دواپیدا کی ہے مگرموت کا کوئی علاج نہیں، اب ظاہر ہے کہ مرض الموت تو لاعلاج ہی ہوگا۔

صبراور بےصبری کامعیار

س....."بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة" عيكيامراوج؟ آج كلعاء كرام يامشائخ كى وفات پررسائل ميں جومر شيے آتے ہيں،'' كيانخل تمنا كوميرے آگ گى



إدارت







ہے' یا'' کیا دکھا تا ہے کر شمے چرخ گردوں ہائے ہائے'' وغیرہ الفاظ سیح ہیں؟ خیرالقرون میں اس کی مثال ہے؟

ج....قرآن کریم اوراحادیث طیب میں صبر کا مامور به ہونا اور جزع فزع کاممنوع ہونا توبالکل بدیمی ہواور یہ بھی امر ہے ، اوراس رنج کے بدیمی ہور نج و کم کا ہونا ایک طبعی امر ہے ، اوراس رنج کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آدمی کے منہ سے نکل جاتے ہیں ، اب تنقیح طلب امریہ ہے کہ صبر اور بے صبری کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلہ میں کتاب وسنت اورا کا بر کے ارشادات سے جو کچھ مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حادثہ کے موقع پر ایسے الفاظ کے جائیں جس میں حق تعالی کی شکایت یائی جائے (نعوذ باللہ) یا اس حادثہ کی وجہ سے مامورات شرعیہ چھوٹ جائیں ، مثلاً: نماز قضا کردے ، یا کسی ممنوع شرقی کا ارتکاب ہوجائے ، مثلاً: بال نوچنا ، چرہ یسٹا تو یہ بے صبری ہے اورا گرائی بات نہ ہوتو خلاف صبر نہیں ، خیرالقرون میں بھی مرشے کے جاتے ہے مگراسی معیار پر ، اس اصول کو آج کل کے مرشوں پر خود منظم تی کر لیجئے۔

مرده جنم شده بچه آخرت میں اٹھایا جائے گا

س.....ایک مال سے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اٹھے گا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرورآخرت میں اٹھیں گے، ذراوضا حت فرما پئے۔

ح.....جو بچهمرده پیداموا، وه بھی اٹھایا جائے گااورا پنے والدین کی شفاعت کرےگا۔ مال کیسی تشریب شاہد نیاں کا میں ایک می

والدين پر ہاتھا تھانے والے کی سزا

س.....اگرکسی کے لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے تو شرعاً دنیا میں اور آخرے میں کیاسز اہوگی؟

ج .....اولا د کا اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا کبیرہ گناہ اور انتہائی کمینہ پن ہے۔ دنیا میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل وخوار رہے گا، رزق کی تنگی، ذہنی پریشانی اور جان کنی کی تخق میں مبتلار ہے گا،اور آخرت میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے کئے کی سزانہ بھگت لے یا والدین اسے معاف نہ کردیں۔اللہ تعالی والدین کی گستاخی اور اس کے انجام بدسے ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں۔







والده کی بے جاناراضی پرمؤاخذہ ہیں ہوگا

س.....میری شادی ۱۳ سال کی عمر میں ہوئی تھی، آج ۲۷ سال ہو گئے ہیں، والد شادی سے پہلے فوت ہو گئے تھے،صرف والدہ اور ایک بھائی ہیں۔شروع میں کم عمری کے سبب اپنی والدہ کے کہنے میں آ کرشوہر کی نافر مانی کی ،شادی کے ۱۰سال بعد میں نے اپنے کو یک دم بدل دیااور شوہر کے تابع ہوگئی،میرے چھے بیے ہیں،ایک لڑ کااور دو بچیاں جوان، باقی تین چھوٹے ہیں، میں نے اپنی اولا د کو مذہبی ماحول میں پالا ہے، وی سی آرجیسی لعنت نہ میں نے اور نہ میری بچیوں نے دیکھی ہے، میرے شوہرآج کل ایک سرکاری عہدے پر سعودیہ میں ہیں، میں نماز کی یابند ہوں، مجھے خداسے بہت ڈرلگتا ہے، نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں تو خوفِ خدا سے کا پینے لگتی ہوں ، بس ڈرییا گتا ہے کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے ، کیونکہ جب سے میں اپنے شو ہر کے ہر فرمان پر چلنے گلی تو والدہ ناراض رہتی ہیں ، میں اور میرے شو ہر ہر وقت ان کی ہرقتم کی مدد کرتے رہتے ہیں،لیکن وہ معمولی بات پر یعنی اپنے بیٹے یا بہویا کسی رشتہ دار کی باتوں پر ناراض ہوکر کو سنے پیٹنے لگ جاتی ہیں، مجھے تو ان کو جواب دیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے، بیچ بھی تبھی بول پڑتے ہیں تووہ مجھے بے بھاؤسناتی ہیں۔ ج ..... ماں کی تو خواہش ہوتی ہے کہاس کی بچی اپنے گھر میں خوش وخرم رہے، تعجب ہے کہ آپ کی والدہ کا روبیاس کے بالکل برعکس ہے۔ بہرحال آپ کی والدہ کی ناراضی بے جا ہے،آپ اپنی والدہ کی جتنی خدمت بدنی، مالی ممکن ہوکرتی رہیں اوراس کی گتاخی و بے اد بی ہرگز نہ کریں۔اس کے باوجودا گروہ ناراض رہتی ہیں تو آپ کا قصور نہیں،آپ سے إن شاء الله الله يركوني مؤاخذه نه موگا ـ

والدین کے مرنے کے بعد نافر مان اولا دان کے لئے کیا کرے؟

س.....ماں باپ کے انتقال کے بعدوہ کون سے طریقے ہیں جس سے ان کوزیادہ سے زیادہ تواب پہنچایا جاسکے؟

ح.....عباداتِ بدنی و مالی سے ایصال ثواب کرنا،مثلاً :نفلی نماز،روز ہ،صدقہ، حج، تلاوت، درود ثریف،تسبیجات، دعاواستغفار به



إهرات ا





س ..... ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت سے احکامات ہیں، لیکن اگر ماں باپ کی حیات کے دوران اولا د ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتی ہواور ماں باپ کا انتقال ہوجائے اور پھر اولا د کواس بات کا احساس ہواوران کا ضمیران کو ملامت کرے کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرز د ہوچکی ہے، تو پھر وہ کون سے طریقے ہیں کہ اولا د کا یہ کفارہ ادا ہوجائے اور ماں باپ اور خدا تعالی دونوں اولا دسے خوش ہوجائے اور ماں باپ اور خدا تعالی دونوں اولا دسے خوش ہوجائے میں اور معاف کردیں۔

ح .....حدیث میں ہے کہ ایک شخص والدین کی زندگی میں والدین کا نافر مان ہوتا ہے، مگر والدین کے مقوق کا والدین کے مقوق کا بدلہ ادا کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت پر ندامت ہوتی ہے اور وہ والدین کے حقوق کا بدلہ ادا کرنے کے لئے ان کے حق میں برابر دعا واستغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے'' والدین کا فرما نبر دار'' لکھ دیتے ہیں۔









پھروالدین کوبید عانہیں مانگنی جا ہے کہ اللہ ہماری اولا دکونیک اور فر ما نبر دار بنادے۔ ح .....وه حدیث جومیں نے اپنے جواب میں درج کی تھی،مشکوة شریف میں ہے اوراس كالفاظ بيرين:

> "عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق فلايزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. رواه البيهقي في شعب (مشكوة باب البروالصله ص:۳۲۱) الايمان."

ترجمه:...... ' حضرت انس رضي الله عنه آ مخضرت صلى الله علیہ سلم کا ارشادنقل کرتے ہیں کہ ایک بندے کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک ایسی حالت میں انتقال کرجاتے ہیں کہ وہ ان کا نافرمان تھا، پس وہ ہمیشہان کے لئے دعا واستغفار کرتار ہتاہے یہاں تک کہاللّٰد تعالیٰ اس کواپنے والدین کا فرمانبر دارلکھ دیتے ہیں۔''

حدیث کا حوالہ دینے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے، اور آنجناب نے ا بی عقل خداداد ہے جن شہهات کا اظہار کیا ہے اس کی جوابد ہی میرے ذمنہیں، مگر جناب کی خیرخواہی کے لئے چندا مورعرض کردینامناسب ہے۔

اول:.....فرض کیجئے ایک لڑ کا اپنے والدین کا نافر مان ہے، انہیں بے حدستا تا ہے،ان کی گستاخی و بے حرمتی کرتا ہے،اور والدین اس کے حق میں موت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دس ہیں سال بعد کسی نیک بندے کی صحبت سے پاکسی اور وجہ سے اس کواپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی اس روش سے باز آجا تا ہے، اور بصد توبہ وندامت والدین سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھران کی الیم خدمت واطاعت کرتا ہے کہ گزشتہ زندگی کی بھی تلافی کردیتا ہے، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اس کی بقیہ زندگی اسی نیک حالت برگزرتی ہے۔فرمایئے! کیا پیخض اپنی سابقہ حالت کی وجہ سے''والدین کا نافرمان''









کہلائے گا؟ یااس کو والدین کا فرما نبر دار کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی عاقل اس کو ''والدین کا نافر مان' نہیں کہے گا، بلکہ اس کی گزشتہ فلطیوں کولائق معافی سمجھا جائے گا۔ دوم: ۔۔۔۔۔عام انسانوں کی نظر تو دنیوی زندگی تک ہی محدود ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی نظر میں دنیوی زندگی ہی زندگی نہیں بلکہ زندگی کے تسلسل کا ایک مرحلہ ہے، موت زندگی کی آخری حذبیں بلکہ زندگی کے ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل ہوجانے کانام ہے۔

سوم:.....والدین زندگی کے پہلے مرحلے میں اگراولا دکی خدمت کے تاج ہیں تو موت کے بعد بھی اپنی مغفرت یا ترقی درجات کے لئے انہیں اولا دکی احتیاج ہے اور بید احتیاج د نیاوی احتیاج ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ دنیوی زندگی میں تو آ دمی اپنی ضرورتیں کسی نہ کسی طرح خود بھی بوری کرسکتا ہے،کسی ہے مدد بھی لےسکتا ہےاورکسی کواپناد کھڑ اسنا کر کم از کم دل کا بوجھ ملکا کرسکتا ہے۔لیکن قبر میں خدانخواستہ کوئی تکلیف ہواسے نہ خود دفع کرسکتا ہے، نہسی کواپنی مدد کے لئے پکارسکتا ہے،اگر کوئی اس کی مدد ہوسکتی ہے تواس کے لئے دعاو استغفاراورایصال ثواب ہے جس کاراستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے کھلا رکھا ہے۔ ان تین مقدموں کے بعد میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جولڑ کا دس بیس برس تک والدین کوستا کرتوبہ کرلے اور والدین کی خدمت واطاعت میں لگ جائے اس کا فرما نبر دار ہونا تو آپ کی عقل میں آتا ہے، لیکن جو شخص والدین کی وفات کے بعد اینے گناہ گار والدین کے لئے دعا واستغفار، صدقہ وخیرات اور ایصالِ ثواب کرتا ہے، یہاں تک کہاس کی دعا واستغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گار والدین کی بخشش فر مادیتے ہیں، والدین اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ والدین کے راضی ہوجانے کی وجہ سے اس كووالدين كافر ما نبردارلكه دية بين،اس كافر ما نبردار مونا آپ كى خداداد ذبانت مين نهيس آتا۔اس کی وجداس کے سوااور کیا ہے کہ آپ کی نظر صرف اسی زندگی تک محدود ہے اور موت کی سرحد کے پارجھانکنے سے معذور ہے۔ چلئے! اس کا بھی مضا کقہ نہ تھا، مگر تعجب بالائے تعجب توبير كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم بذريعه اطلاع الهي عالم غيب كي ايك خبر ديتي بين



74A



(جوعقل ومعرفت کی کسوٹی پرسوفیصد پوری اترتی ہے) مگر آپ کواپنی عقل محدود پراتنا ناز ہے کہ بلاتکلف ارشادِ نبوگ پراعتر اضات کی بوچھاڑ شروع کردیتے ہیں، کیا ایک اُمتی کواپنے نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہی سلوک کرنا چاہئے...؟

چهارم: ..... آنجناب نے اپنی ذہانت سے اس حدیث سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ گویااس حدیث میں اولا دکوتر غیب دی گئی ہے کہ وہ خوب پیٹ بھر کر والدین کوستایا کریں اوران کے مرنے کے بعد دعا واستغفار کرلیا کریں۔ حالانکہ اس کے بالکل بھکس حدیث میں والدین کی اطاعت وخدمت کی تعلیم دی گئی ہے، یہاں تک کہ جولوگ اپنی حماقت کی وجہ ہے والدین کی زندگی میں بیسعادت حاصل نہیں کریائے ان کوبھی مایوس نہیں ہونا جاہئے، کیونکہ ابھی تک ان کے لئے والدین کی خدمت اور وفاشعاری کا راستہ کھلا ہے، وہ بیاکہ والدین کی جو نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں اس سے توبہ کریں،خود نیک بنیں اور دعا و استغفار کے ذریعہ والدین کی بخشش کی سفارشیں بارگا والٰہی میں پیش کریں۔ان کی اس تو بہ، نیکی و پارسائی اور والدین کے لئے دعا واستغفار کی برکت سے خودان کی بھی بخشش ہوجائے گی اوران کے والدین کی بھی۔گویا دونوں حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کا مور دین کر جنت میں داخل ہوجائیں گے۔الغرض حدیث میں اولا د کووالدین کی فرمانبر داری کی ایک الیی تدبیر بتلائی گئی ہے جوان کے انتقال کے بعد بھی ان کی رضامندی کا ذریعہ بن سکتی ہے تا کہ اس قتم کے لوگ بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ زندگی کے جس مرحلہ میں بھی ان کو ہوش آ جائے والدین کو راضی کرنے اوران کی خدمت بجالانے میں کوتا ہی نہ کریں۔

پنجم :......آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جوارشادِ مقدس سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں طالب علم کی حثیت سے ملتجیا نہ سوال کرنے کا مضا کقہ نہیں، مگر سوال کا لب ولہجہ مؤدبا نہ ہونا چاہئے۔ ارشادِ نبوی صلی الله علیه وسلم پر جارحا نہ انداز میں سوال کرنا، جیسا کہ آپ کے خط سے ظاہر ہور ہاہے، بڑی گتا خی ہے، اور بینا کارہ ایسے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتا، مگر آپ کی رعایت سے جواب لکھ دیا ہے۔ میری مخلصانہ ومشفقانہ تھیجت ہے کہ آئندہ ایسے انداز سوال سے گریز سیجے۔









ز مین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

س.....لأنق صداحترام جناب يوسف لدهيانوي صاحب،السلام عليم!

''اللہ نے دودن میں زمین بنائی، دودن میں اس کے اندرقو تیں اور برکت رکھی اور دودن میں آسمان بنائے۔'' (حمّ سجدہ آیت: ۹ تا ۱۲) (حوالہ: تفسیرعثمانی)۔

''الله کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تواس سے کہددیتے ہیں کہ ہوجا! پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔''( آل عمران آیت نمبر: ۴۷) (حوالہ: تفسیر مولا نااشرف علی تھانو گ)۔

ان آیات کے بارے میں ایک''شیطانی خیال'' مجھے ایک عرصہ سے پریشان کر رہا ہے، زمین و آسان کے وجود میں آنے میں ۲ دن کیوں گئے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا، اور وہ آ با فا با وجود میں آجاتے۔ مہر بانی فرما کر اس اشکال کو دور کرنے میں میری مدد کیجئے تا کہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکا رایا سکوں۔

ج....کی چیز کا تدریجاً (آہسۃ آہسۃ) وجود میں آناس کی دووجہیں ہوسکتی ہیں، ایک سے کہ فاعل اس کودفعۃ وجود میں لانے پر قادر نہ ہو، اس لئے وہ مجبور ہے کہ وہ اس چیز کو آہستہ اہستہ وجود میں لائے۔ اور دوسری صورت یہ کہ فاعل تو اس چیز کودفعۃ وجود میں لانے پر قادر ہے مگر کسی حکمت کی بنا پر وہ اس کو آ با فا فا وجود میں نہیں لاتا، بلکہ آہستہ آہستہ ایک خاص معین مدت کے اندر اسے وجود میں لاتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو آسمان وزمین کو دو دن میں بیدا فر مایا اس کی وجہ بہلی نہیں تھی بلکہ دوسری تھی۔ اس لئے آپ کا اشکال تو ختم ہوجا تا ہے، بیدا فر مایا اس کی وجہ بہلی نہیں تھی جگہ وں کا حاطہ کون کرسکتا ہے؟ اس میں جو حکمتیں بھی سواس کا جواب بیہ ہے کہ افعالی الہیہ کی حکمت بندوں کو آہتگی اور تدریج کی تعلیم دینا محکمت بندوں کو آہتگی اور تدریج کی تعلیم دینا ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ جب ہم نے قادر مطلق ہونے کے باوجودا پنی تخلیق میں تدریج محکوظ فر مائی ہوتے موجودا پنی تخلیق میں تدریج موظ فر مائی ہے تو ہوئے بدرجہ اولی تدریج سے کام لینا چاہئے، یا مثلاً: یہ حکمت موسکتی ہوسکتی کے تاس دنیا کا نظام اسباب و مستبات کے تدریجی سلسلہ کے تحت طبط گا، چنا نے اللہ موسکتی ہوسکتی کہ اس دنیا کا نظام اسباب و مستبات کے تدریجی سلسلہ کے تحت طبط گا، چنا نے اللہ مستبات کے تدریجی سلسلہ کے تو تعلیم کی بنا چاہئے اللہ مستبات کے تدریجی سلسلہ کے تحت طبط گا، چنا نے اللہ مستبات کے تدریجی سلسلہ کے تو تعلیم کیا کہ بنا کے اللہ کی تعلیم کیا کہ کو تا نے اللہ کیا کہ کا میں کو تا کو اللہ کیا کہ کو تا نے اللہ کیا کہ کا کہ کو تا نے اللہ کیا کہ کا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا کہ کو تا کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کیا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا کہ کرتے کو تا کہ کو تا ک









تعالی قادر ہیں کہ انسان کو ایک لمحہ میں پیدا فر ماکر جیتا جاگتا کھڑا کردیں، مگرنہیں! اس کی حکمت ایک خاص نظام کے تحت تدریجاً اس کی نشو ونما کرتی ہے۔ یہی حال نباتات وغیرہ کا بھی ہے، اورا گرغور کیا جائے تو اس عالم کی تمام ترقیات تدریج ہی کے تحت چل رہی ہیں، کیا عجب ہے کہ آسان وزمین کی تدریجی تخلیق میں بی حکمت بھی ملحوظ ہو۔

رحمت للعالمين اور بددعا

س .....روزنامہ جنگ کے اسلامی صفحہ پرایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ: ''بئر معونہ میں دھو کے سے شہید کئے جانے والے • کمعلم تمام کے تمام اصحابِ صفہ تھے، ان کی جدائی کا حضور گواس درجہ صدمہ ہوا کہ آپ متواتر ایک مہینے تک نماز فجر میں ان کے قاتلوں کے ق میں بددعافر ماتے رہے۔''

یتووہ الفاظ ہیں جنہیں میں نے لفظ بہلفظ آپ کے اخبار سے اتار دیا ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے علم میں یہ بات تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے خاتم النہین اور رحمت للعالمین جیسے القاب سے قرآن کریم میں مخاطب کیا ہے وہ بھی کسی کے حق میں بددعا کے لئے ہاتھ الھا سکتے ہیں؟ کیا یہ بات کوئی ذی شعور باور کرسکتا ہے؟

میں سعود یہ گراز کالج کی بی اے کی طالبہ ہوں، میری نظروں سے بھی مختلف اسلامی کتابیں گرری ہیں، میراذ ہن اس بات کو قبول نہیں کرسکتا اور جو بات غلط ہواسے کسی کا دہن قبول کر ہی نہیں سکتا کہ آنخضرت جھی کسی کے حق میں بددعا فرما نمیں؟ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک نہ کیا، آپ جس راستے سے گزرتے لوگ آپ پر غلاظت بھینئے اور آپ کوطا نف کی گلیوں میں گھیٹے، ایک دفعہ تو لوگوں نے یہاں تک کیا کہ آپ پر اسے پھر برسائے کہ آپ لہواہان ہوگئے اور آپ کے پائے مبارک جوتوں میں خون کے بھر جانے برسائے کہ آپ لہواہان ہوگئے اور آپ کے پائے مبارک جوتوں میں خون کے بھر جانے سے چپک گئے۔ جب بھی آپ نے بربختوں کے تی میں بددعا نہ کی بلکہ جب بھی لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے آپ فرماتے: ''اے اللہ انہیں نیک راہ دکھا اور بتا کہ میں کون ہوں۔''

ایک طرف تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ • ےمعلّموں کو دھو کے سے شہید کیا گیا اور آگے کہتے ہیں کہ حضور ؓ نے ان قاتلوں کے حق میں بددعا فرمائی۔ کیاان کو یہ معلوم نہیں کہ جو



( فهرست ۱۰۰۰







لوگ شہید ہوتے ہیں وہ جھی مرتے نہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجاتے ہیں توجن کوشہادت کا درجہ ملا ہوان کے قاتل تو خود بخو دروزخ کی آگ میں چھینے جائیں گے، ان کے لئے بدد عاکیا ضرور کی؟ اور وہ بھی رحمت للعالمین نے فجر کی نماز میں ایک مہینہ تک کی ۔ کیا شاہ صاحب نے (نعوذ باللہ) حضور گونماز فجر کے بعد مسلسل ایک مہینہ تک بدد عاکرتے دیکھایا کسی کتاب سے پڑھا، کون سی حدیث ان کی نظروں سے گزری ذرا حوالہ تو دیں کہ میں خود بھی پڑھوں، میرا بھی مضمون اسلامیات ہے، میں نے بھی ایسانہیں پڑھا۔

ج....بئو معونه میں سرقراً کی شہادت کا واقعہ حدیث وتاری فاورسے سے متمام کتابوں میں موجود ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنااور ان کا فروں پر جنہوں نے ان حضرات کو دھو کے سے شہید کیا تھا، بددعا کرنا سیح بخاری، شیح مسلم، ابودا وَد، نسائی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اس لئے آپ کا انکار کرنا غلط ہے۔ رہا آپ کا پیشبہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھا آپ کسے بددعا کر سکتے تھے؟ آپ کا پیشا کھی سطحی قیاس کی پیداوار ہے، کیا موذیوں کوئل کرنا، ان کوسراد ینا اور ان کوسرانش کرنا رحمت نہیں؟ کیا رحمت للعالمین سلی اللہ علیہ وسلم کے رحم وشفیق قلب مبارک کوان مظلوم شہداء کی مظلومانہ شہادت پر صدمہ نہیں پہنچ ہوگا؟ آپ ماشاء اللہ بی اے کی طالبہ ہیں، آپ کومعلوم ہونا چا ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، غنڈوں اور بدمعاشوں پر تی کرنا عین رحمت ہے، اور ان پر س کھانا خلاف رحمت ہے، شخ سعدی کے بقول:

نیکوئی بابدال کردن چنال است که بد کردن بجائے نیک مردال

اورآپ کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ شہداء کے قاتل خود ہی دوزخ میں جائیں گے ان کے لئے بددعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے معنی تو یہ بیں کہ قاتل کے خلاف کسی عدالت میں استغاثہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ بقول آپ کے خود ہی کیفر کر دار کو پہنچے گا اور اگر آپ کے نزدیک کسی قاتل کے خلاف عدالت میں استغاثہ جائز اور یہ خلاف رحمت نہیں ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارگا و الہی میں ان قاتلوں کے خلاف استغاثہ فرماتے ہیں تو یہ آپ کو سالی اللہ علیہ وسلم اگر بارگا و الہی میں ان قاتلوں کے خلاف استغاثہ فرماتے ہیں تو یہ آپ کو







کیوں غلط نظر آتا ہے؟ شہید بلاشبہ جنت میں زندہ ہیں اور مراتبِ عالیہ پر فائز ہیں، مگراس کے بیمعنی تو نہیں کہ سی شہید کی مظلومانہ شہادت پر ہمیں رنج وصدمہ بھی نہیں ہونا چاہئے۔ اس واقعہ کا تو آپ اپنی ناواقفی کی وجہ ہے اٹکار کر رہی ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے گا کہ قرآن كريم ميں حضرت نوح عليه السلام، حضرت موسىٰ عليه السلام اور ديگر بعض انبياء كرام علیہم السلام کی بددعا ئیں نقل کی گئی ہیں۔تمام انبیاء کرام علیہم السلام سرایا رحمت ہوتے ہیں، اس کے باوجود کا فروں، بے ایمانوں اور موذیوں کے خلاف بارگا والٰہی میں استغاثہ کرتے ہیں۔آپ نے طائف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر برسائے گئے مگر آپ نے بددعا نہ فر مائی،آپ نے شاید حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی حدیث پڑھی ہوگی کہ:'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ذاتی انقام نہیں لیا، کیکن جب حدود اللَّد كوتو رَّا جاتا تو آيَّ كے غصه كى كوئى تاب نه لاسكتا۔'' طا يُف كا واقعه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات سے متعلق تھا، وہاں صبر كى مجسم تصویر بنے رہے اور بیسر معونه كا واقعہ حدود اللّٰد کوتو ڑنے ،عہدشکنی کرنے اورمسلمانوں کوظلماً شہید کرنے کا واقعہ تھا، اس پر آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی بے چینی و بے قراری اور حق تعالی شانہ سے والہا نہ استغاثہ و فریاد طلی اپنی ذات کے لئے نہیں تھی کہ آپ اس کے لئے طائف کی مثال پیش کریں۔ يهال جو پچھتھاوہ دینی غیرت اوران مظلوموں پرشفقت کااظہارتھا۔

الغرض بئر معونه كاجووا قعه ذكر كيا گيا ہے وہ صحیح ہے اورا ليے موذيوں كے لئے بددعا كرنا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شان رحمت للعالمين كے خلاف نہيں بلكه اپنے رنگ ميں يہ بھى رحمت وشفقت كا مظہر ہے۔

مباہلہ اور خدائی فیصلہ

س.....مبالے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں قر آن مجید کی کون کون سی آیات کا نزول میں میں

ح.....مباہلہ کا ذکر سورۂ آل عمران (آیت:۲۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصار کیٰ کے بارے میں فرمایا گیاہے:



(مفرسته)







'' پھر جوکوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصہ میں بعداس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہہ دے آ وَ! بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہاری عورتیں، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھرالتجا کریں ہم سب، اور لعت کریں اللّٰہ کی ان پر جوجھوٹے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے مباہلہ کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہوجانے کے باو جوداس کو حجطلاتا ہواس کو دعوت دی جائے کہ آؤ! ہم دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑ اکر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پراپنی لعنت بھیجے۔ رہایہ کہ اس مباہلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوجاتا ہے:

ا:.....متدرک حاکم (ج:۲ ص:۵۹۴) میں ہے کہ نصاریٰ کے سیدنے کہا کہ: ''ان صاحب سے (یعنی آنخضرت سے) مباہلہ نہ کرو، اللہ کی قتم! اگرتم نے مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنا دیا جائے گا۔''

۲:.....عافظ ابونعیم کی دلائل النبو ق میں ہے کہ سید نے عاقب سے کہا: "اللہ کی قتم ایم جانے ہوکہ بیصاحب نبی برحق ہیں، اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑ کٹ جائے گی بھران کا کوئی بڑا باقی رہا ہویا ان کے بیچے بڑے ہوئے ہوں۔"

سا:....ابن جریر، عبد بن حمید اور ابوقیم نے دلائل النبوۃ میں حضرت قمادہؓ کی روایت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میار شانقل کیا ہے کہ:''اہل نجران پر عذاب نازل ہوا چا ہتا تھا اور اگروہ مباہلہ کر لیتے تو زمین سے ان کا صفایا کردیا جاتا۔''

ابن ابی شیبه، سعید بن منصور، عبد بن جمید، ابن جریراور حافظ ابونعیم نے دلائل النبوۃ میں امام شعبی کی سند سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شافقل کیا ہے کہ: "میرے پاس فرشتہ اہل نجران کی ہلاکت کی خوشخری لے کرآیا تھا اگروہ مباہلہ کر لیتے توان



(مفیرست ۱







كدرختول پر پرندے تك باقى ندر ستے۔''

2:.....عجیح بخاری، ترفدی، نسائی اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں حضرت ابن عبال الله علیہ وسلم سے مباہله کر لیتے تو عبال الله علیہ وسلم سے مباہله کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہ اپنے اہل وعیال اور مال میں سے سی کونہ پاتے۔'(بیتمام روایات درمنثور ج:۲ ص:۳۹ میں ہیں)۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سپچ نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے عذابِ الٰہی میں اس طرح مبتلا ہوجاتے کہ ان کے گھر بار کا بھی صفایا ہوجا تا اوران کا ایک فر دبھی زندہ نہیں رہتا۔

یتو تھاسچے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کا نتیجہ! اب اس کے مقابلہ میں مرز اغلام احمد قادیانی کے مباہلہ کا نتیجہ بھی س لیجئے!

۱۰ د نقتده ۱۳۱۰ هرمطابق ۲۷ مرئی ۱۸۹۳ و کومولانا عبدالحق غزنوی مرحوم سے ایک د فعہ مرزاصاحب کاعیدگاه امرتسر کے میدان میں مباہلہ ہوا (مجموعہ اشتہارات مرزاغلام احمد قادیانی ج: ص: ۲۲۸، ۴۲۸) مباہلہ کے نتیج میں مرزاصاحب کا مولانا مرحوم کی زندگی میں انقال ہوگیا (مرزاصاحب نے ۲۲ مرشکی ۱۹۰۸ء کو انقال کیا اور مولانا عبدالحق مرحوم مرزاصاحب کے نوسال بعد تک زندہ رہے، ان کا انقال ۱۱ مرش کا ۱۹۱۱ء کوہوا)۔ مرحوم مرزاصاحب کے نوسال بعد تک زندہ رہے، ان کا انقال ۱۱ مرش قادیان ج:۲ ص:۱۹۲)

''مباہلہ کرنے والوں میں سے جوجھوٹا ہووہ سیچے کی زندگی میں ہلاک ہوجا تا ہے۔'' (ملفوظات مرزاغلام احمدقادیانی ج:۹ ص:۴۴۹) مرزا صاحب نے مولا نا مرحوم سے پہلے مرکرا پیغ مندرجہ بالا قول کی تصدیق کردی اور دواور دوچارکی طرح واضح ہوگیا کہ کون سچا تھااور کون جھوٹا تھا؟

''اپریل فول'' کا شرعی حکم

س.....آپ سے ایک اہم مسئلہ کی بابت دریافت کرنا ہے، مسلمانوں کے لئے نصار کی کی پیروی اپریل فول منانا یعنی لوگوں کوجھوٹ بول کر فریب دینا یا ہنسنا ہنسانا جائز ہے کہ نہیں؟



ا مارست د



جبکہ سرورکا نئاتگاارشادہ کہ: "ویل للذی یحدث فیکذب یضحک به القوم ویل له! ویل له!" (ابوداؤد ج:۲ ص:۳۳۳) ۔ "لیخی ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جواس مقصد کے لئے جموئی بات کرے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لئے ہلاکت ہے! میزارشاد ہے: "لایؤمن العبد الایسمان کل حتی یسرک الکذب فی المزاحه ویتوک المواء وان کان صادقاً" (کنزالعمال حدیث نمبر:۸۲۲۹) ۔ یعنی "بندہ اس وقت تک پوراایماندار نہیں ہوسکتا جب تک مزاح میں بھی غلط بیانی نہ چھوڑ دے اور سیا ہونے کے باوجود جھڑ انہ چھوڑ دے۔"

گزشتہ سال''اپریل فول' کے طور پر فائر برگیڈکوٹیلی فون کئے گئے کہ فلاں فلاں محکم آگر شتہ سال''اپریل فول' کے طور پر فائر برگیڈکوٹیلی فون کئے گئے کہ فلاں فلاں حکمہ آگ لگ گئی ہے، جب بیلوگ وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا،معلوم ہوا کہ میری فرات تھا اس کا نتیجہ بی بھی ہوسکتا ہے کہ کم اپریل کو واقعتاً کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سننے والا اس کو مذات سمجھ کراس کی طرف توجہ نہ دے۔

ح ..... جناب نے ایک اہم ترین مسئلہ کی طرف توجہ دلائی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔''اپریل فول'' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے اور یہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔

اول: .....اس دن صرح جھوٹ بولنے کولوگ جائز سمجھتے ہیں، جھوٹ کواگر گناہ سمجھ کو بولا جائے تو اندیشہ کھر بولا جائے تو اندیشہ کھر سمجھ کو بولا جائے تو اندیشہ کھر ہے۔ جھوٹ کی برائی اور مذمت کے لئے یہی کافی ہے کہ قر آن کریم نے "لعنت اللہ علی السکا ذہیبن" فرمایا ہے، گویا جولوگ" اپریل فول" مناتے ہیں وہ قر آن میں ملعون گھرائے گئے ہیں، اور ان پر خدا تعالی کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔

روم:.....اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے، چنانچ حدیث شریف میں ہے:
"کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثاً هو لک
مصدق و انت به کاذب. رو اه ابوداؤد." (مشکلوة ص:۳۱۳)



MY

إماريت ا

www.shaheedeislam.com

حبلداؤل



ترجمہ: ..... 'بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک بات کہوجس میں وہ تہمیں سچا سمجھے، حالا نکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔''

اورخیانت کا کبیرہ گناہ ہونابالکل ظاہرہے۔

سوم: ....اس میں دوسر ہے کودھو کا دینا ہے میکھی گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں ہے:

"من غش فليس منا." (مشكوة ص: ٣٠٥) ترجمه:...... د بوشخص جميں (ليني مسلمانوں كو) دهوكا

دے،وہ ہم میں سے ہیں۔''

چہارم:.....اس میں مسلمانوں کوایذ اپہنچانا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، قرآن کریم

میں ہے:

''بے شک جولوگ ناحق ایذ اپہنچاتے ہیں مؤمن مردوں اورعورتوں کو،انہوں نے بہتان اور بڑا گناہ اٹھایا۔''

پنجم:.....اپریل فول منانا گراہ اور بے دین قوموں کی مثابہت ہے، اور اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "من تشبہ بقوم فہو منہم." "جس شخص نے کسی قوم کی مثابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔" پس جولوگ فیشن کے طور پر اپریل فول مناتے ہیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہود ونصار کی کی صف میں اٹھائے جا کیں۔ جب بیا تنے بڑے گنا ہوں کا مجموعہ ہے تو جس شخص کو اللہ تعالی نے معمولی عقل بھی جا کیں۔ جب بیات بڑے گنا ہوں کا مجموعہ ہے تو جس شخص کو اللہ تعالی نے معمولی عقل بھی دی ہو وہ اگریزوں کی اندھی تقلید میں اس کا ارتکاب نہیں کرسکتا۔ اس لئے تمام مسلمان بھائیوں کو منصرف اس سے تو بہ کرنی چا ہئے بلکہ مسلمانوں کے مقتدا لوگوں کا فرض ہے کہ اس بطال رسم کوختی سے روکیں۔

باطل رسم کوختی سے روکیں۔

انسان كاجإند بريهنجنا

س ..... ہمارے دوستوں کے درمیان آج کل ایک بحث ہورہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان



(مفرسته)





چاند پر گیا ہے یا نہیں؟ اور زمین گردش کرتی ہے یا نہیں؟ جبکہ میراخیال ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے اور زمین گردش کرتی ہے۔ موجود دور جدید ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے اور اس دور میں کوئی بات ناممکن نہیں رہی، جب خلاء میں مصنوعی سیارے چھوڑ ہے جاسکتے ہیں تو پھر چاند پر جانا کیونکر ممکن نہیں؟ اس سلسلے میں جب ہم نے اپنی مسجد کے مؤذن صاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان چاند پر بہنچ گیا ہے اور زمین گردش کرتی ہے۔ آپ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں ہماری معلومات میں اضافہ کریں کہ یہ بات کہاں تک تسلیم کی جائے کہ انسان چاند پر بہنچ گیا ہے اور یہ کہ زمین گردش کرتی ہے؟

ح .....انسان چاند پرتو پہنچ چاہے، اور تحقیق جدید کے مطابق زمین بھی گردش کررہی ہے،
لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے دوست اس نکتہ پرمجلس مذاکرہ کیوں منعقد فرما
رہے ہیں؟ اور اس بحث کا حاصل کیا ہے؟ آپ کے مؤذن صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن و
حدیث کی روشنی میں انسان کا چاند پر پہنچنا ناممکن ہے، بالکل غلط ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تو چاند نہیں بلکہ عرش تک پہنچ کرآئے تھے، چاند پر پہنچنا کیوں ناممکن ہوا؟







بسم الله الرحمٰن الرحیم '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' مقبول عام اورگراں قدرتصنیف

ہمارے دادا جان شہیدِ اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کواللہ رب العزت نے اپنے اکابرین کے مسلک ومشرب پرختی سے کاربندر ہتے ہوئے دین متین کی اشاعت وترویج، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تقاریر وتحریر، فقہی واصلاحی خدمات، سلوک و احسان، روفرق بلطلہ، قادیانیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت باطلہ، قادیانیت کا تعاقب، مدارس دینیہ کی سرپرستی، اندرون و بیرون ملک ختم نبوت کا نفرنسوں میں شرکت، اصلاح معاشرہ ایسے میدانوں میں گراں قدر خدمات سرانجام دی

آپ گی شہرہ آفاق کتاب 'آپ کے مسائل اوران کاحل' بلا شبہ اردوادب کا شاہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ علمی وصحافتی دنیا میں آپ کی تبحر علمی ، قلم کی روانی وسلاست ، تبلیغی واصلاحی انداز تحریجی خدادادصلاحیتوں اور محاس و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت شہید اسلام نوراللہ مرقدہ روز نامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں ۲۲ سال تک دینی وفقہی مسائل پر مشمل کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ آپ کی شہادت تک چلتا رہا۔ اللہ تعالی نے آپ کے اخلاص وللہ بیت کی برکت سے عوام الناس میں اس کالم کو بڑی مقبولیت عطافر مائی۔ بلامبالغہ لاکھوں مسلمان اس چشمہ فیض سے مستفید ہوئے۔ دس ہزاد سے زائد سوالات وجوابات کوفقہی ترتیب کے مطابق عیار ہزار صفحات پر مشتمل دس جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔

عرصہ دراز سے ہمارے دوست واحباب،معزز قارئین اور ہمارے بعض کرم فرماؤں کا شدت سے تقاضا تھا کہ حضرت شہید اسلامؓ کی تصانیف آن لائن پڑھنے







اوراستفادہ کے لئے دستیاب ہوں۔ چنانچہا کابرین کی تو جہات، دعاؤں اور مخلص ماہرین و معاونین کی مسلسل جدو جہداور شباندروز تگ ودو کاثمرہ ہے کہ ان کتب کونہایت خوبصورت اور جدیدا نداز میں تیار کیا گیاہے، چنانچہآپ مطالعہ کے لئے فہرست سے ہی اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ موضوع پر'' کلک'' کرنے سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

''شہیداسلام ڈاٹ کام''کے پلیٹ فارم سے حضرت شہیدِ اسلام نوراللہ مرقدہ کی تصانیف کو انٹرنیٹ کی دنیا میں متعارف کرانے کی سعادت حاصل کرنے پرہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں سر بسجو د ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اکابرین کے علوم و معارف کا فیض عام فرمائے۔

جن حضرات کی دعاؤں اور تو جہات سے اس اہم کام کی تکمیل ہوپائی، میں ان کا بے حدمشکور ہوں خصوصاً میرے والد ما جدمولانا محمد سعید لدھیانو کی دامت برکا تہم اور میرے چیاجان صاحبزادہ مولانا محمد طیب لدھیانو کی مد ظلہ (مدیر دار العلوم یو سفیة، گلزار ہجری کراچی ) اور شخ ڈاکٹر ولی خان المظفر حفظہ اللہ جن کی بھرپورسرپرسی حاصل رہی۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمر میں برکت عطافر مائے اور صحت وعافیت کے ساتھ اپنے حفظ وا مان میں رکھے۔ اسی طرح حافظ محمد طلحہ طاہر، جناب امجد رحیم چوہدری ، جناب عمیر ادریس، جناب نعمان احمد (ریسرچ اسکالر، جامعہ کراچی) جناب شہود احمد سمیت تمام معاونین کہ جن کاکسی بھی طرح تعاون حاصل رہا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سجانہ وتعالی ہم سب کو بین رضاور ضوان سے نوازے۔ آمین۔

محمدالياس لدهيانوي بانی ونتظم'' شهيداسلام'' و يب پورٹل www.shaheedeislam.com info@shaheedeislam.com







## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

## حكومت ياكستان كاني رائلس رجسريش نمبر١٦١١

قانونی مشیراعزازی :\_\_\_ منظوراحدمیوایدُ ووکیٹ ہائی کورٹ اشاعت:\_\_\_\_\_\_ستمبر ١٩٩٥ء

\_\_\_\_\_ مکتبه لد صیانوی

18-سلام كتب ماركيث

بنوري ٹاؤن کراچی

حامع مسجد باب رحمت

یرانی نمائش،ایم اے جناح روڈ، کراچی

ورن :021-32780340 - 021-32780340

www.shaheedeislam.com

روزنامه' جنگ' کے صفحہ' اقر اُ''میں شائع شدہ دینی سوالات و جوابات کا مجموعہ

نوٹ: Mobile اور IPad وغیرہ میں بہتر طور پر د کیھنے کے لیے "Adobe Acrobat" کو "PDF Reader" کے طور پراستعال کریں۔



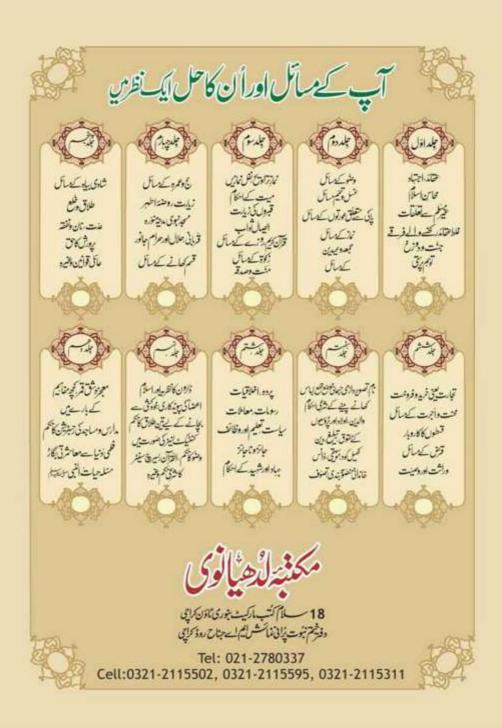